

# طبقات ِ نا صری جلد دوم

تصنیف ابو عمرو منهاج الدین عثان معروف به منهاج سراج

> ترتیب و غشیه عب**دالحی حبیبی قندهاری**

ترجمه و اضافه غلام رسول مهر مرحوم

نظر ثانی **سید <sup>م</sup>حسام الدین راشدی** 



#### سلسلم مطبوعات (۱۳۱)

جمله حةوق محفوظ

طبع اول : جنوری ۱۹۵۵

قيمت : بيس رومي : على الم

\* \* \* \* Rumbers

62616.

- 14:12:71 sh

ناشر: اشفاق احمد

ڈائر کٹر ، مرکزی اُردو ہورڈ ، و کائر کٹر ، کابرگ ، لاہور

طابع : مجد زرین خاں

زرین آرٹ پریس

٩١ - ريلوے روڈ ، لاہور

### فهرست مضامين

(جاد دوم)

با ثیسوان طبقه -- شمسی ملوک هندوستان مین ، به پیلا باب : شمسی ملوک بند ، ۳

(1)

تمهید ، ۳

طبقے کی نرتیب کا سبب ، ہم

(١) ملک ناج الدين سنجر کزلک خال ، ٣

(۲) كبير خال اياز المعزى ، ٢

ایک اور بیان ، 🔨

ركن الدين اور رضيه كا عمد ، ٨

لاسور اور ملتان ، ه

ابوبكر اياز، ه

(٣) ملک نصيرالدين ايتمر بهائي ، ه

(س) سيف الدين ايبك اوچه ، . .

(۵) سیف الدین ایک یغان تت ، ۱۱

(٦) ملک نصرت الدین تأیسی معزی ، ۱۲

رانا اجار سے مقابلہ ، س،

(2) ملک عزالدین ، طغان خان طغرل ، ۱۵

التتمش کے چانشن ، ۱۵

جاج نگر سے جنگ ، ۱۶

مرکز سے طلب امداد ، مر

راجا جاج نگر کا حملہ ، ١٧

طغان کی شکست ، ۱۷ مصالحت ، ۱۸ وفات ، ۱۸ حواشی (باب اول) . ۲

## دوسرا باب : شمسی ملوک بند ، ۲۳ (۲)

(٨) ملک تمر خان قيران ، ٣٠

(٩) سلک بندو خال مؤید الدین مبارک الخازن ، ۳ ۲

(١٠) ملک اختيارالدين قراقش خال ايتگين ، ٢٥

(١١) ملك اختيار الدين التونيه ملك تبرېنده ، ٢٦

(۱۲) اختیار الدین ایسکین ، ۲۷

(۳۳) ملک بدر الدین سنقر رومی ، ۲۹

(س ، ) سلک تاج الدین سنجر قتلی ، . ٣

(۱۵) ملک تاج الدین سنجر کریت خان ، ۳۲

(۱٦) ملك بت خان سيف الدين ايبك خطائى ، ٣٢

(١٤) ملک ناج الدين سنجر ترخان ، ٣٣

(۱۸) ملک اخمنیار الدین بوزبک طغرل خاں ، ۳۳

جاج نگر سے جنگ ، ۳۵

اوده پر حمله ، ۳۹

کامرود پر یورش ، ۳۶

فوج کی تباہی ، ۳۷

حواشی (باب دوم) ، ۳۹

## تیسرا باب: شمسی ملوک بند ، ۱ م

(٣)

(۱۹) ملک تاجالدین سنجر ارسلان خان خوارزمی ، ۱س اوده میں سرکشی ، ۲س لکهنوتی پر یورش ، ۲۳ (. ۲) ملک عزالدین کشلو خان سلطایی ، ۳۳

ناگور کی حوالگی ، ہم

ملتان پر قرلغیوں کا قبضہ ، ہم

شير خال اور بلبن ، هم

دېلي پر تاکام حمام ، ۲ م

(۲۱) ملک سیف الدین ارکلی داد بک، یم

ابتدائی حالات اور ترقیات ، ۸ ۸

(۲۲) ملک بدرالدین نصرت خان سنقر صوفی ، ۹ م

(۳۳) ملک نصرت الدین شیر خال ، ۵.

(۱۲) ملک کشلی خان سیف الدین ایبک سلطانی سلک الحجاب، ۵۱

ذاتی اوصاف ، ۲۵

كال اداے فرائض ، ۲۵

فتوحات اور انتظامات ، س

حواشی (باب سوم) ، سم

چوتها باب : خان اعظم الغ خال بلبن ، ٥٦٠

(1)

ابتدائي حالات ، ٥٥

زندگی کے نشیب و فراز ، ۵۵

حکایت ، ۵۵

اصل مقصود ، ٠٠

علاءالدين مسعود كا عهد ، ٢٠

تاتاریوں کی سرکوبی ، ٦٢

منکوتہ کی سراسیمکی ، ۳۳

ناصر الدين محمود كا عهد ، سه

اطراف بند پر لشکرکشی ، ۲۵
عتلف یورشیں ، ۲۵
بیٹی کی شادی ، ۲۵
مزید خدمات و انعامات ، ۲۸
مصنف کا سفر ملتان ، ۲۹
مالوہ اور کالنجر ، ۲۵
امراء کا حسد ، ۲۵
ناہر دیو پر حمنہ ، ۲۷
خان اعظم کی جالی ، ۳۵
عادالدین ریجان کی ناکام سازش ، ۲۵
عبدۂ قضا پر مصنف کی بحالی ، ۳۵
قتلغ خاں اور ریجان ، ۳۵
اودھ کی جانب اقدام ، ۲۵
حواشی (باب چہارم) ، ۲۵
حواشی (باب چہارم) ، ۲۵

# پانچواں باب : خان اعظم الغ خاں بلبن ، ۳۸ (۲)

قتلغ کے فتنے کا پھبلاؤ ، ۳۸ روک تھام کے لیے پیش قدمی ، ۸۸ بعض علماء دہلی کی مازش ، ۸۵ خان اعظم کی تدبیریں ، ۸۵ تاتاریوں کے خلاف اقدام ، ۸۸ ارسلان خان اور قلیج خاں ، ۸۵ نیا سال ، ۸۸ سر کامیاب یورش ، . ه ماندار استقبال ، به ماندار استقبال ، به مجرموں کو عبرت ناک سزائیں ، به تاتاری سفیروں کے لیے دربار آرائی ، سه منهاج سراج کے اشعار ، سه جشن کا ایک عمومی منظر ، به سفیروں کی آمد کا قصد ، به راز فاش ہوگیا ، ے ه ناصرالدین قراغ کا فیصلہ ، به الغ خال کا اعزاز ، به الغ خال کا اعزاز ، به مسواتی کوبستان پر ایک اور یورش ، ه ه مواتی کوبستان پر ایک اور یورش ، ه ه مواتی کوبستان پر ایک اور یورش ، ه ه مواتی کوبستان پر ایک اور یورش ، ه ه

تیئیسواں طبقہ — تاتاریوں کا خروج ، ۱۰۵ جلا باب: تاتاری کافروں کا خروج ، ۱۰۵

> تمهید ، ۱۰۷ اسلامی مملکتوں کا خاتمہ ، ۱۰۸ خروج ناتارکی روایتیں ، ۱۰۸ (۱) قرہ خطائی ، ۱۱۰ حواشی (باب اول) ، ۱۱۳

دوسرا باب : (۷) چنگیز خان تاتاری ، س۱۱۸

فتنوں کے انسداد کا آخری بند ، سرر چنگیز کے ابتدائی حالات ، ۱۱۵ چنگیز کے ابتدائی حالات ، ۱۱۵ دور مصائب اور سرداری ، ۱۱۹ تیاری کا دور ، ۱۱۵ دعائیں ، ۱۱۵ التون خان کی بیچارگی ، ۱۱۸ نسهر پر قبضه ، ۱۱۸ پد خوارزم شاه کا عزم ، ۱۱۹ سید بهاءالدین کا بیان ، ۱۱۹ چنگیز کی آرزو ، ۱۲۰ چنگیز کا قافلہ تجارت ، ۱۲۰ والی انرار کی بدکرداری ، ۱۲۱ اسلامی دنیا کی بربادی ، ۱۲۱

### تیسرا باب: اسلامی دنیا کے لیے مصالب کا ہولناک طوفان ، ۱۲۸

چنگیز کی یورش ، ۱۲۸ اترار میں قتل عام ، ۱۲۸ ایک عجیب حکایت ، ۱۲۹ عارا کی بربادی ، ۱۳۰ ممرقند کی داستان عم ، ۱۳۰ اطراف کی تسخیر ، ۱۳۱ سلطان کا تعاقب ، ۱۳۱ جزیرے میں پناہ ، ۱۳۱ آخری اطلاعات ، ۱۳۲ حواشی (باب سوم) ، ۱۳۳

### چوتها باب : چنگیزی فوجین خراسان مین ، ۱۳۸

حفاظت کے انتظامات ، ۱۳۸ ترمذکا اعبام ، ۱۳۹ تاج الدین حبشی کی شہادت ، ۱۳۰ غازیان تولک کی بادری ، ۱۳۰ چنگیز خاں کے دریامے جیعوں عبور کرنے کے واقعات ، ۱۳۱ قلعہ نصر کوہ پر یورش ، ۱۳۱ اہل قلعہ کا عزم ، ۱۳۱ حیرت انگیز مردانگ ، ۱۳۲ حواشی (ناب چہارم) ، ۱۳۳

### پانپواں باب: جلال الدین منکبرنی غزلہ میں ، ۱۳۵

## چهٹا باب : خراسان و اطراف کی تسخیر ، ۱۵۰

(1)

تولی کے اقدامات خراسان میں ، ۱۵۰ مرو اور نیشا پور ، ۱۵۰

برات ، ۱۵۰ حکایت ، ۱۵۱ تولی سے ملاقات ، ۱۵۲ چنگیز سے گفتگوئیں ، ۱۵۳ خراسان پر دوسری مرتبه آفت اور اس کے واقعات ، ۱۵۳ طمغاج و تنکت میں بغاوت ، ۱۵۳ او کتائی کی سرگرمبان ، ۱۵۵ سیستانیوں کی جادری ، ۱۵۵ پهر برات پر حمله ، ۱۵۹ قلعه كاليون ، ١٥٦٠ فلعر کے اسر ، ۱۵۷ ناتاریوں کی پریشان حالی ، ۱۵۷ بیاری نے عاجز کر دیا ، ۱۵۸ ایک ایک نے جان دی ، ۱۵۸ قلعم فيوار ، ١٥٨٠ حواشي (باب ششم) ، ١٦٠٠

## ساتواں باب : خراسان و اطراف کی تسخیر ، ۱۶۸ (۲)

واقعات غور، غرستان و فیروز کوه، ۱۹۳۰ فیروز کوه، ۱۹۳۰ قلعه نولک، ۱۹۵ بیانی کی قلت، ۱۹۵ پانی کی قلت، ۱۹۸۰ پانی اور غلے کا راشن، ۱۹۸

حانبازی کا عزم ، ۱۹۹ الله کی رحمت ، ۱۹۹ دوسرا حمله ، . ـ ١ صلح کی گفتگو ، ، ، ۱ شرائط صلح ، ١٤٠ تاتاریوں کی بد عہدی ، ۱۷۰۰ نيخرالدين كا واقعه ، ١١١ تا باریوں کی سنگدلی ، ۲ ے ۱ سلک قطب الدین کی تدبیر ، ۱۷۲ تا باریوں کا قتل ، ۲۷۲ يهر قلعه تولک ، ٣١٨ قطب الدين اور دوسرے سردار ، ساء ١ واقعات حادثه اشيار و غرجستان اور دوسرمے قلعہ جات ، ١٥٣ عد سرغزی کی مادری ، سرع نازک حالت ، ۱۷۵ حسرت ناک انجام ، ۱۷۵ حواشي (باب ہفتم) ، ۱۷۷

## آٹھواں ہاب : چنگیز کی ترکستان کی طرف مراجعت اور ا

چنگیز کی شخصیت ، ۱۸۰ حکایت ، ۱۸۱ چنگیز کی روانگی ، ۱۸۲ تنگری خاں ، ۱۸۲ تنگری کا قتل ، ۱۸۳ ایک عجیب پیشگوئی ، ۱۸۳ چنگیز کی وفات ، ۱۸۳ (۳) توشی بن چنگیز خاں ، ۱۸۳ خوفناک ظلم ، ۱۸۵ حواشی (باب ہشتم) ، ۱۸۷

### نواں باب : (س) اوکتائی بن چنگیز خال ، ۱۹۱ (۱)

اوکتائی کا عہد ِ حکوست ، ۱۹۱ چنگیز کی تعزیرات ، ۱۹۲ ایک مسلمان کا واقعہ ، ۱۹۲ خوشگوار اثرات ، ۱۹۳ ایک تاباری درویش کی شرارت ، ۱۹۳ اوکتائی کی دانشمندی ، ۱۹۳ مجلس کی ترتیب ، ۱۹۵ اوکتائی کی رائے ، ۱۹۵ جھوٹ آشکارا ہو گیا ، ۱۹۲ درویش کی رسوائی ، ۱۹۵

## دسواں باب: او کتائی بن چنگیز خال ، ۱۹۸ (۲)

عراق کی طرف لشکرکشی ، ۱۹۸ فارس و کرمان اور غور و خراسان ، ۱۹۹ ارگ سیستان کا محاصره ، ۱۹۹ ایک درد ناک واقعہ ، . . ۲ عجیب وہا اور عجیب تر علاج ، ۲۰۱

#### گیارهوان باب: چغتائی اور کیک ، ۲۱۰

جغتائی ، ۲۱۰ ایک پاک باطن عارف ، ۲۱۱ چغتائی کا ظلم اور موت ، ۲۱۱ (۴) کیک بن اوکتائی ، ۲۱۲ اوچه کا محاصره ، ۲۱۲ تا ااری سردار کا انجام ، ۳۱۲ اسلامی لشکرکشی کا اثر ، ۳۱۳ مسلم دشمنی کا نیا بنگامه ، ۲۱۳ ایک درویش کی تجویز ، ۲۱۳

(۵) چغتائی بن چنگیز خان ، ۲۱۰

کیک کا فرمان ، ۲۱۵ معجز نما واقعہ ، ۲۱۵ اسام نورالدین خوارزسی ، ۲۱۹ مناظرہ ، ۲۱۷ آخری حربہ ، ۲۱۷ اسام کی نماز ، ۲۱۸ کیک کی ، وت ، ۲۱۹ حواشی (باب یازدہم) ، ۲۲۰

#### بارهوال باب: باتو اور سنکو ، ۲۲۲

(2) باتو بن توشی بن چنگیز خال ، ۲۲۲ یک عجب حکایت ، ۲۲۳ حکیم بلخی ، ۳۲۳ تاناری کا مند بولا بیٹا ، س ۲ نوحوان کی بیجارگی ، ۲۲ س خدا سے دعا کا اثر ، ۲۲۵ مصیبت میے نجات ، ۲۲۵ (٨) منكو خال بن تولى بن چنگيز خال ، ٢٢٩ سنکو کے حق میں فیصلہ ، ۲۲۹ برکاکی تجویز ، ۲۲۶ فرزندان چغتائی کا منصوبہ ، ۲۲۷ منکو اور باتو یو حمله ، ر ۲ ۲ باطنيون كا تختم الك كيا ، ٢٠٨ حسن بن صباح ، ۲۲۸ قزوینیوں سے مسلسل جنگ ، و ۲ ۲ قاضی شمس الدین کی کوششیں ، و ۲۲

منکو کا قرمان ، . ۲۳۰
مصنف کا پهلا سفر قبهستان ، . ۲۳۰
هختشم شهاب کی تبدیلی ، ۲۳۱
دوسرا سفر ، ۲۳۶
تیسرا سفر ، ۲۳۶
باطنیوں کے پاس سفارت ، ۲۳۲
نظر بندی ، ۲۳۲
قصیدہ ، ۲۳۲
منهاج سراج کے اشعار ، ۳۳۲
مختشم شمسالدین کو حادثہ ، ۳۳۲
درویش کا انجام ، ۲۳۵
منکو خال کا انجام ، ۲۳۲
منکو خال کا انجام ، ۲۳۲

# تیرهوا اباب : بلاؤ (بلاکو) بن تولی بن چنگیز خال ، ۱۳۰۱ (۱)

ہلاکو ، ۱۳۲ اسفہان کی حوالگی ، ۱۳۲ اہل اصفہان کی حوالگی ، ۱۳۲ خلافت اور ناباریوں کی جھڑپیں ، ۲۳۲ بغداد کی طرف پیش قدسی ، ۲۳۲ تاتاری آ چہنچے ، ۲۳۳ ابوبکر اور سلیان شاہ ، ۳۳۲ علقمی کے علاوہ نصرانی ، ۳۳۲ تاخری کوشش ، ۲۳۵

تاتاریوں کی شکست ، ۲۳۵ وزیر کی ایک اور خیانت ، ۲۳۳ بجاؤ کی آخری تدبیر ، ۲۳۳ امیر ابوبکر تاناری لشکرگاہ میں ، ۲۳۵ خلیفہ کی گرفتاری ، ۲۳۸ امیر ابوبکر کے بارے میں روایات ، ۲۳۸ حواشی (ناب سیزدہم) ، ۲۵۰

# چودهوان باب : پارکو بن تولی ، ۲۵۳ چودهوان باب : بارکو بن تولی ، ۲۵۳

واقعات شهادت اميرالمؤسنين مستعصم بالله ، ٣٥٣ امير المؤدنين مستعصم بالله ٢٥٣٠ اموال و خزائن ، ۲۵۳ خلف کی صاحبزادی ، ۲۵۳ ایک روایت ، ۲۵۳ وزیر کے متعلق پہلا نیان ، ۲۵۵ دوسرا بيان ، ٥٥٠ الملك الكاسل ، ٢٥٦ بلاکو سے اختلاف ، ۲۵۹ تاتاریوں سے علیحدی ، مم دفاعي انتظامات ، ١٥٥ ميافارقين ، ۲۵۸ میافارقین کے مسلانوں کی کرامت ، ۲۵۸ بلاکو کی ناکاسی ، ۲۵۹ مختلف روایات ، ۲۶۰ ایک خواب ، ۲۶۰

تاناریوں کا انجام ، ۲۹۱ قصیدہ امام محیلی بن اعقب رط ، ۲۹۱ قران کی تشریح ، ۲۹۷ پیش گوئیوں کی تصدیق ، ۲۹۸ حواشی (باب چهاردهم) ، ۲۷۰

پندرهوان باب: (۱۰) برکا خان بن توشی

بن چنگیز خاں ، ۲۷۳

ابتدائی دور ، ۲۵۳ درکا کے ایلجی ، ۲۵۳ اسلامست کا مظاہرہ ، ۲۵۳ برکا خاں کی اسلام میں پختگی ، ۲۵۳ پہلی روایت ، ۲۵۵ دوسری روایت ، ۲۵۲ ایک اور بیان ، ۲۵۲ سلطان جلال الدین ابراہیم ، ۲۵۸ خاتمہ ، ۲۵۲ نتمہ کتاب ، ۲۵۲ دوائنی (باب پانزدہم) ، ۲۸۲

#### تعليقات ، ٢٨٥

(۱) عنوانات اور مواد (ترجمه مؤلف) ، ۲۸۷ مؤلف اور اس کے والد کا نام اور خاندان ، ۲۸۷ جوزجان ، گوزگانان مسکن اجداد مؤلف ، ۲۸۹ خلاصه ، ۲۹۰

خانوادهٔ امام عهدالخالق جو (جانی ، مه ه م مؤلف کا باپ ، ۹ م

رباعی ، ۳۰۱

مؤلف کی والدہ اور اس کے نانہالی اجداد ، ۳.۲

ملک ضیاعالدین ، ۳.۳

قاضي مجدالدين ، س. س

قاضي جلال الدين ، س. س

تاريج تولد مؤلف ، س. ٣

جائے پیدائش ، ح. س

بجين اور نعليم ، ه . س

سن بلوغ تک فیروز کوه میں قیام ، ۹. ۳

جوانی ، عمدون پر ابتدائی نقرر اور شادی ، ۳۱۰

سیاسی سفر ، فراه سیستان اور قمستان کی سفارت ، ۱۳۳

ہندوستان کا سفر ، لشکر أچ کی قضاءت ، مدرسہ فیروزی کی مہتمہی ، ۲ م

النتمش کی بارگاہ میں حاضری ، دہلی روانگی اور وہاں کے مناصب سے سرفرازی ، ۲۱۷

قضا اور ادارهٔ کل اُسورِ شرعی کالیور (گرالیار) پر سرفرازی ، ۳۱۸

اداره مدرسه ناصریه ، ۲۸ س

پورے ہندوستان کی قضا پر تقرر ، ہ ۳ س

مولانا پر حملہ اور اُن کا استعفا ، ۳۰.

لکهنوتی میں دو سال ، ۲۱ س

مدرسہ ناصریہ کا اہتام اور دہلی میں اوقاف کی تولیت ، ۲۲۹

أچ كا سفر مغل لشكر كے مقابلر كے لير ، ٣٠٧

ناصرالدین ممدوج مؤلف کی تخت نشینی اور ناصری ناسه کو نظم کرنا ، سیس

خراسان سے خطوط کا پہنچنا اور مولانا کا ملتان جانا ، ۳،۳

قضامے ممالک اور حکومت دہلی پر دوبارہ تقرر ، ۲۳۵ لقب صدر جہاں ، ۳۲۹

تیسری مرتبه پورے ہندوستان کی قضا اور حکومت دہلی ہر تقرر ، ۳۲۹

مولانا کی آخری زندگی ، وفات اور مدفن ، ۲۲

مؤاف کے بھائی بن اور اولاد ، ۳۲۸

طبقات ِ ناصری کی نالیف اور مؤلف کے دوسرے آثار ، ، سس مولانا تذکرہ نویسوں اور ارباب تصوف کی نظر میں ، ہسس

رباعی ، بہم

مولانا کے اشعار پر ایک نظر ، ۳۳۸

مؤلف کے سراجع اور مآخذ ، . س

۱- سلامی ، ۱ س

٧- تكملة اللطائف ، ٠٠٠

۳- ناریخ بیهتی ، ۱۳۳

سم احداث الزمان ، رسس

۵- سنن ابو داؤد سجستانی رح ، ۲ س

ے۔ تاریخ یمنی ، ۳۳۲

۸- قانون مسعودی ، سمس

۱۵ تاریخ مجدول ، سسس

عادی ، ۲۳۸

. ۱ . منتخب ناریخ ناصری ، ۳۵۰

١١٠ نسب نامه غوريان ، ٣٥١

بر- تاريخ اين الهيصم نابى ، ١٠٥٠

سرو کتاب اغانی ، سوس

س ۱ - صابی ، ۵۵۵

ه ۱ ـ ساع و مشایدات ، ۵۵ ۳

اخلاق اور تاریخ نگاری کا طریقه ، ۵۵ م

مؤلف کی انشا کی فضیلت اور اس کی فوانیت تادماء پر ، ۲۰۰۰

- (۲) حرمون ، ۲۲۳
- (س) ضعاک ، ۲۲۳
- (س) تاریخ و قصص ابن الهیصم نابی (۹) ، ۱۳۳۳
  - (۵) سلامی ، ۱۳۲۳
- (٦) ابن الربيع ، و ابن الخطيب و امام شمس الدين ، ٢٥٥
  - (2) قانون مسعودی ، ۱۹۹
    - (۸) راز*ی ،* ۲۶۳
    - (۹) دود اسفر ، ۲۲۰
    - ٣٩٤ ( المشيد )
  - (۱۱) نسب نامه افریدون ، ۲۸ س
    - (۱۲) زال زر، ۲۲۸
    - (۱۳) شيئت ، ۲۹۹
  - (س، ۱) ابو عبيد القاسم بن سلام ، ٩ ٩ ٣
    - (۱۵) جروم ، ۲۲۹
    - ۲۷. در طعام ، ، ۲۲
  - (١٤) حاكم الشهيد وشمسالاتمه سرخسي ، ٧٠٠
    - (۱۸) غژ کاؤ ، ۲۷۱
    - (۱۹) جامے وفات سبکتگین ، ۲۷۳
    - (. ۴) ویهند ، پرشاور ، سدره ، سیس
      - (۲۱) درهٔ خار ، ۲۷
        - (۲۲) برغند ، ۲۵۵
  - (۳۳) قصیده جوے مولیاں و کال الزمان ، ۲۵۸
    - (س ۲) سلجوقیان روم ، ۷۷۷
    - (۲۵) اتابکان ِ آذربائیجان و فارس ، ۲۸۸
      - (۲۶) مندیش و سنگه ، ۲۵

- (۵۸) عين الدين بيجاپوري ، ۱۵،
- (و ع) التمش ؟ (راجع به تعليق مجر وم) ، ١٥ م
  - (٨٠) قصيدهٔ امام يحيني اعقب ، ١٨٠
    - (۸۱) تکمیل نامهاے کتب ، ۱۹
  - (۸۲) قاضی حمید الدین ماریگله ، ۹ م
  - (۸۳) البتگین ، بلکانگین ، پیری ، ۲۰۰
    - (س۸) ترائن ، نرائن ، ۲۰۰۰
      - (۸۵) رتبیل ، ۲۱س
  - (٨٦) تاج الدين سنجر شحنه بحر وكشتى ، ٢١،
    - (۸۷) نام ہاے ترکی ، ۲۲۳
      - (۸۸) فریغونیاں ، ۹ ۲ م
    - (۸۹) سنجری یا سجزی ، . ۳۸
      - (۹۰) نشین ، ۳۰۰
        - حواشی ، ۳۲۰

#### اشاریه :

اشخاص ، ۱۳۸۸

اساکن ، 12س

قبائل ، ۱۹۲

کتب ، ۹۵ م

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

## طبقات ناصری (جلد دوم)

## باليسوال طبقه

شمسى ملوك بندوستان ميس

### شمسي ملوك بند

(1)

#### تمهيد

تمام تعریفیں اور ستایشیں اللہ کے لیے زیبا ہیں ، جس سے ہر شے کی ابتدا اور تخلیق ہوئی۔ وہ بادشاہی اور جہانداری کا سالک ہے۔ جسے جاہے سلک بخش دے۔ سلام اور درود ہو اس پاک ذات پر جو مخلوق میں ہمترین ہے۔ کھڑے ہونے والے اور جلنے والے جتنے بھی ہوئے یا ہوں گے ان سب پر اسے فضیلت و برتری حاصل ہے ، نیز ان کی آل اور اصحاب پر صبح و شام زیادہ سے زیادہ۔

الله کی دارگاہ کا حقیر بندہ منہاج سراج جوزجانی (الله اسے قانی کی طرف رغبت سے محفوظ رکھے) کہتا ہے ، سلیم عقلوں اور راست باز طبیعتوں کے نزدیک نعمت کا شکر بہ ہر حال واجب ہے ۔ یہ حقیقت اہل علم کے نزدیک عقلا ثابت شدہ اور روشن ہے اور یہ قاعدہ اولین اصول کے مسئلوں میں جانا بہجانا ہے ۔ جن لوگوں نے حضرت سید ابرار (صلی الله علیه و آله و سلم) کی مستند روایات نقل کی ہیں ، انھوں نے سعادت کے اس سرچشمے اور سرداروں کے اس سرچشمے اور سرداروں کے اس سرچشمے اور کے حوالے سے بیان کیا ہے :

من لم يشكر الناس ، لم يشكر الله -

جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا (جن کے ذریعے سے آسے اللہ کی تعمت ملی) سمجھ لینا چاہیے ، اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا ۔ یہ دونوں اصلیں عملاً بھی درست ہیں اور روایات سے بھی ثابت ہیں ۔ لہلذا

جن انعامات و اکرامات سے مجھے اسلامی سلاطین کے سلطان ، سعید و نیک تام بادشاه شمس الدنيا و الدين نے نوارا يا جو اس حكمران خاندان كے بادشاہوں کی طرف سے مجھے حاصل ہوتے رہے جنھوں نے عزت کا پاؤں بادشاہی کی مسند پر رکھا ، یا ان سرداروں ، خانوں اور غلاموں کی طرف سے مجھ پر عنایتی اور ممردانیاں ہوتی رہیں جنهیں خوش نصبی کے ایوان اور جہانداری کے میدان میں بہنجنے کا سوتع ملا ، اس کا شکرید اس ضعف دعاگو مے **د**ولت نیز اس کے فرزندوں پر ایک ایسا فرض ہے [2] جو انھیں فردآ فردآ ادا کرنا چاہیے ، اور ایک ایسا قرض ہے جو ادا کیے بغیر جارہ نہیں ۔ اس بادشاه سلیان مکان ، شاہوں ، فرزندور ، سرداروں ، خانوں اور غلاموں کی طرف سے انعام و اکرام ، عنایات و الطاف ، ممرنانی و نوازش شاہانہ کا یہ سلسلہ مہرہ سے آج تک کہ مہرہ کا سال جا رہا ہے ، اس ضعیف ، اس کے فرزندوں ، نوکروں چاکروں اور متوسلوں ہر روز بہ روز ، ساعت بہ ساعت ، متواتر ، مسلسل ، پسهم اور الله انتظاع زیاده سے زیاده الزه اور ترق کرتا رہا ہے۔ اعالٰی منصب مجھے دیے گئے۔ میرا رسہ بلمدتر ہوتا گیا ۔ مجھے بیش قیمت خلعت سلے ۔ میں نے انعامات یائے ۔ بلند پایہ مشغلے مجھے عطا ہوئے ۔ کئی مرتبہ سلطنت کا عہدۂ قضا میرے سیرد ہوا اور سب ہر مجھے رئیس بنایا گبا ۔ (اللہ تعاللٰی ان نوازشوں کو ان کی مملکت کے باق رہنے کا سبب بنائے ) ۔ اگر میں ان میں سے ایک ایک مشغلے کی تفصیل بیان کروں نو نوازشوں اور عطیوں کی زیادتی و فراوانی کے ناعث ، یہ طبقہ جو اختصار پر مبنی ہے ، ہت طوالت اختیار کر جائے گا ۔

#### طبقہ کی ترتیب کا سبب :

اب ہم اصل مقصود ہر آتے ہیں۔ جب اللہ تعالٰی نے التہ س اور اس کے خاندان سے تعلق رکھنے والی سلطنت کے عہد کو طول بخشا اور اس کے غلاموں کا پھریرا زندگی کی فضا میں بلند ہوا تو اس ضعیف نے چاہا اس درگاہ کے سرداروں ، خانوں اور غلاموں کا ذکر ، جہاں دنیا کو بناہ ملتی ہے ، تقریر کے سلسلے اور تحریر کی لڑی میں موتیوں کی طرح پرودے ۔ خصوصیت سے اس ضعیف کی خواہش یہ ہے کہ خاقان معظم ، شہریار عادل اکرم ، خسرو بنی آدم ، جاءالحق والدین ، جو اسلام اور مسلمین کا فریادرس اور جہانوں میں اللہ کا سایہ ہے ، جو سلطنت کا بازو ، مملکت کا دست اور جہانوں میں اللہ کا سایہ ہے ، جو سلطنت کا بازو ، مملکت کا دست

راست ، بلندیوں کا قطب ، اعلٰی رتبر والوں کا ستون ہے یعنی الغ قتلغ اعظم ، الغ خال بلین السلطانی ابن السلاطین ظهر (پشتیبان) اسرالمؤسنین (الله اس کے حامیوں اور یاوروں کو غلبہ عطا کرمے اور اس کا اقتدار دوچند ہو) کی نعمتوں کے نوار اور لطف و کرم کی افزائش کا ذکر کرے ۔ جب سے نیلگوں آسان کے دائرے کا قلم ظہور بادشاہی کے صحیفوں ہر خوش نصیبی کے لفش اور کامیابی کی شکایی بنا رہا ہے ، الغ خان اعظم کی دولت سے زیادہ خوشنا شکل اس نے آج سک نہیں بنائی - زمانے کے جھیڈے اٹھانے والر ہاتھ نے خان اعظم کی قدر و قیوت کے پرحم سے بلندتر پرجم کوئی نہیں اڑایا۔ مشرق و مغرب کے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں کسی غلام نے نصیمر کے تخت بر قدم نہیں رکھا ، جو خان اعظم سے لڑھ کر بزرگ و توانا ہو ۔ شہریاری کی استواری کے جتنے قصبے سنے کئے ان میں سے خان اعظم کی فرمانروائی کی حکایت سے زیادہ خوس گوار و دل آویز قصہ کسی کان [3] سک نہیں منچا ۔ اس کے عدل و انصاف کا عہد ، حضرت عمر فاروق رض کا ورثہ نظر آتا ہے اور اس کے احسان کا ذکر حاتم طائی کی سخاوت کا بیان سعلوم ہوتا ہے۔ اس کی تاوار ضرب رستم کی یاد تازہ کرتی ہے اور اس کی تیر اندازی میں ارس کے دازو کا سا زور ہے۔ (اللہ تعالٰی اس کے پرچم کا یاور و ناصر ہو ، اس کے دوستوں کی حایت کرمے اور اس کے دشمنوں کو نیجا (! ¿ las >

یہ ذکر اس لیے ضروری ہے کہ جو حقوق میرے ذمے ہیں ، ان میں سے کچھ تو ادا ہو جائیں۔ یہ طبقہ اسی غرض سے مربب ہوا کہ بالعموم نامور سرداروں اور خصوصیت سے اس شہریار (خان اعظم) کی دولت کا ذکر آ جائے تاکہ واجبات ادا ہو سکیں ۔ جو اصحاب غور و فکر سے ان صحیفوں کو دیکھیں اور ہر ایک کا حال سامنے آئے تو گزرے ہوؤں اور ہاقی مائدوں کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے ۔ اس طبقے کی ترتیب کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ جب یہ دعا گوے دولت دربار میں چنچا ، بعض اصحاب بہ اعتبار عہدہ ، اس سے مقدم اور بعض متاخر تھے ۔

دعا ہے اللہ تعالی بادشاہان اسلام کے بادشاہ کو ہادشاہی کی مسند پر ہمیشہ رکھے اور الغ خان معظم ایوان امکان میں باقی و ہایندہ رہے (آمین یارب العالمین) ۔

#### (١) ملک تاج الدین سنجر کزلک خان

یہ دعا گو سلطان سعید کی بارگاہ جہاں پناہ میں اوچہ کی فصیل کے پاس یکم ربیع الاول ۲۶ م میں کو بدھ کے دن پہنجا تھا ، جب شمسی فوجیں ممالک سندھ پر قبضے کی غرض سے اس ملک (اوچہ) میں آئی ہوئی تئیں ۔ اس سے پندرہ روز پیشتر بادشاہ کا فتح مند لشکر ملک تاج الدین کزلک خان منجر (اس پر اللہ کی رحمت ہو) کے زیر سرکردگی اوچہ کے پاس پہنچ گیا تھا ۔ میں نے سب سے پہلے بارگاہ سلطانی کے جس سردار سے ملاقات کی ، وہ ملک تاج الدین کزلک خان تھا ۔ ۲ مفر ۲۶ ہ میں کو بدھ کے دن میں نہر اوچہ سے فتح مند فوج کی قام گاہ پر پہنچا تو اس فرشتہ سیرت ملک (کزلک خان) اوچہ سے فتح مند فوج کی قام گاہ پر پہنچا تو اس فرشتہ سیرت ملک (کزلک خان) بنے اس دعا گو کی تعظیم کی ، مسند سے اٹنیا ، باقاعدہ خیر مقدم کیا ، آگے بڑھ کر ملا ، دعا گو کو اپنی جگہ نٹھایا ، ایک سرخ سیب دیتے ہوئے کہا (اس پر اللہ کی رحمت ہو) مولانا ! یہ [4] لے لیجے کہ فل نیک ہو ، اللہ تعالی اس بر رحمت کرے ۔

میں نے ملک ناج الدین کزلک خان کو ایسا ملک پایا ، جس کے چہرے سے ہیت برستی تھی ۔ صورت بڑائی کی حامل تھی ۔ اعتقاد بہت پاکیزہ تھا ۔ اس کے پاس لشکری اور نوکر جاکر بے شار نھے ۔

معتبر راویوں کا ببان ہے کہ سلطان سعید (التتمش) نے کراک خان کو اس وقت خواجہ علی باستادی آ سے خریدا نھا جب وہ قطب الدین ایبک کے ماتحب برن> کا حاکم تھا ، اور خریدتے ہی اسے اپنے بڑے بیٹے ملک ناصرالدین محمود کے حوالے کر دیا تھا ۔ جنانچہ کزلک خان نے ناصرالدین محمود کے ساتھ یکجا برورش پائی ۔ ایک مدت کے بعد کزلک خان کی پیشانی پر راستی و درستی کے آثار دیکھے تو شہزادے کی خدمت سے بٹا کر خاص اپنی خدمت میں لے لیا ۔ سب سے پہلے اسے چاشنی گیرہ کا عہدہ دیا ۔ پھر اصطبل کا داروغہ بنا دیا ۔ ایک سال گزر جانے کے بعد سلطان ۲۲ ہم میں مطان کی او وغیروت اسلانی کا حاکم مقرر کر دیا ۔ وہاں سے لوٹا تو کہرام کی جاگیر دے دی ۔ مزید وقت گزرگیا تو تبرہند، کا نظم و نسق اس کے حوالے کر دیا ۔ اسی سال یہ دعا گو (منہاج سراج) کا نظم و نسق اس کے حوالے کر دیا ۔ اسی سال یہ دعا گو (منہاج سراج)

سلطان سعید نے کزاک خاں کو ولایت سندھ کی سرحد سے ہراول کا

سالار بنا کر ملک عزالدین عد سالاری (اس پر اللہ کی رحمت ہو) کے ساتھ اوچہ بھیج دیا تھا ۔ جب مهم میں سلطانی لشکر قلعہ اوجہ کے پاس تھا اور سلطان نے کزلک خان کو سلطنت کے وزیر نظام الملک جنیدی کے ساتھ بکھر کی طرف روانہ کر دیا تھا ، کچھ مدت گزر جانے پر وہ قلعہ (قلعه بكهر) فتح ہو گيا اور ناصرالدين قباچه دريا ہے سندھ ميں ڈوب كيا ، نیز اوجہ کا قلعہ بانھ آ گیا تو سلطان نے اوجہ کا قلعہ اور شہر نیز آس یاس کے پورے علاقر کا انتظام کزلک خاں کے حوالر کر دیا۔ جب بادشاہ م کز [5] دہلی چلا گیا تو کزلک خان نے علاقے کا انتظام بڑی خوش اسلوبی سے سنبھالا ، اسے آباد کر دیا ۔ جو لوگ جنگ و پیکار سے پریشان ہو کر ادھر آدھر بکھر گئر نھے ، ان سب کو بلا کر نئے سرے سے بسایا ۔ مخلوق کے ساتھ عام و خاص کا امتیاز قائم رکھے بغیر انصاف اور لطف و سہربانی کا برتاؤ کیا ۔ احسان و عدل کا طریقہ سب کے سانھ یکساں قائم رکھا ۔ رعایا کے ہر طبقے کے لیے امن و امان ، فارغ البالی اور خوشحالی کی کوششوں میں لکا رہا ۔ ایک مدت کے بعد وہم، هذا میں نیکی ، ایمان کی سلامتی ، صدقات و خیرات اور احسان و بخشش کے ساتھ دنیا کی منزل سے اٹھ کر آخرت کے مراحل میں پہنچ گیا۔

#### (٧) كبير خال اياز المعزى

کبیر خان ایاز رومی ترک تھا۔ وہ دراصل ملک نصیر الدین حسین امیر شکار (غزنه) کا غلام تھا۔ پھر نصیرالدین نے شہدت پائی تو اس کے بیٹوں کے ساتھ کبیر خان ایاز بھی ہندوستان آگیا۔ سلطان سعید (التنمش) کی نظر لطف اس پر مبذول ہوئی۔ اس نے ہر حیثیت میں سلطان کی شایال خدمات انجام دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا دانا ، معتاط اور کاردان ترک تھا۔ مستعدی ، جوانمری اور دلاوری کے اعتبار سے اپنے عہد میں بے نظیر مانا جاتا تھا۔ اس کا مالک و مخدوم ملک نصیرالدین حسین غور ، غزنه ، خراسان اور خوارزم کے تمام علاقوں میں جنگجوئی اور مردانگی کے اعتبار سے خاص شہرت کا حامل تھا۔ ملک کبیر خان ہر حال میں اپنے آقا کے ساتھ خاص شہرت کا حامل تھا۔ ملک کبیر خان ہر حال میں اپنے آقا کے ساتھ زہ کر خدمات انجام دیتا رہا۔ جنگی چالوں ، دلاوری اور بهادری کی تعلیم رہ کر خدمات انجام دیتا رہا۔ جنگی چالوں ، دلاوری اور بهادری کی تعلیم نے بیٹی تھی اور ان میں کال حاصل کیا۔ جب ملک نصیرالدین نے ترکان غزنہ کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا تو اس کے بیٹے سے نے ترکان غزنہ کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا تو اس کے بیٹے سے

شتر سرخ اور اس کا بھائی -- بارگاہ سلطانی میں آگئے ، سلطان نے ملک عزالدین کبیر خاں کو انھیں سے خریدا ۔

#### ایک اور بیان:

بعض کا بیان یہ ہے کہ کبیر خاں ایاز سلطان کی خدمات انجام دیتا رہا۔
جب سلطان نے ۲۲۵ھ میں علاقہ ملتان پر قبضہ کیا تو شہر اور قلعہ ملتان ، گرد کے قصبے اور اطراف و نواحی ملک کبیر خاں ایاز کے سپرد کر دیے ۔ اسے پورے خطے کا حاکم بنا دیا اور کبیر خاں کے لقب سے شرف [6] بخشا ۔ سلطان ہی اسے لوگوں سے روسناس کرانے والا تھا ۔ عام لوگ اسے ''ہزار مردہ'' کہتے (ہزار آدمیوں کے برابر) ۔ اس سبب سے سلطان لوگ اسے ''ہزار مردہ'' کہتے (ہزار آدمیوں کے برابر) ۔ اس سبب سے سلطان کے اس کے لیے منکبرنی کا لقب تجویز کر دیا تھا ۔ سلطان واپس ہو گیا تو کبیر خاں نے اس ولایت کو بورے اہتام سے قبضے میں لے لیا اور اسے آباد و با رونق بنا دیا ۔ دو یا چار سال کے بعد اسے دہلی بلایا گیا تو ذاتی مصارف کے لیر بلول کا علاقہ اسے دیے دیا ۔

#### - دكن الدين اور رضيه كا عهد :

سلطان شمس الدین التنمش کا دور ختم بوا نو سلطان رکنالدین (فیروزشاه) نے کبیر خان کو سنام کے حوالی عطا کر دیے۔ حب ملک جانی لا ہور سے اور ملک کوحی ہانسی سے سلطان (رکن الدین) کی مخالفت کے لیے اکھٹے ہو گئے تو کبیر خان بھی ان کے ساتھ ہو گیا ۔ یہ لوگ ایک مدت تک سلطان رکن الدین کی افواج کے لیے تشویش و ہریشانی کا باعث بنے رہے ۔ آخر سلطان رضیہ تخت نشین ہوئی تو یہ لوگ دہلی کے دروازے پر چنچ گئے ۔ طویل مدت تک شہر اور حوالی کے لیے آزار کا موجب بنے رہے ۔ بارگاہ سلطنت کے خدست گزاروں سے جنگ و پیکار جاری رکھی ۔ آخر سلطان رضیہ علی سے قدر شناسی کے وعدے کر لیے ۔ اس طرح وہ شالفین کے گروہ سے الگ ہوا اور ملک عزالدین بحد سالاری کے ہمراہ بارگاہ میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت گزاران میں حاضر ہو گیا ۔ ان دونوں کے آ جانے سے سلطان رضیہ ، خدمت کوچی اور ملک جانی نے شکست کھائی ۔

#### لاسور اور سلتان:

سلطان رضبہ نے کبیر خان ایاز کے اعزاز میں کسر نہ اٹھا رکھی۔
لاہور اور اس مملکت کے تمام مضافات و اطراف اس کے سپرد کر دیے۔ مدت
تک وہاں حکومت کا کاروبار چلاتا رہا۔ پھر سلطان رضیہ کے مزاج میں
اس کے متعلق نغیر پیدا ہوا اور وہ ۱۹۳۹ میں لشکر کے ساتھ لاہور کی
طرف روانہ ہوئی۔ کبیر خان مقابلے سے ہٹ گیا اور دریاہے راوی کو عبور
کر کے سوہدرہ کی طرف چلا گیا۔ سلطانی فوج نے اس کا تعافب کیا۔ جب
کبیر خان نے دیکھا کہ فرمانبرداری کے سوا کوئی صورت ممکن نہیں رہی تو
فرمانبرداری قبول کر لی ۔ سلطان رضیہ نے ملتان کی حکومت اس کے حوالے

خاصی مدت گزر کئی ۔ پھر ناناری فوج منکونہ نویین اور طائر بہادر کی سرکردگی میں لاہوں کی جانب متوجہ ہوئی ۔ کبیر خان ایاز نے (افراتفری کے اس دور میں) سندھ ۱۲ کے اندر مستقل حکومت قائم کر لی اور اپنے لیے شاہی چتر اختیار کر لیا ۔ وہ اوجہ پر بھی قابض ہو گیا ۔ اس مخالفت سے کچھ ہی دیر بعد ہم ہم مسلامی اس نے وفات پائی ۔

#### ابوبكر اياز:

[7] کبیر خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تاج الدین ابوبکر ایاز۔۔ جو جوان ، مادر ، نیک سبرت ، بڑا دلیر اور جواندرد تھا ۔ ولایت سندھ بر قابض ہو گیا ۔ کئی مربب ملتان کے دروازے پر جنح در قرلغیون ۱۳ کے لشکر پر حملہ کیا اور اسے شکست دی ۔ غرض اس نے بڑی مردانگی اور دلاوری دکھائی ۔ اس بنا پر شہرت عام پائی ۔ اجانک عالم جوانی ہی میں انتقال کیا ۔ خدا (باب بیٹے) دونوں پر رحمت کرے (اور بادنساہوں کے بادشاہ ناصرالدنیا والدین کو مسند سلطانی پر پایندہ اور باق رکھر !)

# (س) ملك نصير الدين ايتمر بهائي

ملک نصیر الدین (ایتمر) ملک بهاء الدین طغرل سلطان معزالدین کا غلام تها ۔ بعض بیان کرنے ہیں کہ سلطان سعید شمس الدین التتمش نے اسے بهاء الدین طغرل کے وارثوں سے خریدا تھا ۔ یہ شخص بڑا توانا اور کاردان ، دلیر اور شجاع ، منتظم ، عادل اور دانشمند تھا ۔ اول سلطان نے

سے خدمت خاص کے لیے رکھا اور محافظ فوج کا سالار (سرجاندار) بنا دیا ۔
اس نے پسندیدہ کارباسے انجام دیے تو اسے لاہور کی حکومت دے دی ۔
جب ساطان سعید ۲۶ میں اوحہ اور ملتان کی تسخیر کے لیے آیا تو
فرمان شاہی کے مطابق نصیر الدین ایتمر نے فوج کے ساتھ لاہور سے ملتان
مہنج کر قلعے کا محاصرہ کر لیا نھا ۔ اس کی فتح کے لیے زبردست کارنامے
انجام دیے ۔ آخر وہ قلعہ عہدنامے کی بنا پر قبضے میں آگیا ۔ سلطان نے
علاقہ سندھ سے دہلی کی طرف مراجعت کی نو ولایب سوالک ، اجمیر ، لوہ ،
کاسلی اور سانبر نمک کا انتظام نصیر الدین ایتمر کے حوالے کر دیا اور اسے
ایک ہانہی بھی دیا ۔ اس اعزاز کی بدولت اسے تمام دوسرے ملوک میں درجہ ،
امتیاز حاصل ہو گیا ۔

ملک نصیر الدین نے اجمیر پہنے کر جہاد اور کافروں کے علاقوں پر تاخت و تاراج میں [8] بڑی بہادری اور مستعدی دکھائی۔ عظیم القدر کارنامے انجام دیے۔ اس دعا گو نے ملک نصیر الدین سے ایک مرب ولایت سانبھر ممک میں سلاقات کی تھی۔ وہ بڑے اعزاز و آکرام سے پیش آیا۔ یقیناً وہ بڑے اجھر عقیدے کا ملک تھا۔ اس پر اللہ کی رحمت ہو!

ایک مرتبہ وہ جہاد کی عرض سے اجانک نوادی کے علاقے میں پہنچ کیا ۔ وہاں ایک تنک گھاٹی میں ہندوؤں سے جنگ دش آ گئی اور اسے ایک دریا سے گزرنا پڑا ۔ چونکہ چوشن وغیرہ بھاری اسلحہ یہن رکھے تھے ، اس لیے دریا میں ڈوب گیا ۔ اس پر اللہ کی رحمت ہو!

#### (س) سيف الدبن ايبك اچهه

خواجه سیف الدین ایبک سلطان شمس الدین کا غلام تھا۔ بڑا بهادر ، جوانمرد اور خوش اعتقاد ترک تھا۔ سلطان نے اسے بدایوں میں جال الدین چونکار سے خریدا تھا۔ پہلے اسے محافظ فوج کا سالار (سر جاندار) بنایا ۔ ساتھ ہی جرمانه وصول کرنے کا کام دے دیا اور تین لاکھ جیتل مشاہرہ مقرر ہوا۔ سیف الدین نے اس مشاہرے ہر توجہ نه کی ۔ یه بات ہادشاه نک مهنچی تو پوچھا اس بے رغبتی کا سبب کیا ہے ؟ عرض کیا : خداوند سلطان اپنے غلام کو جرمانه وصول کرنے کا حکم دیتا ہے ۔ غلام زادمے سے یہ مکن نہیں کہ جرمانه وصول کرنے کے لیے مسلمانوں اور رعایا ہر سختیاں کرے ۔ غلام کو کوئی اور ملازمت دے دیجے ۔

سلطان پر ایبک کے افکار و خیالات آئکارا ہو گئے تو اسے نارنول کی حکومت دے دی۔ مدت تک وہاں رہا ۔ پھر برن کی جاگیر اس کے حوالر ہوئی ۔ بعد ازاں سنام اس کے سیرد کر دیا گیا ۔ بھر سلطان لسکو لر کر لکھنوتی گیا اور وہاں بلکا خلجے کی گوسالی کی ۔ دہلی واپس آ رہا تھا کہ سنا ناج الدین سنحر کراک خاں نے اوچہ میں وفات پائی ۔ ساطان سعبد نے اوچہ کی جاگیں ، قلعہ اور شہر ملک سیف الدین ایبک کے حوالے کر دیے ۔ سیف الدین مدت تک وہاں حکمرانی اور رعیت پروری کرتا رہا۔ ولایت کا انتظام خوب سنبھال لاا نہا۔ جب سلطان سعید نے وفات پائی ملک سیف الدین حسین قرلغ کے دل میں ولایت اوچہ کی حرص پیدا ہوئی ـ چنانچہ وہ لشکر لیے کر [9] اوحہ کے دروازے پر بہنے گیا ۔ سف الدین ایبک منظم فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے اوچہ سے باہر نکلاً ۔ مقابلہ ہوا اللہ تعالیٰی کی نصرت ایبک کے سامل حال رہی ۔ سیف الدین قرلغ نے سکست کھائی اور نامراد لوٹ گیا۔ حقیقتاً یہ اُس وقب بہت نڑی فتح بھی کنونکہ سلطان التہمش کی وفات کے باعث بندوستان میں سلطیت کے دیدیے اور شان و شکوم كوخاصا دهجكالگا نها اور دشمنون كو اطراف مملكت مين علاقر بنهيا لينركي طمع پیدا ہو گئی تھی ۔ اللہ نے سیف الدین ایبک کو فتح دی۔ ان علاقوں میں اس کی وجہ سے یہ نام باتی رہ کہا اور ہندوستان بھر میں اس فتح کا ذكر يهيل كيا ـ

اس فتح سے تھوڑی مدت کے بعد ملک سیف الدین ایپک گھوڑ ہے سے گر گیا ۔ گھوڑ ہے نے ملک نے گوڑ ہے اس صدرے سے ملک نے وفات پائی ۔ الله تعالیٰی اس کی مغفرت فرمائے ۔ (اس ہر رحمت اور مغفرت ہو۔ بقا اور دوام صرف الله ہی کے لیے ہے) ۔

# (۵) سيف الدين ايبك يغان تت

ملک سیف الدین ایبک یغان تت خطاکا ترک تھا۔ اس کا ظاہر و باطن آراستہ تھا اور مردانگی کے تمام اوصاف اس میں موجود نھے۔ ملطان سعید نے اسے اختیار الدین چست قبا کے وارثوں سے خریدا تھا اور خاص اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ پہلے اسے امیر مجلس ۱۵ کا منصب دیا گیا تھا ۔ مدت تک اس منصب کی خدمات عمدگی سے انجام دیں کہ اسے اور بڑا منصب مل گیا۔ ولایت سرستی اس کی جاگیر مقرو کر دی گئی۔ اس

اعزاز کے ساتھ ہی فرمان صادر ہوا کہ امرا و سلوک میں سے ہر شخص ایک ایک گھوڑا سیفالدین کو دے۔ یوں اس کی قوت و پشتیبانی اور نمایاں ہوگئی۔ ۲۶ ہوء آیا اور بارگاہ سلطانی میں پہنجا تو ملک سیف الدان ایبک سرستی کا جاگیردار تھا اور سلطان کی خدمت میں اسے خاص قرب اور استواری حاصل نھی۔ جونکہ مدتوں پسندیدہ خدمات انجام دی نہیں ، اس لیے بھار کی حکومت اسے دے دی گئی۔ جب ملک علاءالدین جانی لکھنوتی سے معزول ہوا نو وہاں کی حکومت ملک سیف الدین ایبک یغاں نب کو میں گئی۔ وہاں اس نے بھادرانہ کارنامے انجام دیے ۔ مشرق بمکل سے چند ہادھی ہانھ آئے اور وہ بارگاء ماطانی میں [IC] بھیج دیے ۔ ماطانی نے نامی کاموری حاصل ہوئی۔ ایک زمانے نک لکھنوتی کا حاکم رہا ۔ ہہ۔ اسلامی وہات یائی ۔

# (٦) ملک نصرت الدین تایسی معزی

نصرت الدین بایسی سلطان شهید معزالدان سام کا خلام نها ـ وه به ظاہر ایک کم رو ترک تها سگر الله نے اسے ہر نوع کی مردمی اور مردانگی سے آرائش بخشی تهی ـ اس کی برادری ، دلاوری اور حنگجوئی کیال در بہنجی ہوئی تهی اور وه عقل کاسل بیے بره مند نها ـ جس وقت راقم الحروف منهاج سراج ہارگاہ شمسی میں پہنچا ، نصرت الدین نابسی جیند اور دروالد ۱۸ کا جاگیردار تها ـ وه نہایت عمده خدمات انجام دیتا رہا ـ سلطان نے ننج گوالیار کے دو سال بعد بیاند اور سلطان کوئ بایسی کے سپرد کر دیے اور حکم [11] دے دیا کہ سکونت کالیور (گوالیار) میں رکھے ـ تنوج ، مبر اور مهاون ۱۹ کے عساکر اس کی تحویل میں دے دیے گئے تاکہ کالنجر اور چندیری پر کشکر کشی کرمے ـ نایسی ۱۳۳ ه میں کالیور (گوالیار) سے لشکر لے کر کالنجر کیا ـ کالنجر کے راجا نے شکست کھائی ـ تایسی نے اس ولایت کے قصبوں کو نشانہ ناراج بنایا اور تھوڑی ہی مدت میں بہ کثرت مال غنیمت اس کے ہاتھ آیا ـ جنانچہ بچاس روز میں سلطان کے حصے کی رقم ، جس کو خمس سلطانی کہا جاتا ہے ، بچیس لاکھ ۲۰ تھی اور سلطان کو کل مال غنیمت کا ہانچواں حصہ ملما تھا ـ ۱۳

#### رانا اجار سے مقابلہ:

تایسی واپس ہوا نو رانا اجار نے ، جو سرراہ تھا اور اس کا نام جاہر تھا ، اسلامی لشکر کا راستہ روک ایا ۔ گہری اور تنگ گھاٹیوں کے راستے کی بندس کا انتظام کرکے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا ۔ اس وقت نصرت الدین تایسی ہر کسی قدر ضعف طاری دھا ۔ ۲۲ اس نے تین راستوں کے سرے ہر اپنی فوج کے دین حصے کر لیے ۔ ایک حصہ صرف سواروں ہر مشتمل نھا (ان کے سادھ کوئی سامان نہ تھا) ۔ دوسرے حصے میں سامان ، مال و اسباب اور میر و دنگاہ تھے ۔ تبسرے حصے میں مال غنیمت اور مویشی تھے ۔ ہر حصر ہر ایک ایک امیر مقرر نھا ۔

میں نے خود ملک نصرت الدین تایسی کی زبان سے سنا کہ خدا کی رحمت سے ہندوستان میں دشمن نے میری پیٹھ نہیں دیکھی تھی اور یہ ہندو مجھ یر اچانک اس طرح بڑا جس طرح بھڑیا بکریوں کے ریوڑ پر آ پڑتا ہے ۔ میں نے لشکر کے نین حصے کر لیے تھے ۔ اگر ہندو راجا سواروں سے مقابل ہونا جو میری سرکردگی میں تھے نو مال اسباب اور مویشی کی طرف متوجہ ہوتا سلامت نکل جاتے ۔ اگر وہ مال و اسباب اور مویشی کی طرف متوجہ ہوتا نو میں اور میرے ساتھی اس پر حملہ آور ہو جاتے اور ہم اس کی شرانگیری کی روک تھام کے لیے کئی دیے ۔ ہندو راجا [12] نے خود نصرت الدین کی روک تھام کے لیے گئی دیے جندا نے ملک کو فتح عطاکی ۔ نصرت الدین مال غنیمت کے ساتھ یہ خیر و عافیت قنعہ کالیور (گوالیار) مینیج گا۔

اس لذکر کشی کے دوران میں اس کی دانائی اور فراست کی ایک کہانی سنی گئی جو بہاں نقل کی جاتی ہے ناکہ پڑھنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں ۔ کہانی یہ ہے کہ اس مہم میں ایک دودھیل بکری ریوڑ سے گم ہو گئی ۔ اس واقعے ہر ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ۔ لشکر ایک مقام ہر سات روز مقیم رہا ۔ ہر شخص نے سابے کے لیے کوئی نہ کوئی اوف بنا لی تھی ۔ ملک نصرت الدین لشکرگہ میں گھوم پھر کر تمام حالات دیکھ رہا تھا ۔ اچانک بکری کے ممیانے کی آواز اس کے کان میں ہا:جی ، اس نے اپنے آدمی سے بکری کے ممیانے کی آواز ہے ۔ جنانی لوگ ایک طرف گئے اور اس امیر غازی کا قول درست ثابت ہوا ۔ وہ بکری لے آئے ۔

اس مہم میں ملک نصرت الدین کی دانائی اور کاردائی کے اور بہت سے واقعات سنے گئے۔ ان میں سے ایک یہ بھا کہ جب کالنجر کا راجا شکست کھا کر نصرت الدین کے سامنے سے بٹ گیا تو اس کا تعاقب کیا گیا۔ ایک بندو رہبر سانھ لے لیا اور شکست خوردہ کے پیچھے چل پڑا۔ ایک رات دن نعاقب میں گزر گیا۔ ۳ دوسری رات بصف گزر چکی تھی کہ بندو رہبر نعاقب میں کراگیا۔ بھول گیا ہوں اور آگے کی منزل کے بارے میں مجھے کہا : میں راستہ بھول گیا ہوں اور آگے کی منزل کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ۔ ملک نصرت الدین نے کہا کہ رہبر کو جہنم میں بھینکو اور وہ خود لشکر کی رہری کرنے لگا۔

ایک جگه جنعے جو او نحی بھی۔ دیکھا کہ وہاں شکست خوردہ لشکو یہ پانی پیا تھا اور ان کے گھوڑوں کے پیشاب کے نشان جابجا موجود بھے۔
اسلامی لشکریوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ رات کا وقت ہے ، ایسا نه ہو ہم اسی طرح جانے حلتے دشمن کے لشکر میں پہنچ جائیں۔ ملک تصرت الدین بایسی خود گھوڑے سے انر بڑا اور بھر بھر کر ایک ایک نشان غور سے دیکھا۔ پھر بولا: رفعو! خوش ہوجاؤ ، یہ نشان شکست خوردہ فوج کے عقی حصے کا ہے۔ اگر ہراول اور قلب کا بشان ہوبا ہو اس پر سے عقبی حصے کے گزر جانے کا کوئی نه کوئی نشان ضرور مل جاتا ، مگر سے عقبی حصے کے گزر جانے کا کوئی نه کوئی نشان ضرور مل جاتا ، مگر میں بیس عقبی حصے کے گزر جانے کا کوئی نه کوئی نشان ضرور مل جاتا ، مگر سے عقبی حصے کے گزر جانے کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور مل جاتا ، مگر میں میں بیس سے کام لو۔ ہم دشمن کے پیچھے ہیں۔ میں میں کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانھ آیا۔ اسلامی میب کو موت کے گھائ اتار دیا۔ راے کالنجر کا چتر بانے آیا۔

#### (ع) ملک عزالذین طغان خال طغرل

ملک طغان خان خوشرو اور پاکیزه سیرت ترک تھا۔ وہ اصلاً قرہ خطا سے نھا۔ ہر قسم کی مردم پروری اور دانائی سے آراستہ تھا۔ اخلاق میب عددہ اور اوصاف بے حد پسندیدہ بائے تھے۔ بخشش و سخاوت ، ممرنائی و مردانگی اور لوگوں کا دل موہ لیسے میں کوئی اس کا ثانی نہ تھا۔ سلطان التتمش نے اسے خریدا تو چانے ساقی خاص (پیالہ بردار یعنی پائی پلانے والا) بنایا۔ مدت نک اس خدست بر سامور رہا۔ پھر 'اسردوات دار''' بنا ینا دیا گیا۔ اجانک سلطان کا مرصع قلددان کھو گیا۔ چنانچہ سلطان نے اس کی خوب تادیب کی ، پھر خلعت عطا کیا اور جاشنی گیر (داروغہ اورحی خانہ) کا عہدہ دیا۔ بعد میں داروعہ اصطبل مقرر کیا۔ سمجھ میں اسے بدایوں کی حکومت ملی۔

جب لکھنوتی کی حکومت یغان تت کو عطا ہزئی تو بہار کی حکومت طغان خاں کو دے دی گئی ۔ یغان تت کی وفات در طغان خاں لکھنوتی کا والی مقرر ہوا اور اس نے ولایت کا انتظام بڑی عمدگی سے کیا ۔ سلطان السمش کی وفات کے بعد لکھنوتی کے ایک جاگیردار ایبک نام (جس کا خطاب اور خاں تھا) اور طغان خاں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی ۔ اور خان ایبک بڑا مستعد اور بہادر تھا ۔ حناضہ ان کے درمیان شہر بسن کوٹ یک باس جنگ ہوئی جو لکھنوتی کے مضافات میں ہے ۔ طغان طغرل نے ایک تیر ایسا مارا کہ اور خاں کے جسم کا نازک حصہ جھد گیا اور اس نے وفات بائی ۔ اس سے طغان طغرل کو دونوں طرف بڑی ناموری حاصل ہوئی ۔ یعنی ایک طرف وہ جسے رال کہتے تھے اور لکھنوتی اسی جانب تھا ۔ ہوئی ۔ یعنی ایک طرف وہ جسے رال کہتے تھے اور لکھنوتی اسی جانب تھا ۔ ہوئی۔ رمطلب یہ کہ دریا کی دو طرفیں تھیں : ایک کو رال اور دوسری کو ہرند کہتے تھے ۔ (مطلب یہ کہ دریا کی دو طرفیں تھیں : ایک کو رال اور دوسری کو ہرند کہتے تھے) ۔

#### التتمش کے جانشین:

مدت نک طغان خاں کے پاس صرف ایک طرف تھی ، اب دونوں طرفیں اس کے پاس آگئیں ۔ سلطان رضیہ تخت نشین ہوئی تو طغان خاں نے بعض ممتاز اسحاب دربار میں بھیجے ۔ چنانچہ اسے جتر اور پرچموں سے شرف بخشا گیا

اور خلعت ملا۔ وہ لکھنوتی سے ترہٹ کی طرف بڑھا اور بیش قیمت مال غنیمت اس کے ہاتھ آیا۔

معزالدین بهرام شاه کی تخت نشینی پر بھی طغان طغرل به دستور معزز تھا اور برابر بادشاه کی بارگاه میں قسمتی تحقے به جا رہتا بھا۔ جب عہد معزی پورا ہو گیا تو اوائل عہد علائی میں طغان خان کے مشیر خاص بہاءالدین بلال سوریانی نے اسے یہ رائے دی کہ اودھ ، کڑہ ، مانک پور اور دوسرے علاقوں پر قابض ہو جانا چاہے ، اور اس پر خوب برائمیختہ کیا۔ میہ ہاتا میں اس دعا گو نے فرزیدوں اور متوسلین کے سابھ دہلی سے الکھنوتی جانے کا اردہ کیا تھا۔ اودھ پہنچا ، طغان خان طغرل کڑہ اور مانک پور آیا ہوا تھا۔ دعا گو اودھ سے اس کے باس جا پہنچا۔ کچھ مانک پور آیا ہوا تھا۔ دعا گو اودھ سے اس کے باس جا پہنچا۔ کچھ مدت علاقہ مذکور میں اس کے ساتھ گراری ۔ پھر وہ لکھنوتی وابس ہوا تو

#### جاج نگر سے جگ :

میں بھی اسی کے ساتھ گیا۔

و سرم ه کا میں جاج نگر کے راجا نے ولایت لکھوتی کے لیے پریشانبوں کی ابتدا کردی۔ طغان خان نے اسی سال شوال ۲۸ میں جاج نگر کا قصد کر لیا۔ یہ دعا گو بھی اس جہاد میں اس کے ہمراہ تھا۔ جب کتاسین ۲۹ پہنچے حہاں سے جاج نگر کی سرحد شروع ہوتی تھی نو ہ ۔ ذی قعدہ ۱۹۹ ه کو ممکل کے دن طغان خان نے لشکر آراستہ کر کے جنگ کی ۔ بہادر مسلمان حملہ کو کے دو خندقیں گزر گئے ۔ کائر شکست کھا کر بھاگ گئے ۔ میں نے دیکھا کہ کافروں نے ہاتھیوں کو جو چارہ ڈال رکھا تھا ، اس کے ایک حصے کے سوا مسلمان لشکریوں کو جو چارہ ڈال رکھا تھا ، اس کے ایک حصے کے سوا مسلمان لشکریوں کو کوئی حیز نہ ملی ۔

ملک طفان طغرل کا حکم نھا کہ باتھوں کو کوئی گزند نہ پہنچایا جائے ، اس لیے جنگ کی تیز آگ جلد بجھ گئی ۔ دوپھر تک جنگ [15] ہوتی رہی ، پھر مسابان پیادے کھانا کھانے کے لیے لوٹے ۔ ہندوؤں نے دوسری طرف سے حملہ کر دیا اور پانچ ہاتھی پکڑ کر لے گئے ۔ دو مو پیادے اور پچاس سوار اسلامی لشکر کے ایک حصے کے عقب سے آگئے اور مسلمانوں کو شکست سے سابقہ بڑا ۔ ان کی خاصی تعداد نے شہادت بائی ۔ طفان خاں اس سیدان سے کچھ حاصل کیے بغیر لوٹنے پر مجبور ہوا ۔

#### مرکز سے طلب امداد:

لکھنوتی پہنچا تو شرف الملک اشعری کو سلطان علاء الدین مسعود شاہ کے پاس امداد کے لیے بھیجا ۔ دربار سے قاضی جلال الدین کاشانی کو (اس پر اللہ کی رحمت ہو!) شرف الملک کے ہمراہ بھیجا گیا ۔ اس کے ساتھ خلعت ، سرخ چتر کے اعزاز و اکرام کے ساسان بھی تھے مذاکر علم و خیمہ ۔ ہندوستانی فوج تمر خان قمر الدین قیران کی سرکردگی میں بھیجی گئی، جو اودھ کا والی نھا ۔ وہ فرمان شاہی کے مطابق جاج نگر کے کا موں کی گوشالی کے لیے لکھنوتی کی طرف روانہ ہوا ۔

# راجا جاج نگر کا حملہ :

اسی زمانے میں جاج نگر کے راجا نے کناسین کا بدلہ لینے کے لیے ، جہاں گزندتہ سال شکست کھائی تھی ، (اور اس کی کیفیت لکھی جا چکی ہے) لکھنوتی کی جانب پیش قدمی کی ۔ ہر۔ شوال ۲۳؍ ۱۳ کو منگل کے دن جاح نگر کے کافروں کا لشکر ہاتھیوں ، پیادوں اور بہت سے سواروں کے ساتھ لکھنوتی پہنجا ۔ طغان خاں ، قابلے کے لیے شہر سے باہر نکلا ۔ جاج نگر کے کافروں نے سرحد سے قدم باہر رکھتے ہی پہلے لکھنور پر قبضہ جایا اور فخرالماک کریم الدین لاغری کو جو لکھنور کا جاگیردار تھا ، اور فخرالماک کریم الدین لاغری کو جو لکھنور کا جاگیردار تھا ، مسلماوں کی ایک جاعت کے سابھ شہید کر ڈالا ۔ پھر وہ لکھنوتی کے دروازے ہر پہنج گئے ۔

#### طغان کی شکست:

دوسرے روز اطراف سے تیز رفتار خبر رساں ہمنجے اور بتایا کہ اسلامی لشکر کے جھنڈے قریب آگئے بس ۔ کامروں کے لشکریوں پر ایسی بیبت چھا گئی کہ وہ وہیں سے لوٹ پڑے ۔ جب بندوستان کا لشکر لکھنوتی پہنچا تو طغان خاں اور ہمر خاں کے درسیان کشیدگی رونما ہوئی ، ہماں تک کہ مقابلے کے لیے صف بندی شروع ہو گئی اور لکھنوتی میں دونوں فریقوں کے درسیان جنگ کی نوبت آئی ، جو صبح سے چاشت کے وقت تک جاری رہی ۔ پھر بیج بچاؤ کی بات چیت شروع ہو گئی اور دونوں لشکر مقابلہ چھوڑ کر اپنی اپنی لشکر گاہوں [16] میں پہنچ گئے ۔ طغان خاں شہر کے دروازے پر مقیم تھا ، وہ اپنے خیمے میں پہنچا تو لشکری اپنے اپنے گھروں۔

کو چلے گئے اور وہ اکیلا رہ گیا۔ تمر خان اپنی لشکر گاہ میں چلا گیا۔
اس کے لشکری بہ دستور اسلحہ سے لیس جنگ کے لیے نیار تھے۔ جب
تمر خان کو موقع ملا اور پتا چلا کہ طغان خان اپنے خیمے میں نہا ہے تو
اس نے (تمر خان قیران نے) بورے لشکر کو اٹھایا اور طغان خان کی
لشکر گاہ پر بڑھایا۔ مجبوری کی حالت میں طغان نے شکست کھائی اور شہر
میں چنج گیا۔ یہ واقعہ ۵ ذی قدہ ۲۳۳ه کو منگل کے دن پیش آیا۔

#### مصالحت :

طفان خاں شہر میں پہندا ہو اس نے دولت کے دعا گو منہاج سراج کو ایج میں ڈالا اور صاح و اساں کا پیغام دے کر داہر بھیج دیا ۔ پھر دونوں — طغان خاں اور تمر خاں — کے درسیان صلح کا عہد و بیان مستحکم ہو گیا ۔ قرار بایا کہ طغان خاں لکھنوتی تمر خاں قیران کے حوالے کر دے اور خود مال و زر ، بانھیوں ، نم کروں چاکروں اور متوسلین کے ساتھ نباہی بارگاہ میں یعنی دہلی چلا جائے ۔ اس طرح لکھنرتی کی ولایت تمر خاں قیران کے حوالے ہوئی ۔ ماک طغان خاں ، ملک قراقش خاں ، ملک تاج الدان منجر ماہ بیشانی اور دوسرے امرا کے ساتھ دہلی روانہ ہو گیا ۔ میں بھی اپنے متوسلین کے ہمراہ اسی کے ساتھ دہلی روانہ ہو گیا ۔ میں بھی اپنے متوسلین کے ہمراہ اسی کے ساتھ آیا ۔ میں ۔ صفر سمیہ ھسم کو بدھ کے دن ہم بارگاہ نباہی میں پہنچے ۔

#### وفات:

طفان خاں دہلی بہنجا نو اس کا بہت اعزاز و اکرام ہوا ۔ اسی سال ربیع الاول میں اودھ کی حکومت اس کے حوالے کر دی گئی ۔ جب تخت سلطنت نے سلطان ناصرالدنیا والدین کے مبارک سکوہ سے زینت پائی تو طفان سہ ہھ میں اودھ گیا ۔ تھوڑی مدت بعد جمعہ کی شب میں وفات اللہ پائی ۔ تقدیر آسانی کا کرشمہ ملاحظہ ہو کہ طفان خاں اور ممر خاں قیران کے درمیان کشمکش اور دشمنی پیدا ہوئی ، دونوں نے ایک دوسرے کی ولایتیں سنبھال لیں شاور دونوں ایک ہی رات فوت ہوئے ۔ ایک رات کے اجری حصے میں ۔

اس مطلب کو بڑوں چھوٹوں کے سردار شرف الدین بلخی نے نظم

کر دیا:

[17] آدینہ و سلخ ماہ شوال لقب (جمعہ تھا اور جس مہینے کا نام شوال ہے اس کی آخری ناریخ نھی

خ بودہ و سیم و دال تاریخ عرب عرب عربوں کے حساب ابجد کے مطابق مرب + ۰۰ + ۰۰ لیمنی خ + ۰ + ۰ + ۰ میں تھا ت<sup>۳</sup>)

شد کوح تمر خان وطغان خان زجهان (تمر خان اور طغان خان اس جهان

سے کوح کر گئے

او ادل ِ نسب گزشت و این آخر ِ شب ایک رات کے شروع میں اور دوسرا رات کے آخر میں فوت ہوا)

(تمر خاں نے لکھنوتی میں اور طغاں خاں نے اودھ میں وقات پائی) چنانجِم کسی کو ایک دوسرے کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ بہ ہرحال بارگاہ باری بعالیٰی میں اور آخرت میں ان کی ضرور ملاقات ہوگی۔ (اور اللہ ہی ہمتر جانتا ہے)

# حواشي

~ 4177A -1

- - 1 7 7 . "7

س۔ تدیم زمانے کا ایک ایرانی تیرانداز جس کا ذکر پانچویں طبقے میں آ چکا ہے۔

م۔ ہ۔ فروری ۱۲۲۸ء ۔ مولانا منہاج سراج اس وقت اوچہ پہنچے تھے جب قباچہ وہاں حکمران تھا اور قباچہ کے ماتحت ان کے لیے منصب کا انتظام ہو گیا تھا ۔ التتمش کی لشکر کشی کے ساتھ ہی قباچہ اوجہ کو چھوڑ کر نکھر چلا گیا اور مولانا منہاج سراج شہر سے التتمش کی لشکر گاہ میں پہنچ گئے ۔

۵- ۶- جنوری ۱۲۲۸ -

۔ ممکن ہے یہ ''بست آبادی'' ہو ۔

ے۔ ہندوستان کا وہی مقام جسے آج کل بلند شہر کہتے ہیں ۔

٨- لفظى معنى كهانا جكهنے والا ، حقيقة ً باورچى خانه خاص كا منتظم ــ

۹- ۳۱ - ۳۱ - ۱۲۳۰ - لیکن یہ تاریخ بدایہ علط ہے - راورٹی نے ۲۲ هی جگہ ۲۶ هم ۱۳۵ تاریخ لکھی ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں ، اس لیے کہ خود مصنف لکھ چکا ہے پہلے اسے ونجروت کر حاکم بنایا ، پھر کمہرام کا ، بعدازاں تبربندہ کا ۔ اسی سال کے اوائل میں منہاج سراج دارگاہ سلطانی میں آیا ۔ یہ آخری واقعہ ۲۶ هکا ہے ۔ پھر ایک ہی سال کے مختصر سے حصے میں ملک کزلک تبدیلی مناصب کے تین مرحلے کیونکر طے کر سکتا تھا ؟ معلوم ہوتا ہے ونجروت کی حکومت پہلے ملی ، پھر کمرام کی اور بعدازاں تبربندہ کی ۔ چلا واقعہ ۲۲ م هاور ۲۲ هے کے درمیان کا ہونا چاہیے ۔

م ، ۔ یہ پہلے ملتان میں شامل تھا ، بھر سابق ریاست بہاول پور میں شامل رہا ۔

- - 1 T T 1 - T T - 1 1

۱۱۰ راورٹی نے لکھا ہے کہ یہ اس امر کا ثبوت ہے، ملتان اور اوجہ کو اس زمانے میں سندھ کہا جاتا تھا ۔ لیکن یہ بیان بے تکاف قبول نہ کر لینا چاہیے ۔ مغلوں کے زمانے تک بالائی سندھ ملتان کی حکومت میں شامل رہا لیکن سندھ اور ملتان کو الگ الگ مان لینے میں نہ نامل کی ضرورت ہے اور نہ تکاف کی ۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو ابوہکر ایاز کو ملتان چنچ کر قرلغیوں پر ترکتاز کی ضرورت کیوں پیش آتی ؟

- = 1 T m 1 - m T - 1 T

س، ان کا ذکر آگے آتا ہے۔

۱۵۔ یقینی طور پر کجھ کہنا مشکل ہے کہ اس منصب کے وظیفے کیا تھے ۔ محن ہے مشورے کے لیے کوئی مجلس بنائی گئی ہو اور اس کے صدر کو امیر مجلس کہتے ہوں ۔

- - 1 T T A - 1 7

- = 1 T TT - TT - 1 Z

مرد بروالہ جیند کے قریب ہی شال مغرب میں ہے۔ اکبر کے زمانے میں ہانسی ، بروالہ اور جیند سرکار حصار کے حصر تھر ۔

ہ ۔ ۔ مہاون آگرہ کے قریب ہے ، مہر بھی آس پاس ہی ہونا چاہیے۔ . ۲۔ یہ تصریح نہیں کی مجبس لاکھ کس سکے کے ؟ ۲۳۱ھ کا عیسوی صال جمہر ، و بنتا ہے۔

٢٠ كل سوا كروڑ كا مال غنيمت باتھ آيا ـ

ہم۔ غالباً لشکر کشی کے دوران میں بیار ہو جانے کے باعث وہ کمزور ہو گیا تھا۔

۳۳- راورٹی نے چار راتیں اور جار دن لکھا ہے ، بہ ظاہر یہ بیان قرین قیاس نہیں ۔

س ٢- اس سے مراد ہے داروغہ یا محافظ قلمدان خاص ـ

- - 1 T T T - T T - T &

- - 1 T ~ T ~ T - T T

- - 1 T MT - MM - T 2

۲۸- مارچ - سم۲۱۰ -

ہ ہے۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ لکھنوتی کے جس حصے کو لکھنور کہتے جیں ، وہ جاج نگر سے قریب تر ہے ، اور کتاسین اسی حصے میں سہاندی کے

کنارہے واقع ہے۔

٠٣٠ الإريل ١٦٠٠ -

ا۳- ۱۱۰ مارح ۱۳۵۵ -

٣٢- ٣- اپريل ٥٣١٥ -

سس۔ ۱۱ جولائی ہم، ۱۱ء ۔ ریاض السلاطین میں ہے کہ طغان خال تیرہ سال چند ممہینے لکھنوتی کا حاکم رہا ۔

مرم مصنف نے یہاں تاریخ نہیں بتائی لیکن بلخی کے قطعہ تاریخ سے معلوم ہوا کہ ۲۹ شوال ۱۲۸۸ه (۸ یا ۹ مارح ۱۲۸۵ء) کو دونوں کا انتقال ہوا۔

۳۰ مطلب یہ کہ تمر خاں نے ولایت لکھنوتی سنبھال لی جس کا والی طغان خاں تھا اور طغان خاں کو اودھ کا والی مفرر کر دیا گیا ، جہاں پہلے تمر خاں حکومت کرتا تھا ۔

ہ ت " " " کے عدد سہ حساب ابجد چھ سو، "م' کے حالمیں اور "د'' کے جار ہیں ۔ یہ تینوں سل کر ہم ہ بنے ۔ آقائے حبیبی کے متی میں "سیں کے جو علط ہے کیوں کہ اس کے اعداد ۔ یہ بیں ۔

#### 农 农 农

# شمسی ملوک بند

**(Y)** 

# (<sub>۸</sub>) ملک <sup>ت</sup>مر خان قیران

ملک تمر خان اچھی سیرت اور داکیزہ اخلاق کا قرک تھا۔ بڑا مستعد ، جادر ، حملہ آور اور دایر ۔ اس کی اصل قفحاق سے نھی ۔ شکل صورت اجھی بھی اور خط و خال تبکھے ۔ سلطان نے اسے ابتدائی دور میں اسدالدین منکلی سے ، جو ملک فیروز کا بھائی تھا ، بجاس بزار جیتل میں خریدا بھا ۔ جنداول کی مہم میں (جس میں جے چند والی قنوج مارا گیا) اتفاق سے رائے چندوار کا بیٹا ، جس کا نام لدہ تھا ، تمر خان کے بابھ آگیا۔ اسے سلطان کے سامنے بیش کیا ، سیطان خوش ہوا اور اسے مناسب انعام دیا ۔ پھر وہ تائب داروغہ اصطبل ،قرر ہوا ۔ اس زمانے میں طغان خان داروغہ اصطبل کی حبثیت میں تمر خان نے عمدہ خدمان انجام دیں ۔ جب طغان خان کو بدایوں کی حکومت ملی نو تمر خان (فیران) کو داروغہ اصطبل کا منصب دے دیا گیا ۔

سلطان رضیہ (اس پر اللہ کی رحمہ ہو) کے عہد میں تمر خال کو قنوج کی جاگیر ملی ۔ اس زسانے میں فرمان شاہی کے مطابق اسے کالیور (گوالیار) اور مالوہ کی جانب لشکروں کا سالار مقرر کیا گیا ۔ اس مہم میں شاندار خدمات انجام دیں ۔ جب دہلی واپس آیا دو اسے کڑہ کا علاقہ دے دیا گیا ۔ اس طرف بھی جہاد کیے اور لشکر کشی کی شرطیں بہترین طریق پر پوری کرنا رہا ۔ جب نصرت الدبن تایسی نے جو اودھ کا حاکم تھا ، وفات پائی تو ولایت اودھ اور اس کے مضافات تمر خال قیران کے حوالے ہوئے ۔ ان

علاقوں میں ترہٹ کی سرحد تک شایاں کارنامے انجام دیے اور بہت مال غنیمت حاصل کیا ۔ ان اطراف کے راجوں ، [18] رانوں اور خود مختار قبیلوں کو ادائے خراج پر مجبور کیا ۔ چند مرببہ بھتی گورہ کے علاقے پر حملے کیے اور وہاں سے خراج لیا ۔

#### (٩) ملک بندو خال موبد الدین سارک الخازن

ملک بندو خال مهتر میارک اصل کے اعتبار سے سہیر تھا۔ جب وہ سلطان کے ملاحظے میں پیش ہوا تو اسے فیخرالدین صفاہانی سے خرید لیا۔ وہ (بندو خال) اجھی سیرت ، اچھے اخلاق اور اچھے اعتقاد کا آدسی تھا۔ ملطان کے پاس اسے ہر اعتبار سے قرب حاصل تھا اور اس پر پورا بھروسا کیا جاتا تھا۔ سلطان شمس الدین کے عہد میں اول سے آخر تک نیز سلطان رضیہ کے عہد میں اسے بڑا وقار و اعزاز حاصل تھا۔ خزانجی وہی تھا۔ بڑی عمدہ خدمات انجام دیں۔ سلطان کے حو غلام ملکی عہدوں اور بلند رتبوں پر چنجے ، سب پر اس کی نظر لطان و شفقت تھی ، سب کے حالات پر باب کی طرح مشفق و سہریان تھا۔

جب پہلے پہل سلطان کی خدمت میں پہنچا نو شکاری چیتوں کا داروغہ (یوزبان) تھا۔ پھر اسے مشعل ہردار بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں سلطان کو [19] قطب الدین ایبک نے برن جاگیر میں دیا تھا اور ہندو خاں برن ہی کے حدود میں مشعل برداری پر مامور تھا۔ اسی زمانے میں ایک آزاد ہندو قبیلے پر حملہ ہوا۔ ہندو خاں نے مشعل کی سیخ سے ایک شخص کو گھوڑے سے گرایا اور جہنم رسید کر دیا۔ سلطان نے اسے طشتہ دار بنا لیا۔

مدت تک اس عہدے پر رہا۔ جب شمسالدین النتمش کو تخت سلطنت حاصل ہوا تو سہتر مبارک شمسالدین الشمش کا خزانجی بن گیا۔ لیکن آخر عمر بک طشت داری کی خدمت نہ چھوڑی ۔ خزانہ داری کے ساتھ سلطان کی طشت داری کی خدمت بھی خود ہی انجام دیتا ۔

جس زمانے میں سلطان گوالیار چنچا ہوا تھا اور وہ قلعے فتح کیے ارہا بھا تو دعاگوے دولت منہاج سراج لشکر میں تھا۔ سات سہینے تک فرماں کے مطبق نحیمہ شاہی کے دروازے پر ہفتے میں دو مرتبہ وعظ کہتا رہا۔ رسضان شریف، ذی حجہ کے دس دنوں (یکم سے ، ، نک) اور محرم کے دس دنوں میں روزانہ وعظ ہوتا تھا۔ اس طرح حقوق دعا گوئی ثابت ہو چکے تھے۔ نتح کے بعد قلعے کے کل امور شرعی اس دعا گو کے حوالے ہو گئے۔ یہ ، جہھ کا واقعہ ہے۔ جب شرعی منصب کے لیے خلعت عطا کرنے کا وقت آیا نو ہندو خاں خود خزانہ عالیہ میں موجود تھا ، اس نے کرنے کا وقت آیا نو ہندو خاں خود خزانہ عالیہ میں موجود تھا ، اس نے اگرام کی احسان سد ہوا۔ الله تعالٰی اس کی یہ نیکی قبول فرمائے اور اس پر رحمت کرے ۔ سلطان شمسالدین کا عہد ختم ہو گیا۔ سلطان رضیہ کے عہد میں ہدو خاں کو اوچہ کا قلعہ اور ولایہ دے دیے گئے۔ سلطان معزالدین کے عہد میں جائندھر ہندو خاں کے حوالے ہوا۔ وہاں سے دہلی چہنچا اور وفات ہائی۔

# (١٠) ملك اختيار الدين قراقش (خال) ايتكين

ملک اختبار الدین قراقش اینگین قرہ خطا سے تھا۔ حد درجہ اچھی سیرت ، جوا بمرد ، صاف بالمن اور جادری و شجاعت کے ہر جوہر سے آراستہ تھا۔ وہ قدیم غلاموں سے تھا۔ سلطان نے اسے خریدا تو ساق خاص [20] بنا لیا۔ طویل مدت تک یہ خدست انجام دینے کے بعد اسے ''ہریہوں'' اور درنگوان ماگیر میں مل گئے۔ چند سال کے بعد اسے تبرہندہ کی شاہی جاگیرات کا ناظم بنا دیا گیا۔ سلطان النتمش ہی کے عہد میں کبیر خان کے بعد اینگین کو ملتان کی حکومت مل گئی اور قراقش خان خطاب عطا ہوا۔ سلطان النتمش کا عہد ختم ہو گیا تو سلطان رضیہ نے لاہور کبیر خان کو ملتان بھیج دیا ہولے کر قراقش خان کو دے دیا اور کبیر خان کو ملتان بھیج دیا ہ

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ۔ لاہور میں قراقش کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور تاباریوں کے حلے پر لاہور سے اس کے نکانے کے حالات بیان ہوں گے ، ان شاء اللہ نعالیٰ ۔

قراتش خال کو بیانہ کی ولایت دے دی گئی ، ایک مدت وہال رہا۔ جب سلطان معزالدین جرام شاہ کا دور آیا اور امرا نے بغاوت کی تو ملک قرائش ملک یوزبک (اختیار الدین طغرل خال) کے سابھ سلطان معزالدین ملک قرائش ملک یوزبک (اختیار الدین طغرل خال) کے سابھ سلطان معزالدین جو سلطان کا معتمد علیہ مشیر بن گیا بھا) برانر ترک ملوک و امرا کے خلاف سازنیں کرتا رہتا بھا۔ اسی نے سلطان کو ماک واتش اور ملک یرزبک کے خلاف بھی برانگی ختم کر دیا ۔ چنانجہ دونوں قدر میں ڈال دیے گئے ۔ شہر سے ہوا ۔ جب سلطان علاءالدین مسعود شاہ بادشاہ بنا ہو قرائش خیل کو امیر حاجہ کا عہدہ ملا ۔ کجھ مدت کے بعد ہ جادی الازائی ہم ہوا ۔ کو بیانہ اس کی جاگیر میں دے دیا گیا ۔ یھ گڑہ اس کے حوالے ہوا ۔ کو بیانہ اس کی جاگیر میں دے دیا گیا ۔ یھ گڑہ اس کے حوالے ہوا ۔ کو بیانہ اس کی جاگیر میں دے دیا گیا ۔ یھ گڑہ اس کے حوالے ہوا ۔ کو بیانہ ناس کی جاگیر میں دے دیا گیا ۔ یھ کڑہ اس کے حوالے ہوا ۔ کو بیانہ ناس کی جاگر ملک تمر خال تمران کی سانھ لکینوتی مہرجا ۔ الدین کے مبارک شکوہ سے نخت ملک نے زیب و زینت پائی تو قراتش الدین کے مبارک شکوہ سے نخت ملک نے زیب و زینت پائی تو قراتش کڑے ہی کے حدود میں مہرج ھ میں قوب ہوا ۔

# (۱,) ملك اختيار الدين التونيد سلك تبربنده

ملک اختیار الدین التواید والی سربنده را سردا میا - [21] شجاعت ، جنگ جوئی ، مردانگی اور شیر دلی میں درحہ کیال پر جنحا ہوا بھا - وقت کے تمام سردار اس کی دلیری اور جادری کے بارے میں سم زبان تھے - سلطان رضیہ کی اسیری پر التولیہ نے مخالف سرداروں سے (رصیہ کے ساتھ ہو کر) جنگ کی -

سلطان التتمش نے اسے خریدا اور سرآندار کیا دیا ۔ سدت کے بعد اس کی پیشانی پر مردانگی کے آثار تمایاں دیکھے تو سر حتر دار کا منصب دے دیا۔ سلطان شمس الدین التتمش کا عہد گزر گیا تو سلطان رضہ کے عہد میں اسے برن کی جاگیر دے دی گئی ۔ بھر تبربندہ اسے دے دیا گیا ۔ اس کے جو ترک امیر اور سردار سلطان التتمش کے غلام تھے ، وہ اس لیے سلطان رضیہ سے پکڑ گئے تھے کہ (رضیہ کی مہربانی سے) جال الدین یاقوت حبشی کو بڑا اقتدار

حاصل هو گیا تها ـ ملک اختیارالدین التونیه اور ملک اختیارالدین ایتکین امیر حاجب کے درمیان دوستی اور محبت کا عہد مضبوط و مستحکم تھا اور ان دونوں کا امحاد حد درجہ بختہ تھا ۔ جنانحہ اسروں اور سرداروں کی رامے سے (جو دبلی میں تھے) سنک التونیہ کو اطلاع دے دی گئی ۔ اس نے خفیہ خفیہ تبربنده میں بغاوب کا انتظام کر لیا اور سلطان رضیہ کی فرم نبرداری کا حلقه گردن سے اتار بھ کا .. سلطان نے لسکر خاص کے سابھ اھار (اساڑھ<sup>ہ</sup>) کے مہنے میں دہلی سے تبرہندہ کا رخ کیا ، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں سلطان رضیہ کو قید در دیا گیا ۔ سردار اور اسیر دہلی واپس آ گئر ۔ سلطان معرالدین بهرام شاه کو تخب در دشها دیا گیا ـ اختیار الدین التونیع نے سلطان رضیہ سے جو اسیر تھی ، خود لکاح کر لیا اور اس تعلق کی بنا پر سرکشی [22] اخسار کولی ۔ حب میک احتیار الدین اینگین نے شہادت پانی تو بدرالدین منتر رومی امیر حاجب مقرر بنوا ـ اختیارالدین التونیه اور سلطان رضم سربدہ سے لکار ، اشکر جمع کیا اور دبلی کی جانب بیش قدمی کی ۔ رابع الاول ۲۰٫۸ میں دہلی سے نا کام لوٹے ہو سلطان رضیہ کیتھل کے حدود میں گروتار ہوئی ۔ اختیارالدین التونیہ منصور یور میں پکڑا گیا ۔ ۵ + ربیع الاول ۲۳۸ه ۱ کو شمادت پائی ـ (حق تعالمی سلطان وقب کو باق ركهر ، أمين يا رب العالمين) \_

#### (۲۰) اختیارالدین ایتگن

ملک اختیار الدین ایتگین قرم خطا سے تھا۔ خوش رو، سیرت کا اچھا، ہیبت والا ، دانشمند اور دوراندیش تھا۔ ملطان نے اسے امیر ایبک سنامی سے خریدا تھا۔ جس کام ہر بھی مامور ہوا ملطان کے لیے ہسندیدہ خدمات ایجام دیں۔ اس وجہ سے بادشاہ کی مہربانیوں کا مستحق بنا رہا اور اونجے درجے ہر چہنج گیا۔

وہ پہلے محافظ نوج کا سالار رہا ، بھر اس کی پہشانی پر ہوشہندی اور راستبازی کے آثار چمکے نو منصور بور اس کی جاگیر میں دے دیا گیا۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد کوجات از اور نندنہ اس کے حوالے ہوئے ۔ سرحد پر اس نے بڑی اجھی خدمات انجام دیں ۔ جب ملطان رضیہ تخت نشین ہوئی تو ایتگین نے مزید اعلی کارنامے دکھائے ۔ رضیہ نے اسے دہلی ہلا لیا اور بدایوں کی حکومت اسے دے دی ۔ بھر وہ امیر حاجب کے عہدے پر چنچ

گیا۔ [23] جال الدین یا قوت حبشی کے اقتدار کی وجہ سے تمام ترک ، غور اور تاجیک امیر اور سردار دربار سے نکل رہے تھے۔ ان کے دل سخت رنجیدہ تھے۔ خصوصیت سے اخیار الدبن اینگین کو نڑا قلق تھا ، جو امیر حاجب تھا۔ چناعہ یہ سب کجھ سلطان رضیہ کے حالات میں بیان ہو جکا ہے۔ اسی وجہ سے جال الدین یا قوت کی نسمادت کا واقعہ بیش آیا اور اسی وجہ سے سلطان رضیہ سے برگشتہ ہو گئی۔ ایک خوش طبع نے مشنوی میں کہا ہے:

عناں تافت دولت ز پیرامنش (سلطنت نے اس کے ناس سے باگ موار لی

جو گرد سید دید بر دامنش جب اس کے دامن پر سیاہ گرد دیکھی)

معزالدین تخت کا مالک بن گیا۔ بیعت کے دن جب شاہی محل کے ایوان میں سلطان کو تخت پر شھایا گیا تو سرداروں ، امیروں ، عالموں ، صدروں اور لشکر کے بڑے بڑے افراد کو بارگاہ اعلیٰ میں بیعت کے لیے حاضر کیا گیا۔ سب نے سلطان معزالدین کی دادشاہی اور اینگین کی نبابت پر بیعت کی ۔ سلطان کے ساتھ طے یہی ہوا تھا کہ وہ کم سن ہے اور کم از کم ایک سال کے لیے ملکی معاملات کسی غلام کے حوالے کر دینے چاہیں ۔ سلطان نے اسی کے مطابق عمل پیرائی کا حکم دے دیا ۔ یہ التاس قبول سلطان نے اسی کے مطابق عمل پیرائی کا حکم دے دیا ۔ یہ التاس قبول کر انتظامات سنبھالے ۔ سلطان سے نوبت اور ہاتھی لے لینے کی درخواست کی ۔ سلطان کی ایک ہمشیرہ سے (جس کا پہلا نکاح خلع کی بناء پر فسخ ہوا تھا) ایتگین نے خود نکاح کر لیا ۔ سلطان کے دل میں سخت حسد پیدا ہوا ایتگین نے خود نکاح کر لیا ۔ سلطان کے دل میں سخت حسد پیدا ہوا اور مزاج ہگڑ گیا ۔ چند بار اس نے خفیہ خفیہ ایتگین کو ختم کرنے کی تدبیر کی مگر کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی ۔ ۸ عرم ۱۳۵۸ کو پیر تدبیر کامیاب نہ ہو سکی ۔ ۸ عرم ۱۳۵۸ کو پیر تدبیر کامیاب نہ ہو سکی ۔ ۸ عرم ۱۳۵۸ کو پیر تدبیر کامیاب نہ ہو سکی ۔ ۸ عرم ۱۳۵۸ کو پیر تدبیر کامیاب ماصل ہوئی ۔

کہتے ہیں کہ سپہ سالار احمد سعید (اللہ اس پر رحمت کرے) خفیہ سلطان کی خدمت میں بہنچا اور اس کی درخواست کے مطابق چند ترکوں

کو شراب پلا دی گئی ۔ جب وہ مست ہو گئے تو سفید محل کی بالائی منزل سے نیچے اترے ۔ باریابی کے چبوترے کے سامنے ملک ایتگین کو چھری مار کر شہید کر ڈالا ۔ خواجہ مہذب الدین کے بھی ، جو کہ وزیر تھا ، چھری کے چند زخم لگے ، لیکن وہ زخم کھا کر بھاگ گیا اور بچ نکلا ۔ (اور اللہ ہی سب کچھ بہتر جانا ہے) ۔

# (-,-) ملک بدرالدین سنقر روسی (-,-)

[24] بدرالدین سقر اصلاً روسی نها ۱۳۰ بعض معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ مسلمان گھرانے سے تھا (اور گردش روزگار سے) غلام بن گیا ۔ لیکن اس کی سیرت بہت اچھی تھی ۔ حمرے سے جال و شکوہ نمایاں تھا ۔ بڑا خوش اخلاق ، متواضع ، سفق اور پسندیدہ اوصاف کا آدمی تھا ۔ آدمیوں کو بڑی خوبی سے رام کر لیما تھا ۔

ابتداء جب سلطان نے اسے خریدا تو سب سے پہلے تشت دار کا عہده دیا ۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد اسے بہلہ دار ۱۳ ننا دیا گیا ۔ بھر بدایوں میں اسے زرہ سازی کے کارخانے ۱۰ کا نگران مقرر کر دیا گیا ۔ مزید وقت گزر گیا تو وہ نائب داروغہ اصطبل ۱۱ کے عہدے پر مامور ہوا ۔ جو خدمت اس کے سپرد ہوتی رہی اس نے پسندیدہ کارناموں سے سلطان کو خوش رکھا ۔ جب اسے اصطبل کا نائب داروغہ بنایا گیا تو خاص ضرورت کے سوا ایک لدیجے کے لیے بھی بارگاہ کے دروازے سے ادھر اُدھر نہ ہوتا ۔ سفر و حضر (دونوں میں) آستا کہ عالیہ بر حاضر رہتا ۔ قلعہ کالیور (گوالیار) کے عاصرے کے دوران میں بدرالدین سنقر نے راقم حروف پر ایسی سہربانیاں فرمائیں اور اس درجہ اعراز و اکرام کیا کہ ان شفنتوں کی یاد دل سے فرمائیں اور اس درجہ اعراز و اکرام کیا کہ ان شفنتوں کی یاد دل سے کبھی محو نہ ہوگی ۔ اللہ نع لئی اس پر رحمت کرے ۔

جب سلطان رضیه کا عمد حکومت آیا تو اسے بدایوں کی حکومت ملی ۔ ۱۹۳۹ میں سلطان معزالدین کی بادشاہی کے وقت اختیارالدین ایتکین مارا گیا تو بدرالدین سقر کو بدایوں سے بلا کر امیر حاجب مفرر کیا گیا ۔ جب ملک اختیارالدین التونیه نے سلطان رضیه کے ساتھ دہلی کا قصد کیا نو بدرالدہن سقر رومی نے فتنے کو سٹانے کے لیے نہایت عمده کوششیں کیں ۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد سنقر اور خواجہ نظامالملک مہذب الدین وزیر کے درمیان تفرقہ رونما ہوا ۔ سبب اس قدر معمولی سا تھا مہذب الدین وزیر کے درمیان تفرقہ رونما ہوا ۔ سبب اس قدر معمولی سا تھا

کہ اس کا ذکر کرنا بھی سناسب نہیں۔ دونوں کے درسان رہخ و کدورت میں اضافہ ہوتا رہا۔ خواحہ نظام الملک ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ سلطان کا مزاے سنتر رومی سے برگشہ کر دے۔ آخر اس پر سے سلطان کا اعاد اٹھ گبا اور خود اسے بھی سلطان پر اعتاد نہ رہا ۔ یہ حال دکھ کر سنقر رومی نے سید تاج الدین سوسری کی قیام گاہ در . ، صفر ہم ہھ کو بیر کے دن بڑے الدین سوسری کی قیام گاہ در . ، صفر ہم ہھ کو بیر کے دن بڑے الدین سوسری کو جمع کیا ، ماکہ [25] تبدیل حکومت کے بارے میں مسورہ کیا جائے ۔ خواجہ مہاب الدین نے ساطان کو اطلاع دے دی ۔ سلطان سوار ہو کر موقع پر مہنج گیا اور بدرالدین سنقر کو ان خیالات و افکار سے باز رکھا ۔ وہ سلطان کے سابھ وہاں سے اٹھ آیا ۔ اس روز اسے بدایوں حانے کا حکم مل گیا ۔ کچھ مدت گزر حانے کے بعد اس روز اسے بدایوں حانے کا حکم مل گیا ۔ کچھ مدت گزر حانے کے بعد میں ٹھہرا ۔ اسے آسد بھی کہ پناہ اور امان نامہ مل جائے گا ۔ بارگاہ سے فرمان صادر ہوا کہ اسے گردتر کر لیا حائے ۔ حنافہ پکڑ کر قید میں ڈال میں دیا ۔ کچھ مدت اسیری میں گراری ۔ انجام کار ہم ا ۔ ربع الاول ہم ہما کو دیا شہادت ہائی ۔

# (س، ) سلک تاج الدین سنجر قتلق

ملک تاج الدین قتلی ۱۹ مرد کامل تها ۔ وہ اصلاً قبچاق سے تھا۔ مستعدی و مردانگی ، دانائی و دانشمندی ، بهادری اور شجاعت کال بر پہنچی ہوئی دوی ۔ تمام اوصاف میں اس کا درجہ بہت بلند تھا ۔ نیکی اور پاک داشی کا یہ عالم تھا کہ کوئی محموم فعل اس سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا ۔

ملطان التنمش نے اسے خواجہ جال الدین اریمان آ سے خریدا تھا۔ پہلے اسے محافظ فوج کا سالار بنایا ، بعد ازاں اصطبل کا نگران بنا دیا۔ ہر عہدے پر سلطان کی بہترین خدمات انجام دیں۔ التنمش کا دور ختم ہو گیا اور رضیہ تخت نشین ہوئی تو ناج الدین سنجر کو درن جاگیر میں ملا اور حکم ملا کہ لشکر لے کر گوالیار کی طرف جائے۔ شعبان میں ہوتا میں راقم حروف دعا کوے دولت منہاج سراج ، سنجر کے ساتھ کالیور (گوالیار) سے آیا اور سلطان رضیہ کی بارگہ میں [26] پنجا۔ راستے میں سنجر نے انہی مہربانیاں کیں کہ بیان خود میری بیو سکتیں ۔ کالیور (گوالیار) سے نکلتے وقت میرے پاس خود میری کتابوں کے دو صندوق تھے ، سنجر نے وہ اپنے اون عیر منتقل کر لیے اور

مہاون پہنچا دیے ۔ دوسرمے وقتوں میں بھی مجھ پر اس کا انتہائی لطف وکرم رہا ۔ اللہ اس کی یہ نیکی قبول کرنے اور اس پر اللہ کی رحمت ہو ۔

سنجر دبلی پهنجا نو اسے ولايت سرستي جاگير ميں مل گئي ـ جب سلمان محزالدین بررام شاہ تخت نشین ہوا تو سنحر نے بے شار خدمات انجام دیں ۔ یہ دور حتم ہوا اور علاء الدین مسعود بادساہ بنا تو سنجر کو بدایوں کی حمَوہ عطا باوی ۔ بدایوں کے علاقے کٹھیں میں جو آراد قبیلے رہتے تهر . \* \* \* ه میں ، حر نے ان کا زور توڑ ڈالا ۔ الر بے جہاد کیر ۔ بعض مقاسات پر جامع مسجدین بعمیر کرائیں ، سنبروں اور خطہوں کا انتظام کیا۔ خاصی بڑی قرح اکلهی کر لی ـ پادے اور سوار آٹھ ہزار تھے ـ ان کے علاوہ نے قاعدہ دیادے بہت تھے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ کالنجر اور سہوبہ کی حانب لسکر کشی کرمے اور اس ولایت ہر ناض ہو جائے ۔ ایک گروہ کو اس امر پر حسد دیدا ہوا۔ وہ لرگ جانے تھے کہ سنجر کے ہاس لشکر زیادہ سے ، ساز و ساماں بھی سے اور وہ الری توت کا حامل ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کد سب در اس کی بیب دشھی ہوئی ہے اور اسکر کشی میں اس کی دلیری بھی بر ایک کے تردیک مسلم تھی۔ حسد کا نہیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے دان میں زہر رکھ کر اسے کھلا دیا جس سے معدے میں نکایف شروع ہوگئی۔ اسی ساری میں حند روز بعد اسقال کیا ۔ دعا ہے کہ اللہ بعالی کی رحمت سے اس ایک سیرت سلک کے حقوق جو اس دعا اُو کے ڈسر ہیں ، دعا سے ادا ہو جائس ۔

ایک حق یہ ہے کہ جب راقم حروف نے . ہم ہم میں دہلی سے لکھ ہوتی کے سنر کا ارادہ کر لیا اور اپنے ابل و عیال کو پہلے بدایوں بھیج دیا ، اس نیک سیرت سلک نے اس دعاگو کے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کا اسظام کر دیا اور ہر ممکن طریقے سے ان کی عزت کا خیال رکھا ۔ اور جب پایخ مہینے کے بعد خود دعاگو بدایوں پہنچا ہو اتنا انعام دیا اور اتنا اعزاز سلحرظ رکھا کہ تحریر میں نہیں سا سکتا ۔ اس نے بدایوں میں جاگیر مقرر کر دی ۔ طرح طرح کی مہربانیاں مجھ پر کیں ۔ لیکن نقدیر لکھنوتی کی طرف کی جے لیے جا رہی تھی اور رزق وہیں کا تھا ۔ جدھر قضائے اللہی لے گئی چلا گیا ۔ اللہ بعالی اس نمک سیرت [27] سلک کی سہربانیاں قبول فرمائے ۔ سلطان معظم سسند سلطنت پر بایندہ رہیں ۔ بقا اور دوام صرف اللہ سلطان معظم سسند سلطنت پر بایندہ رہیں ۔ بقا اور دوام صرف اللہ کے لیے ہے ۔

# (۱۵) ملک تاج الدین سنجر کریت خان

ملک کریت خان قبحاقی ترک تھا۔ سادری ، مردانگی ، مستعدی اور عقل مندى مين اسے كال حاصل تها ـ ميدان جنگ كا معامله بوتا تو لشكر اسلام کی صفوں میں بڑے ہڑے ہادروں کے درسیان بھی وہ یکانہ سمجھا جاتا تھا۔ ہتھیاروں کے استعال اور سواری میں اس حیسا دوسرا کوئی نہ تھا۔ سواری میں دو گھوڑ ہے رکھتا اور دونوں بر زہن کسا ہوا رہتا ۔ ایک پر سوار ہونا دوسرے کو ساتھ لر لیر سریٹ دوڑانے کی حالت میں ایک گھوڑے سے اچھل کو دوسرے ہر جا بیٹھما ، پیر پہلے ہو آ جاتا۔ کئی مرتبہ ایسے کرتب دكهاتا ـ تيراندازي مين اتنا كال بهم جنچا ليا تهاكه ميدان جنگ مين كوئي دہ بن اور شکارگاہ میں کوئی شکار اس کے دوشاخہ تیر کے زخم سے سلامت نهیں رہ سکتا تھا۔ کسی شکارگہ میں اپنر ساتھ حیتا یا دازیا شکاری کتا نم لے جاتا ۔ ہر شکار صرف ایر سے کرنا ۔ شکار کے لیے جگل میں نکاتا تو تمام ساتھیوں سے آگے رہتا ۔ وہ دریاؤں اور کستیوں کا بھی ناظم و نگران ابھا ۔ دعاگو کے سانھ اسے بے حد محبت و ارادت نھی ۔ اللہ تعالی اسے غربن غفران کرے ۔ سلطان شمس الدین التندش کے ترکوں نے پہلی مرتب خواجه سهذب الدین وزیر کے خلاف الخاوت کی (جادی الاوالی ۳۳٫ ه۳۳) او اس ہنگاہے میں بیش پیش کریت خاں تھا ۔ خواجہ مہذب کے ایک علام مہتر جتان نے جو فراش تھا ، کریت خاں کے حمرے در تلوار ماری نھی اس زخم کا نشان چہرے در داقی رہا۔

خواجه مهذب کی شهادت کے بعد کرات خان ہاتھیوں کا داروغه بن گیا۔ پھر محافظ فوج کا سالار مقرر ہوا۔ بعد ازان درن کی جاگیر بائی ۔ آخر اودھ کی حکومت ملی ۔ وہاں جہاد بہت کیا ۔ آزاد قبائل پر بار بار بورشیں کیں ۔ اودھ سے بہار کی طرف گیا اور وہان تاخت و تاراج کی ۔ [28] بہار کے ایک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا ، وہان تیر لگنے سے شہادت بائی ۔ (اس پر اللہ کی رحمت اور غفران ہو) ۔

# (١٦) ملک بت خال سيف الدبن ايبک خطائي

ملک سیف الدین (بت خان) اببک خطائی بڑا نیک سیرت ، حلیم ، متواضع اور اچھے اعتقاد کا آدمی تھا۔ مستعدی اور مردانگی میں ممتاز ، بہادری اور

دانائی میں مشہور ۔ سلطان سعید نے اپیے خریدا اور محافظ فوج کے سالار کا عہدہ دے دیا ۔ پھر علاءالدین مسعود شاہ کے عہد میں دوبارہ یہی عہدہ ملا ۔ کہرام اور ساسانہ کی جاگیر اسے دے دی گئی ۔ پھر برن اس کے حوالے ہوا ۔ ہارگاہ شاہی سے اسے اوچہ اور ملتان کی ولایت قبضے میں لانے کے لیے بھیجا گیا ۔ اس لشکر کشی میں اس کا ایک بیٹا جو عنفوان شباب ہی میں جادری اور مردانگی کے اعتبار سے درجہ استیاز حاصل کر چکا تھا ، کھوڑے کے ساتھ دریا ہے سندھ میں غرق ہو گیا ۔

جب وہاں سے لوٹا تو مدت کے بعد بادشاہوں کے بادشاہ سلطان ناصرالدنیا والدین کے ہاس وکیل در مقرر ہوا۔ سلطان کی بارگاہ میں ہسندیدہ خدمات انجام دیں۔ سرمور پر لشکر کشی ہوئی تو وہاں سے واپسی میں گھوڑے سے گر کر وفات پائی۔ اللہ بادشاہ اسلام کو سلطنت میں باقی رکھے۔

# (12) ملک تاج الدین سنجر ترخان

ملک تاج الدین سنجر ترخان کرخی ۳ ترک تھا۔ ہڑا مستعد اور جواں مرد ، بہت دانشمند اور فرزاند۔ اس میں بڑے پسندیدہ اوصاف تھے اور وہ خاص احوال کا آدمی تھا۔ مردانگی اور لشکرکشی کی خصوصیتوں سے آراستہ ، نیکی اور پاکیزہ سیرتی کے اعتبار سے مشہور ۔ سلطان سعید نے اسے خریدا تھا۔ سلطان معزالدین کے عہد میں داروغہ اصطبل [29] مقرر ہوا۔ سلطان ناصرالدین کے زمانے میں اسے نائب امیر حاجب بنا دیا گیا ، (کچھ مدت کے بعد امیر حاجب بن گیا) ۔ جھنجھانہ اس کی جاگیر مقرر ہوا۔ جب الغ خان اعظم ناکور کی طرف روالہ ہوا تو ملک تاج الدین سنجر اس کی خدمت اور خیر خوابی میں خصوصیت کا حامل تھا ۔ اسے ہندوستان میں کسمنڈی اور منڈیانہ کی جاگیر دے دی گئی ۔ کچھ مدت وہاں رہا ۔ کسمنڈی اور منڈیانہ کی جاگیر دے دی گئی ۔ کچھ مدت وہاں رہا ۔ کسمنڈی عائیر ملی ۔ کچھ مدت وہاں رہا ۔ ہمہ ھ<sup>م ۲</sup> میں ہادشاہ اسلام ہرن کی جاگیر ملی ۔ کچھ مدت تک وہاں رہا ۔ ہمہ ھ<sup>م ۲</sup> میں ہادشاہ اسلام

جب ملک قتلغ خان فرمان شاہی کے خلاف اودھ ہی میں رہا اور لشکر لے کر بدایوں کی طرف برا مملک ترخان کو ملک بکتم ارکئی اورخان کے

ساتھ لشکر دے کر لشکر ہندگی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان سیھراسو ۲۱ میں مقابلہ ہوا۔ ملک ترخان کو مجبوراً مقابلے سے ہٹنا پڑا اور وہ دہلی آ گیا۔ پھر اسے اودھ کی حکومت پر مقرر کیا گیا۔ وہاں چہنچا اور پوری ولایت کا انتظام بخوبی سنبھال لیا۔ کافروں کے آزاد قبیلوں کی خوب گوشالی کی اور ان سے مال غنیمت چھینا۔ چند مرتبہ فرمان کے مطابق دہلی آیا۔ خدمت کی گردن ہر لعظہ فرماں برداری کے حلقے میں رکھی۔

جس سال یہ کتاب لکھی جا رہی تھی یعنی ۲۵٫۵۶ میں ملک ترخان شاہی فرمان کے مطابع دہلی آیا اور خاقان معظم (بلبن) کے مشورے سے دہل اور قلب کے لشکر کا سالار مقرر کرکے میوات کے کوہستانی علاقے کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں اس نے پسندیدہ خدمات انجام دیں۔ پھر دہلی واپس آگیا۔ الغ خان معظم کے ہم رکاب دوبارہ میوات کے کوہستانی علاقے میں جہاد کے لیے گیا۔ بڑی مردانگی اور مستعدی دکھائی۔ دہلی واپس آنے پر بھر اودھ لوٹ گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی سلطنت کے خادموں کو جہانداری پر باقی اور پایندہ رکھے۔ (اپنے احسان اور اپنے خادموں کو جہانداری پر باقی اور پایندہ رکھے۔ (اپنے احسان اور اپنے کرم ہے)۔

# (۱۸) ملک اختیارالدین یوزیک طغرل خان

[30] ملک اختیار الدین یوزبک کا تعلق قبچاق سے تھا۔ وہ سلطان شمس الدین کا غلام تھا۔ جب گوالیار کے قلعے کا محاصرہ جاری تھا تو وہ سلطانی باورچی خانے کا نائب داروغہ تھا۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ تخت نشیں ہوا تو سلک یوزنک کو امیر مجلس کا عہدہ دیا گیا۔ پھر فیل خانے کا داروغہ بنا دیا گیا اور اسے بادشاہ کی بارگاہ کا قرب خاص حاصل تھا۔

جب سلطان کے غلاموں نے ترائن کے میدان میں بغاوت اختیار کی اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے ، مثلاً تاجالملک ، بہاؤ الملک ، کریم الدین فراہد ، نظام الدین شفورقانی ، تو باغیوں کے سرخیلوں میں سے ایک ملک پوزیک بھی تھا ۔

سلطان رضیہ کے عہد حکومت میں اسے داروغہ اصطبل کا عہدہ سل گیا ۔

سجب سلطان معزالدین بہرام شاہ تخت نشین ہوا تو دہلی کے سرداروں اور اسیروں نے شہر کا محاصرہ کر لیا تو سلک یوزبک ملک قراقش کے ساتھ (سنگل کے روزیکم شعبان ہمہہ ۱۸۸۹) سلطان معزالدین کے پاس شہر میں آگیا۔ چند مرتبہ پسندیدہ خدمات انجام دیں۔ مہتر مبارک شاہ فرخی (فراش) نے معزالدین کے مزاج میں بے حد رسوخ حاصل کر لیا تھا اور وہ ترک امیروں کو سلطان سے جدا کرتا رہتا تھا۔ اس نے سلطان کو اس امر پر آمادہ کر لیا کہ ملک قراقش کے ساتھ ملک یوزبک کو بھی قید کر لے۔ چنانچہ اسے ہو رمضان ہمہہ کو بدھ کے دن قید کر لیا گیا۔ ے ذیقعدہ ہمہہ ۱۳۹۵ کو منگل کے دن شہر فتح ہوا تو ملک یوزبک نے رہائی بائی۔

جب سلطان علاءالدین مسعود شاہ بادشاہ بنا تو تبرہندہ کی حکومت ملک یوزبک کو دے دی ۔ کچھ مدت کے لیے لاہور کا بھی حاکم رہا ۔ وہاں اسے ملک نصیرالدین مجد بندار سے دشنی پیدا ہو گئی ۔ پھر اس نے خود بارگاہ شاہی کی مخالفت [31] شروع کر دی ۔ کیونکہ اس کے مزاج میں تبور اور خودرائی بہت زیادہ تھی ۔ الغ خان معظم اسے اچانک دربار میں لے آیا ۔ وہاں اس پر نوازش ہوئی ۔ خان معظم کی عرضداشت پر بادشاہ نے یوزبک کو شاہانہ پرورش سے اختصاص مخشا اور اس کی مخالف حرکتوں کو معاف کر دیا ۔

#### جاج نگر سے جنگ :

پھر مدت تک یوزبک قنوج میں حاکم رہا۔ دوبارہ سرکشی شروع کر دی۔ دہلی سے ملک قطب الدین حسن کو لشکر دے کر اس کے خلاف بھیجا گیا۔ چنانچہ اسے دوبارہ فرمانبرداری اور اطاعت گزاری پر مجبور کیا گیا۔ کچھ مدت بعد اودھ اس کے حوالے ہوا۔ دہلی آیا تو لکھنوتی کی حکومت اسے دے دی گئی۔ لکھنوتی پہنچا تو ولایت کا انتظام بڑی عمدگی سے کیا۔ اسے راے جاج نگر سے دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ راے کی فوج کا سالار اس کا داماد تھا ، جس کا نام سابن تر (ساونتر) تھا۔ وہ ملک عزالدین طغرل طغان خاں کے عہد حکومت میں دریائے لکھنوتی کے کنارے تک بڑھ آیا تھا اور مردانگی سے کام لے کر لشکر اسلام کو لکھنوتی کے دووازے تک دھکیل لایا تھا۔

یوزبک نے اپنے عہد میں بڑی مردانگی دکھائی ، مگر شکست کھائی ۔

دوبارہ جنگ کی تو کامیاب ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر شکست سے سابقہ لڑا۔ اس کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا ، جس سے زبادہ نادر چیز وہاں کوئی نہ تھی۔ وہ مست ہو گیا اور دوران جنگ میں یوڑبک کے ہاتھ سے نکل کر جاج نگر کے کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔

دوسرے سال ملک ہوزبک نے (دہلی سے امداد کی درخواست کی) اور لکھنوتی سے ارمودن ۳۰ پر حملہ کیا اور لکھنوتی سے ارمودن ۳۰ پر حملہ کیا اور اس کے مرکز حکومت میں چنچ کیا ۔ اسے لوگ ارمودن کہتے تھے ۔ والے ملک ہوزبک کے مقابلے سے ہٹ گیا ۔ اس کے اہل و عبال ، نوکر چاکر ، متوسلین ، ساتھی ، اس کی دولت اور ہاتھی سب مسلمانوں کے قبضے میں آئے ۔

# اوده بر حمله:

جب یوزېک لکهنوتی واپس ہوا تو مرکز دہلی کی خالفت شروع کو دی ۔ اس نے اپنے لیے تین چتر تیار کرائے ۔ ایک سرخ ، ایک سفید اور ایک سیاه ۔ پھر لکھنوتی سے لشکر لے کر اودھ پر بڑھا اور شہر اودھ (اجودھیا) میں چنچ گیا ۔ اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اپنے لیے سلطان مغیث الدین لقب اختیار کیا ۔ دو پفتے گزر گئے تو جو بادشاہی لشکر اودھ میں تھا ، اس کے ایک ترک امیر نے اچا کی یوز کی پر چڑھائی کردی اور مشہور یہ کیا کہ شاہی لشکر آ چنجا ہے ۔ [32] ملک یوز بک شکست کھا کر ایک کشتی میں ہٹھا اور لکھنوتی چنچ گیا ۔ ملک یوز بک کی اس حرکت کو تمام عالموں ، امیروں ، ہندوؤں اور مسامانوں نے ناپسند کیا کہ اس نے بادشاہ سے بغاوت کی اور غالفت کے لیے آٹھا ۔ آخر اس حرکت کی فیوست اس پر نازل ہوئی ۔ وہ بیخ و 'بن سے آکھڑ گیا ۔

# کامرود بر بورش:

جب وہ اودہ سے لکھنوتی پہنچا تو کامرود کا پختہ ارادہ کر لیا۔ لشکر دریاہے ہیک متی سے گزارا۔ راے کامرود میں مقابلے کی طاقت نہ تھی ، شکست کھا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ملک یوزبک نے شہر کامرود فتح کو لیا ۔ بشار مال و خزانہ ہاتھ لگا۔ اسے تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ واقع الحروف الکھنوتی میں تھا تو اس شخص کی زبان سے سنا تھا ، جس کی

بات لائق اعتاد تھی ، اس نے بتایا کہ گرشاسپ شاہ عجم چین گیا تھا ، وہاں سے کامرود کے راستے ہندوستان آیا ۔ اس وقت سے بارہ سو خزانے سر بہ مہر چلے آئے تھے ۔ اس مال و زر کے کسی حصے پر کسی راجا نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا ۔ وہ سب خزانے لشکر اسلام کے قبضے میں آئے ۔ کامرود میں خطبہ اور نماز جمعہ کا اجرا ہوا ۔ اہل اسلام کے نشان نمایاں ہوئے ۔ مگر کیا فائدہ ؟ سب کچھ جنون کے باعث برباد کر دیا گیا ۔

عقل مندوں نے کہا ہے : کام کو انہا پر چنچانے کی خواہش کارکن کے لیے کبھی باہرکت ثابت نہیں ہوئی :

> دولت آن به که أنت و خير بود (دولت وبي اچهي ہے جو آني جاني ہو

دولت تیز رستخیز بود تیز دولت قیاست بن جاتی ہے)

کہتے ہیں جب کامرود فتح ہو گیا تو رائے نے کئی مرتبہ معتمد آدمی یوزنک کے پاس بھیجے اور کہلوایا کہ یہ ملک تو نے فتح کر لیا ۔ پیشتر اہل اسلام میں سے کسی نے اسے فتح نہیں کیا تھا ، اب تو لوٹ جا اور عہمے تخت پر بٹھا دے ۔ میں ہر سال تجھے بے شار روپیہ اور ہاتھی خراج میں بھیجا کروں گا ۔ خطبہ اور سکہ بہ دستور باقی رہے گا ۔ ملک یوزبک کسی طور بھی اس پر راضی نہ ہوا ۔

#### فوج کی تباہی :

آخر رائے نے لشکر اور رعایا سب سے کہا کہ یوزبک کے پاس جاؤ اور اس سے عہد لے لو ۔ جس نرخ پر وہ کامرود کا غلہ فروخت کرے سب [33] لے لو تاکہ لشکر اسلام کے باس خوراک اور جارہ باقی نہ رہے ۔ چنانچہ سارا غلہ گراں نرخ پر خرید لیا گیا اور یوزبک کا خیال یہ تھا کہ پوری ولایت آباد ہے ، لہٰذا غلہ یا چارہ ذخیرہ کر لینے کی کیا ضرورت ہے ۔ فصل رہم کاٹنے کا وقت آگیا ۔ رائے نے تمام رعایا کو ساتھ لے کر مخالفت شروع کر دی ۔ پانی کے تمام بند توڑ دیے ۔ ملک یوزبک اور اسلامی لشکری بالکل عاجز وہ گئے ۔ یہ سر و سامان ہونے کے باعث بلاکت کے قریب پہنچ گئے ۔ وہ تاہم رائے زنی شروع کر دی کہ بہاں سے کسی نہ کسی طرح نکلنا چاہیے ، ورنہ ہم بھوک سے تیاہ ہو جائیں گے ، چنانچہ کامرود سے لکھنوقی چاہیے ، ورنہ ہم بھوک سے تیاہ ہو جائیں گے ، چنانچہ کامرود سے لکھنوقی

کی طرف روانہ ہوئے۔ میدانی اور آبی راستوں پر بھی پندو قابض تھے۔ مسابانوں نے رہبر لیے کہ دامن کوہ کے ساتھ ساتھ کامرود سے باہر پہنچا دیں۔ چند منزلیں طے کی تھیں کہ تنگ دروں اور گھاٹیوں میں پہنچے ۔ ہندوؤں نے وہاں آگے اور پیچھے دونوں طرف سے محاصرہ کر لیا ۔ ایک تنگ مقام پر سامنے کے دو ہاتھیوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور فوج میں افراتفری پھیل گئی ۔ ہندوؤں نے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا اور دونوں باہم گتھم گتھا ہوگئے ۔ ملک یوزبک ہاتھی پر سوار جا رہا تھا، اچانک ایک تیر اس کے سینے میں لگا ، گرا اور اسیر ہو گیا ۔ اس کے بیٹے اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے ۔ جب اسے راے کے سامنے لے گئے تو درخواست کی کہ میرے بیٹے کو لاؤ ، بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور جان جاں آفریں کے حوالے بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور جان جاں آفریں کے حوالے بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور جان جاں آفریں کے حوالے بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور جان جاں آفریں کے حوالے بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور جان جاں آفریں کے حوالے بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور جان جاں آفریں کے حوالے بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور جان جاں آفریں کے حوالے بیٹے کو لائے تو اپنا منہ اس کے بادشاہ کو تخت شاہی پر باقی رکھے !)

# حواشي

ہ۔ آقائے حبیبی فرماتے ہیں کہ یہ دریائے سون (صوبہ بہار) کے ہائیں کنارے پر واقع ہے۔

- - 1 T mm - mb -T

ہد مہتر کے معنی ہیں نؤا ، بزرگ ، جیسے مہتر چترال ۔ فرزند مہتر یعنی فرزند کلاں ۔ ریاض السلاطین میں اس کا نام قرا بیٹ نور خاں مرقوم ہے ۔

- - 1 T T T - T T - P

ہ۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ یہ غالباً دھرم کاؤں ہے اور آئین اکبری کے مطابق دھرن کاؤں ۔

- ۱۸ - ستمبر ۲۳۲۱ء -

ے۔ سرآبدار سے مراد ہے آبدار خانے کا منتظم اعلیٰ ۔

۸- سر چتردار سے به ظاہر مراد تمام شاہی چترداروں کا رئیس -

و۔ اساڑھ کا سمینہ وسط جون سے وسط جولائی تک رہتا ہے۔ یعنی اساڑھ درست مانا جائے تو حملہ ذی الحجہ عہرہ میں ہوا۔ آقائے حبیبی نے فرمایا کہ رمضان عہرہ میں مئی کا ممہنہ تھا۔ اول رمضان عہرہ میں ہو گیا۔ ثانیا ہر۔ سارچ سے شروع ہو کر سرد۔ البریل سرد کو ختم ہو گیا۔ ثانیا البریل مئی میں بیساکھ ہوتا ہے۔ مئی جون میں جیٹھ اور جون جولائی میں اساڑھ۔ بہ ہر حال یا یہ لفظ صحیح نہیں پڑھا گیا یا بیان صحیح نہیں۔

٠١- ١٠ اكتوبر ١٠٠٠ -

۱۱ اس مقام کا ٹھیک ٹھیک پتا نہ چل سکا ۔ ممکن ہے یہ ''کنجاہ'' ہو جو گجرات میں ہے ، اور غنیمت شاعر کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہو چکا ہے اور یہ نندنہ سے زیادہ دور نہیں ۔

١٢- ٣٠ جولائي ١٦٠٠-

سر۔ راورٹی کہتا ہے وہ رومیلیا کا تھا۔

مرا۔ راورٹی ''بہلہ دار'' کا مطلب بتاتا ہے خرچ خاص کا منتظم ۔ آقائے حبیبی نے لکھا ہے : بہلہ چمڑے کے اس دستانے کو کہتے ہیں جو شکار میں بہنتے ہیں۔ گویا اس کا تعلق محکمہ' شکار سے تھا۔

10- زرا خانہ ، زرہ بنانے کے کارخانے کو کہتے ہیں -

- 1- یہاں متن میں نائب اسیر حاجب مرقوم ہے جو صحیح نہیں -تائب امیر آخر ہونا چاہیے -

12- اوپر ۱۳۸۸ بتایا ہے اور یہاں ۱۳۸۸ لکھ دیا جو صریح غلط ہے۔ ۱۸- ۲۲ ستمبر ۱۳۲۱ء -

و ۔۔ راورٹی نے قتلق کی جگہ قیقی لوق لکھا ہے۔

٠٠- راورني مين تذيمان ہے -

۲۱- مارچ ابریل ۱۲۳۸ --

- - 1 TMT - MT - TT

٣٢- تومير ٢٨٢٠- -

س ۲- راورٹی نے ترخان کو تیز خان لکھا ہے۔ کرخ ایک مقام کا نام ہے جو ترکستان میں ہے۔ بعض نے کرخی کی جگہ گرجی لکھا ہے۔

- -1707 -70

ہ ہ۔ دریاہے کھا گھرا کے مغرب میں ایک مقام (راورٹی) -

--177. -14

۸۲- ۳- فروزی ۲۳۲۱ -

٩٠- ٩- سئي ١٢٣٢ - -

. ۳- راورٹی نے لکھا ہے کہ یہ حملہ جاج نگر پر تھا اور ارمودن جاج نگر کا دارالحکومت تھا ۔

وسے ریاض السلاطین کا بیان اس سے نختاف ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ طغرل نے جاج نگر (۱۲۵۹ه/۱۸۰۹ء) میں نتح کیا تھا۔ کامروپ فتح کر لیا۔ یہ بلبن کا زمانہ تھا۔ جب دیکھا کہ بلبن اوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بیٹے شالی بند کی جنگ میں مصروف ہیں تو خود مختاری اختیار کرلی۔ مگر بلبن خود اچانک لکھنوتی پہنچا اور سخت تعاقب کے بعد طغرل کا فتنہ ختم کیا۔ اس کا سر کاٹا گیا۔



تيسرا باب

# شمسي ملوك بند

**(m)** 

# (۹۹) ملک تاج الدین سنجر ارسلان خان خوارزمی

ارسلان خال بڑا مستعد اور بهادر اور فرزانگی اور دلیری میں بہت ممتاز تھا۔ سلطان سعید نے اسے اختیار الملک ابوبکر حبشی سے خریدا تھا اور اختیارالملک اسے عدن اور مصرکی طرف سے لایا تھا۔ بعض کا بیان ہے کہ وہ خوارزمی امرا میں سے کسی کا بیٹا تھا ، شام و مصر جا پہنچا ، [34] وہال گرفتار ہوا اور اسے غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا۔ سلطان نے اسے خریدا تو پہلے خاصہ دار بنا دیا۔ مدت تک یہی خدمت انجام دیتا رہا۔ جب سلطان شمس الدین کا دور ختم ہو گیا ، رکن الدین فیروز شاہ کی حکومت بھی باقی نہ رہی تو سلطان رضیہ کے عہد میں اسے باورچی خانہ کا داروغہ (چاشنی گیر) بنایا گیا۔ بھر اسے بلا رام کی جاگیر ملی۔

سلطان سعید نے اپنی زندگی ہی میں اس کی شادی ملک بہاءالدین طغرل والی بیانہ کی بیٹی سے کر دی تھی۔ بیانہ اور اس کے اطراف کی آباد کاری اسلامی حکومت کے آغاز میں ملک بہاء الدین ہی کی بدولت ہوئی تھی۔ اس وجہ سے سلطان ناصرالدین کے عہد میں بیانہ ارسلان خاں کی جاگیر قرار پایا ۔ کچھ مدت بعد وکیل در کا عہدہ بھی اس کے حوالے ہوا ۔ پھر تبرہندہ شیر خاں کے متعلقوں سے آزاد کرا لیا ۔ گویا ارسلان خاں کو وہاں کا حاکم مقرز کر دیا ۔ ذی حجہ موجہ میں النے خاں اعظم فرمان سلطانی کے مطابق ناکور چلا گیا تھا ، جب اس نے دوبارہ ہارگاہ سلطانی میں آنے کا ارادہ کیا تو ارسلان خاں سنجر ، خان اعظم کے ساتھ ہو گیا ۔ بارگاہ میں ارادہ کیا تو ارسلان خاں سنجر ، خان اعظم کے ساتھ ہو گیا ۔ بارگاہ میں

62616. 24.12.77 8h چنجے تو ارسلان کو اعزاز سے سرفراز کیا اور وہ تبرہندہ لوٹ گیا ۔ جب ملک شیر خان نے ترکستان سے آ کر تبرہندہ پر قابض ہونے کی کوشش کی ، وہ لاہور سے بہت سے سواروں اور پیادوں کے ساتھ تبرہندہ کی طرف بڑھا ، رات کے وقت فصیل کے پاس آیا ۔ شیر خان کے لشکری شہر میں بکھر گئے ۔ صبح کو سورج نکل آیا تو ارسلان خان سنجر اپنے خاص ملازموں اور فرزندوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا ۔ شیر خان کے لشکری بکھر مے ہوئے تھے لہذا وہ مجبوراً لوٹ گیا ۔

#### اوده میں سرکشی :

بعد ازاں شیر خال بارگاہ اعلیٰ چنجا اور ارسلان خال سنجر بھی آیا۔ سدت بک ٹھہرا رہا۔ پھر اودھ اس کے حوالے ہوا۔ قتلغ خال نے ان امرا کی حایت کے بل پر جو اس کے ہم نوا تھے چند مرتبہ اودھ اور کڑہ کے لیے پریشانیاں پیدا کیں۔ ارسلان خال نے یہ فتنہ مثا دیا۔ لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوا اور انھیں منتشر کر ڈالا۔ پھر اس کے مزاج میں بارگاہ سلطانی کے خلاف خنیف سا تغیر پیدا ہو گیا اور خود سلطان نے اس اندہشے کے انسداد کی غرض سے اودھ اور دامن کوہ کی طرف حرکت کی۔ جب سلطان کے پرچموں کا سایہ اس ولایت پر پڑا [35] تو ارسلان خال لشکر شاہی کے سامنے سے بٹ گیا۔ اپنے معتمد بھیج کر امان مانگی۔ شرط یہ پیش شاہی کے سامنے سے بٹ گیا۔ اپنے معتمد بھیج کر امان مانگی۔ شرط یہ پیش بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔

جب سلطان کی سواری مرکز حکومت میں پہنج گئی تو کچھ مدت بعد ارسلان خان ہارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسے خاص اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ مدت تک دہلی میں ٹھہرا رہا۔ ہے۔ ہ<sup>2</sup> میں شہر کڑہ اس کی جاگیر مقرر ہوا۔ اسی سال کے اوائل میں اس نے کڑہ سے لوٹ مار کے لیے مالوہ اور کالنجر پر فوج کشی کی۔ چند منزل جا کر لوٹ آیا اور لکھنوتی کی طرف روانہ ہو گیا۔

#### لکهنوتی پر یورش:

لکھنوق کا حاکم مشرق بنگال کی طرف گیا ہوا تھا اور شہر لکھنوقی فوج سے خالی تھا ۔ ارسلان خال نے اپنے اصل ارادے کے متعلق بیٹوں یا امرا میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی ، نہیں بتایا تھا کہ لکھنوتی ہر

قبضے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ بارگاہ سلطانی سے اس کے لیے کوئی اذن یا فرمان بھی موجود نہ تھا۔ جب ولایت لکھنوتی میں چنچ گیا اور فرزندوں اور امیروں کو اس کے اصل ارادے سے آگاہی ہوئی تو سب نے موافقت سے انکار کر دیا۔ لیکن لوٹنے کی کوئی صورت ہی نہ تھی ، اس لیے مجبوراً موافقت پر آمادہ ہو گئے۔ جب ارسلان خاں لکھنوتی کے درواڑے پر چنچا تو اہل شہر محصور ہو گئے۔

راوی کہتے ہیں کہ تین روز جنگ ہوتی رہی ، پھر ارسلان خاں نے شہر فتح کر لیا۔ اسے لوٹا ، مال ، مویشی اور مسلمان قیدی اس کے لشکریوں کے ہاتھ آئے ۔ نین ہی روز لوٹ مار اور تاراج کا سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ فتنہ سکون پزیر ہوا تو سلک عزالدین بلبن کو اس حادثے کی اطلاع ملی ۔ وہ لکھنوتی کا حاکم تھا ، جہاں تھا ، وہیں سے لوٹا ۔ اس کے اور ارسلان خاں کے درمیان جنگ ہوئی ۔

بادشاہ کی طرف سے عزالدین بلبن کے نام لکھنوتی کی حکومت کا فرمان پہلے صادر ہو چکا تھا ، پھر اس نے دو ہاتھی ، روپیہ اور بہت سی نفیس چیزیں ہارگاہ عالی میں بھیجی تھیں۔ ارسلان خاں کا جتنا اسباب تھا ،عزالدین کے ہاتھ آیا ۔ خود ارسلان خاں اسیر ہو گیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مارا گیا۔ " ان بلاد کے حالات اور ان اطراف کے حادثوں کے متعلق بھی معلومات تھیں جو پیش کر دی گئیں (اللہ تعاللی سلطان اسلام کو باقی رکھے !)

#### (٠٠) ملک عزالدین کشلو خان سلطانی

[36] ملک عزالدین بلبن قبچاق سے تھا۔ بڑا مستعد ، بہادر ، نیک سیرت ۔ عالموں ، زاہدوں ، صالحوں اور اہل خیر کا بہت معتقد تھا ۔ سلطان شمس الدین نے اسے ایک تاجر سے خریدا تھا جب مندور کا محاصرہ جاری تھا ۔ پہلے اسے ساق کری (پیالہ برداری) کی خدمت سونیی ۔ قلعہ گوالیار کا محاصرہ جاری تھا جب اسے مشروبات کا مہتمم بنا دیا ۔ پھر اسے برہموں جاگیر میں عطا ہوا ۔ کچھ مدت بعد برن اس کے حوالے کر دیا گیا ۔ جب سلطان شمس الدین کا عہد ختم ہو گیا تو ترک امرا نے ترائن میں رکن الدین فیروز شاہ کے خلاف بنگامہ بھا کیا ۔ یہ عہد بھی گزر گیا تو ملک جانی اور ملک کوچی نے شہر دہلی کے دروازے پر سلطان رضیہ کے خلاف معاذ قائم کر لیا اور جو ترک امرا سلطان شمس الدین کے غلام تھے ، وہ سلطان رضیہ کر لیا اور جو ترک امرا سلطان شمس الدین کے غلام تھے ، وہ سلطان رضیہ

کی خدمت میں مصروف تھے۔ ان اڑائیوں میں ملک بلبن مخالفوں کے ہاتھ اسیر ہو گیا۔ بعد ازاں رہائی پائی اور سلطان کی طرف سے اعزاؤ و اکرام کا مستحق ٹھمرا ۔

سلطان رضیه کا عہد بھی گزر گیا اور معزائدین بہرام شاہ بادشاہ بنا تو عزائدین بلبن بہ دستور معزز و مکرم رہا ؛ یہاں تک کہ خواجہ مہذب الدین وزیر نے سلطان معزائدین اور ترک امرا کے درمیان نخالفت کی آگ بھڑکا دی ۔ یہ کیفیت بیان کی جا چکی ہے ۔ اس سے پیشتر تمام امرا و ملوک مہده میں سلطان معزالدین کو تخت سے اتاریخ کے لیے حلف اٹھا چکے تھے ۔ سب اکھٹے ہو کر دہلی آئے ۔ پانخ مہینے یا اس سے بھی زیادہ مدت کی مقابلہ و بنگامہ جاری رہا ۔ آخر شہر بڑے سرداروں کے قبضے میں آگیا۔ اس پورے بنگام کا سرخیل ملک للبن ہی تھا ۔ وہ خود شاہی محل میں چنچ گیا اور اپنی فرمانروائی کے لیے شہر میں منادی کرا دی ۔

یه کیفیت معلوم ہوتے ہی ملک اختیارالدین ایتگین والی کہرام ، تاج الدین سنجر قتلق ، نصرت الدین ایت ر نیز چند اور امیر سلطان شمسالدین التنمش کے روضے پر جمع ہوئے ۔ سنادی کی تردید کی اور اس امر اتفاق کیا کہ سلطان کے جو نرزند [37] اور شہزادے قید ہیں انھیں بابر نکالا جائے ۔ ملک بلبن کو یہ حالات معلوم ہوئے تو ان امرا سے جا ملا اور علاءالدین مسعود شاہ کو تخت پر بٹھایا ۔ سلطان نے اسے ایک ہانھی اور ولایت ناگور کا حاکم بنا دیا ۔ چنانچہ وہ ناگور حلا گیا ۔ جب تاتاریوں کا لشکر اوچہ پہنچا اور سلطان علاء الدین ان کی سرکوئی کی غرض سے لشکر اسلام کے ساتھ دریائے بیاس کی جانب روانہ ہوا تو ملک بلین بھی لشکر لے کر موقع پر آیا ۔ وہ مہم پایہ تکمیل کو چہنچی ۔ تاتاری شکست کھا کر چلے گئے تو بلبن بھی ناگور واپس گیا ۔ پھر ملتان اس کے حوالے ہوا ۔

#### فاكوركي حوالكي:

بادشاہوں کا بادشاہ ناصر الدنیا و الدین تخت سلطنت پر بیٹھا (خدا اسے ہمیشہ قائم رکھے!) تو ملک بلبن کئی مرتبہ بارگاہ میں حاضر ہوا اور اوچہ و ملتان کے لیے درخواست کی ۔ یہ درخواست منظور کر لی گئی مگر اس شرط کے ساتھ کہ سوالک و لاگور دوسر مے غلاموں کے حوالے کر دیے جائیں جو بارگاہ سلطانی میں ملوک کا درجہ رکھتے ہیں ، تا کہ بادشاہ ان میں سے کسی ایک

کے نام بلبن کے بعد انتظامات سنبھالنے کا فرمان صادر کر دے۔ جب بلبن نے اوچہ پر قبضہ کر لیا تو ناگور بھی اپنے پاس رکھا۔ اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ سلطان اعظم نے (خدا اس کا ملک اور سلطان ہمیشہ قائم رکھے ۱) ملوک اسلام (الله انھیں فتح عطا کرے) خصوصاً النے خال معظم (خدا اس کی دولت کا یاور و ناصر ہو) کے ساتھ دہلی سے ناگور کا معمم ارادہ کیا۔ وہاں پہنچے تو عزالدین بلبن خاصی کشا کش اور ردوکد کے بعد اطاعت گزار بنا اور ناگور حوالے کر دیا اور اوچہ چلا گیا۔

#### ماتان بر قرلغیوں کا قبضہ:

جب سلطان کی طرف سے اوچہ اور ملتان ملک بلبن کے حوالے ہوئے تو ملک حسن قرلغ بنیان سے لشکر ملتان کے دروازے پر لے آیا تاکہ اس پر قابض ہو جائے ۔ ملک بلبن اوچہ سے نکلا تاکہ قرلغیوں سے ملتان کو نجات دلائے ۔ جب دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا ، ملک بلبن کے ہمراہیوں میں بہادروں اور کاردانوں کی ایک جاعت تھی ، ان میں سے بچاس سنتخب سواروں نے حلقہ بنا لیا اور ملک حسن قرلغ پر حملہ کر دیا ۔ وہ قلب پر جا گرے ۔ ملک حسن قرلغ مارا گیا ۔ ان بہادروں میں سے بھی بیشتر جان پر کھیل گئے اور اسی حملے میں ختم ہو گئے ۔ ملک بلبن قلعہ ملتان میں چہلا گیا ۔ قرلغیوں کے لشکر نے اپنے سردار کے مارے جانے کی خبر چھپائے رکھی اور ملتان کے دروازے پر لشکر گاہ بنا لی ۔ اب دونوں فریقوں کے درمیان صلح [38] اور ملتان کی حوالگی کے لیے پیغامات آنے جانے لگے ۔ درمیان صلح [38] اور ملتان کی حوالگی کے لیے پیغامات آنے جانے لگے ۔ کی طرف چلا گیا ۔ قرلغی ملتان پر قابض ہو گئے ۔ جب ملک بلبن کو معلوم ہوا کہ ملک حسن قرلغ مارا جا چکا ہے تو اسے ملتان حوالے کر دینے معلوم ہوا کہ ملک حسن قرلغ مارا جا چکا ہے تو اسے ملتان حوالے کر دینے معلوم ہوا کہ ملک حسن قرلغ مارا جا چکا ہے تو اسے ملتان حوالے کر دینے معلوم ہوا کہ ملک حسن قرلغ مارا جا چکا ہے تو اسے ملتان حوالے کر دینے پر نداست ہوئی مگر اس سے کیا قائدہ ہو سکتا تھا ؟

#### شير خال اور بلبن :

مدت کے بعد ملک شیر خاں نے ملتان کو قرافیوں کے قبضے سے نکالا اور اپنی طرف سے ملک کربز کو وہاں بٹھا دیا ۔ ملک بلبن ۲- ربیع الاول ۲۸۸۸ه میں کو منگل کے دن اوچہ سے ملتان پر قبضہ کرنے کے لیے نکلا اور قلعے کے نیچے چنچ گیا۔ راقم حروف دہلی قبضہ کرنے کے لیے نکلا اور قلعے کے نیچے چنچ گیا۔ راقم حروف دہلی

سے اس لیے ملتان آیا تھا کہ غلام خراسان کی طرف روانہ کر دے۔ اس کے بعد ملک بلبن دو مہینے وہاں ٹھہرا رہا مگر قلعہ ہانھ نہ آیا ، پھر اوچہ لوٹ گیا۔ ملک شیر خاں لاہور اور تبرہندہ کی جانب سے لشکر لے کہ اوچہ پہنچ گیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مدت نک وہاں ٹھہرا رہا۔ ملک بلبن اوچہ سے باہر تھا۔ پھر اس اعتاد کی بنا پر دونوں کا تعلق انک گھر اور ایک آستانے سے ہے ، اچانک شیر خان کی لشکرگاہ میں پہنچ گیا اور اس کے ایک آستانے سے ہے ، اچانک شیر خان کی لشکرگاہ میں پہنچ گیا اور اس کے خیمے میں جا بیٹھا۔ شیر خان نے نہ ظاہر اس کا اعزاز قائم رکھا۔ پپر اٹھا اور خیمے کے مجھلے دروازے سے باہر نکل کیا۔ ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ملک بلبن کی نگرانی کی جائے اور اسے قطعاً چھوڑا نہ حائے حب تک کہ قلعہ اوچہ حوالے نہ ہو جائے۔ ملک بلبن نے مجبوراً ابل قلعہ کو حوالگی کا حکم دے دیا۔

جب قلعہ شیر خال کے ہاتھ آگیا تو ملک بلبن کو رہا کر دیا گیا ۔
وہ ہارگہ سلطانی میں چنچا ۔ شہر بدایوں اور مضافات اس کے حوالے ہوئے ۔
پھر خود سلطان نے شال کا قصد کیا ۔ تبرہندہ شیر خال کے قبضے سے نکالا
اور ایک لشکر اوچہ و ملتان بھیج دیا گیا ۔ شیر خال اور سلطانی ماوک کے
درمیان کشمکش شروع ہو گئی ۔ شیر خال ترکستان چلا گیا ۔ ماتان و اوچہ
دوبارہ ملک بلبن کے حوالے ہوئے ۔ جب وہ ان علاقوں پر قابض ہو گیا
تو سلطان سے سرتابی اختیار کرلی اور ملک شمس الدین کرت غوری کو
اور علیہ بنا کر ہلاو (ہلاکو) تاتاری شاہ ترکستان میے ایک شحنہ کی
درخواست کی ، اپنے بیٹے کو بہ طور پرغال بھیج دیا ۔

#### دېلي پر ناکام حملہ:

اس وقت الغ خال معظم ہارگاہ سلطانی میں پہنچ گیا تھا اور ملک قتلغ خال ملک بلبن سے جا ملا تھا ۔ سلطان دہلی واپس آ گیا تھا ۔ ۵۵ ۔ ھا میں ملک بلبن نے ملتان و اوچہ کے لشکروں کے ساتھ دہلی کی جانب پیش قدمی کی ۔ جب اس اراد ہے کا علم سلطان کو ہوا تو اس گروہ کی سرکوبی کا فرمان صادر کر دیا گیا ۔ الغ خال اعظم (اس کی دولت ہمیشہ رہے) تمام امرا اور ملوک کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ ہوا ۔ ۱۵ جادی الاولی ۵۵ ہے کو ملوک کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ ہوا ۔ ۱۵ جادی الاولی مام کے کو ملوک کے مدود میں سلطانی لشکر بلبن اور اس کے ساتھیوں کے لشکر کے نزدیک چنچ گیا ۔ اس اثنا میں دہلی سے علا اور امراکی جاعت

نے خفیہ خفیہ بلبن کو خط بھیجے کہ شہر کی طرف آؤ ، شہر تمھارے حوال کر دیا جائے گا۔ بلبن نے فوراً دہلی کا رخ کر لیا اور وہ ۲۵ جادی الاوالی ۲۵ ه ۹۸ کو دېلي کے حوالی میں پہنچ گیا ۔ وہ لوگ جس خیال سے آئے نہے ، درست ثابت نہ ہوا ، کیوں کہ جن لوگوں نے اسے خط لکھے بھے ، ان سب کو شاہی فرمان کی بنا پر شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ملک بلبن باغ حود میں ہنچا ، حو شہر کے حوالی میں تھا ، تو اسے قتلغ خاں اور ملکہ جہاں (والدہ سلطان) کو خط لکھنر والوں کے نکالر جانے کا علم ہوا ، ساتھ ہی آگ کا شعلہ نامرادی کے پانی سے بحھ گیا۔ مماز پیشبی کے بعد وہ لوگ شہر کے دروازے پر آئے اور اردگرد گھوسے ، وات وہاں گزاری ، صبح واپسی کی ٹھان لی ۔ اس روز جمعہ کا دن ماہ جادی الاولئی کی ہے، آ تاریخ تھی ۔ اوچہ اور ملتان کا لشکر ملک بلبن سے جدا ہو گیا اور جوق در جوق ادھر ادھر بکھر گیا۔ اکثر لوگ سلطان کی بارگاہ میں بہنچ گئے ۔ ملک ہلبن (اللہ اسے محفوظ رکھے) واپس چلا گیا ۔ تھوڑے سواروں کے ساتھ جو دو سو یا تین سو بھی کم تھے ، اوچہ واپس یہنچا ، بھر خراسان کے سفر کا ارادہ کر لیا [40] اور شہزادہ ترکستان بلاؤ (ہلا کو تاتاری) کے پاس عراق عجم چلا گیا ، اس سے ملا ، بھر واپس اپنی جگہ جنچ گیا۔ یہ ۵٫٫ ہ ۱۰ تک کے حالات ہیں ، جو اس نے اپنر سفیر عمالک سندھ کے شحنہ کے ساتھ جو تاتاری لشکر کے ساتھ تھا ، بارگاہ سلطانی میں بھیجے ہیں ۔ ان شاء اللہ تعالی انجام بہ خیر ہوگا ، نتیجہ صلاح و سلامتی كى صورت ميں نكار كا ـ (الله تعالى سلطان اسلام كو بهت سے برسوں تك ياق ركهر)

# (۲۹) ملک سیف الدین ارکلی دادبک

ملک سیف الدین ارکلی دادبک ۱ ایبک شمسی عجمی اصلاً تبچاق سے تھا۔ وہ بڑا عادل ، منتظم ، دانائی اور فراست سے موصوف اور پر نوع کی جہادری و شمشیر زنی میں معروف تھا۔ اسلامی شعار کی پابندی میں مستعد اور دین داری کے اوصاف میں پورا تھا۔ قول و فعل کا سچا اور عدل و امانت کے راستے پر پکا تھا۔ اٹھارہ سال سے فریاد رسی کی مسند اور عدل کستری کی گدی پوری شان و شوکت سے زیب و زینت پائے ہوئے ہے۔ گستری کی گدی پوری شان و شوکت سے زیب و زینت پائے ہوئے ہے۔ گمام اوقات میں عدل و انصاف کا طریق پیش نظر رہتا ہے اور احکام شریعت

کی اطاعت و فرماں ہرداری کا یہ عالم ہے کہ کتاب و سنت میں جو کچھ آ چکا ہے ، اس ہر ایک حرف بھی نہیں بڑھایا گیا ۔

"طبقات" کا راقم ، منهاج سراج (الله اسے بچائے رکھے) بادشاہوں کے بادشاہ ناصرالدنیا و الدین (الله ان کا اقتدار ہمیشہ قائم رکھے) کے فرسان کے مطابق دو مرتبہ قریباً آٹھ سال تک اس عادل امیر داد کے ساتھ مسند پر بیٹھا اور دہلی کے مقدمات میں اس بزرگ کے تمام افعال اور اشارے عین دین و سنت کے مطابق دیکھے ۔ یہ اسی کی شان تادیب اور شوکت عدل کا لتیجہ ہے کہ اطراف دہلی کے سرکشوں ، فسادیوں اور رہزنوں نے ظلم و جور کا ہاتھ ترک و سکون کی آستین میں [41] کھینج لیا ہے (یعنی وہ ظلم و جور چھوڑ چکے ہیں) اور خوف و ہراس کے گوشے میں چپ چاپ بیٹھے بیں ۔ جب سے امیر داد کا نام سلطان شمس الدین التتمش کی درگاہ جہاں بناہ کے غلام دولت میں لکھا گیا ، اس وقت سے وہ برابر معزز و محترم چلا کے غلام دولت میں لکھا گیا ، اس وقت سے وہ برابر معزز و محترم چلا کے خلام دولت میں لکھا گیا ، اس وقت سے وہ برابر معزز و محترم چلا کے خلام دولت میں لکھا گیا ، اس وقت سے وہ برابر معزز و محترم چلا عدل و دانش کی بدولت وہاں آبادی ، رونق اور خوشحالی بڑھ گئی ۔ عام عدل و دانش کی بدولت وہاں آبادی ، رونق اور خوشحالی بڑھ گئی ۔ عام رعایا کو آسودگی حاصل ہوئی ۔ لوگ ظلم و جور سے بالکل محفوظ ہو گئے ۔

جب سے اسے مرکز دہلی (یعنی پوری سلطنت) کا امیر داد بنایا گیا ہے، اس نے عام رسومات میں سے دس گیارہ نی صد حصہ لینے سے انکار کر دیا جو اس سے پہلے کے امیر داد لیتے رہے تھے۔ اس رقم سے کوئی تعلق نہ رکھا اور اسے وہ جائز بھی نہیں سمجھتا تھا۔

#### ابتدائي حالات اور ترقيات :

جب وہ قبچاقی قبائل اور وطن سے قید ہو کر نکلا تو چلے پہل خواجہ منعم شمس الدین عجمی کی خدمت میں پہنچا ، جو عجم ، عراق ، خوارزم اور غزنہ کا ملک التجار تھا ۔ آج تک وہ اسی بزرگ کی نسبت سے مشہور ہے ۔ ۲۰ جب وہ سلطان شمس الدین التشمش کی بارگاہ میں پہنچا اور سلطان نے اسے خرید لیا تو اسے رتبہ اور استواری نصیب ہوئی ۔ اس کی پیشانی سے بادری اور دلاوری کے آثار 'مایاں تھے ۔ سلطان نے اسے بڑی بڑی مہموں پہر اطراف ملک میں بھیجا ۔ بڑی عمدہ خدمات انجام دیتا رہا ۔ سلطان رضیع کے عہد میں اسے ''سجم الحشم'''ا بنا دیا گیا ۔ سلطان معزالدین بہرام شاہ کے عہد میں اسے 'نسجم الحشم'''ا دیا گیا ۔ سلطان معزالدین بہرام شاہ کے زمانے میں اسے کڑہ کا امیر داد (جیج) مقرر کیا گیا ۔ جب سلطان

علاء الدین مسعود شاہ تخت نشین ہوا تو سیف الدین ارکلی کو ، ہم ۱۳۵۰ میں سلطنت کا امیرداد (چیف جسٹس) مقرر کر دیا گیا ۔ امیرداد کی جاگیر اور مسند اس کے سپرد ہوئی ۔

جب بادشاہی سلطان ناصرالدنیا والدین کے حوالے ہوئی تو مسئه امیرداد کے ساتھ پلول اور کاس کی جاگیر دی گئی ۔ پھر اسے ولایت برن ملی ۔ وہاں کے سرکشوں کی گوشالی [42] خوب کی گئی ۔ کجھ مدت بعل کرک کی جاگیر مقرر ہوئی ۔ دو سال مزید گزر گئے تو بھر دوبارہ ولایت برن ہی اس کے حوالے ہوئی ۔ اب تک وہ بد دستور اس کے قبضے میں ہے ۔

# (۲۲) ملک بدر الدین نصرت خال سنقر صوفی

ملک نصرت خاں سنقر صوفی اصلاً روسی ہے۔ وہ لڑی پسندیدہ خصلتوں اور نہایت عمدہ افعال و اوصاف کا حاسل ہے۔ اڑا بہادر اور دلیر ، سبرت بہت اچھی ، مردانگی کی تمام خصوصیتوں سے آراستہ ہے ۔ وہ سلطان شمس الدین النتمش کا غلام تھا۔ ہر بادشاہ کے عہد میں جس عہدے پر بهی مامور تها برابر خدمات انجام دیتا رہا۔ لیکن . سم می سلطان علاء الدین مسعود کے خلاف ترک امرا نے شورش برپاکی اور خواجہ نظام الملک مهذب الدین وزیر کو شهید کر دیا گیا تو ملک بدرالدین نصرت خاں بھی ان امرا میں سے ایک تھا جو اس شورش کے سرخیل تھر ۔ پھر اسے کول کا امیر بنا دیا گیا ۔ اس ولایت کا انتظام بڑی عمدگی سے کیا ۔ لشكريون اور رعايا كے مانه عدل و انصاف كا طريقه ملحوظ ركها ـ اسى سال راقم الحروف منہاج سراج لکھنوتی کے سفر پر روانہ ہوا ۔ جب میں کول میں پہنچا تو اس نیک دل امیر نے بڑی دلداری اور مہربانی فرمائی ۔ پھر اسے دوسرے علاقے ملتے رہے ۔ ہادشاہوں کے بادشاہ سلطان ناصرالدین کے عمد میں ولایت بیانہ اس کے حوالر ہوئی ۔ اس ولایت میں فشادیوں کی خوب کوشالی کی ۔ جب ملک عزالدین بلبن کشلو خاں نے ولایت سندھ سے دہلی پر یورش کی تو ملک سنقر صوفی جت سا لشکر لے کر بیانہ سے دہلی بہنچ گیا۔ اس سے دہلی کے اکابر کو بڑا اطمینان ہوا۔ سلطان اسلام کو اس ہر انتہائی امتهاد تھا اور الغ خال اعظم کی حایت بھی اسے حاصل تھی، لہٰذا ہے، ہھ<sup>ہ ہ</sup> [43] میں اسے تبرہندہ ، سنام ، جھجھر ، لکھوال ، دریائے بیاس کے گھاٹوں تک تمام سرحدی علاقے اس کی تصویل میں دے دیے گئے اور انصرت خال ا کا لقب عطا ہوا۔ ان علاقوں میں اس نے اچھے آثار جھوڑ ہے۔ بہت سالشکر جمع کر لیا۔ اس کتاب کی ترتیب کے وقت فرمان سلطانی کے مطابق انھیں علاقوں پر ماسور ہے۔ لشکر بھی بہت ہے ، سر و سامان بھی ہے اور تیاری بھی۔ (اور اللہ بہتر جانتا ہے)

## (۳۳) ملک نصرت الدین شیر خال

ملک شیر خال بڑا دلاور اور دانشمند ملک تھا۔ سرداروں کے تمام اوصاف سے موصوف اور پسندیدہ و رئیساند اخلاق کا حامل۔ وہ الغ خان اعظم کا جعیرا بھائی تھا۔ ان دونوں کے والد ترکستان میں بڑے اونجے ناے کے تھے۔ البری قبائل میں انھیں خانی کا منصب حاصل تھا۔ بہت سے متوسلین اور نوکر چاکر تھے ، چنانچہ ان تمام امور کا ذکر ملک الملوک عالم الغ خال اعظم کے حالات میں آئے گا ان شاء اللہ تعالی ۔

شیر خان سلطان سمس الدین التتمش کا غلام تھا۔ سلطان نے اسے خریدا نھا۔ چنانچہ تخت کے سامنے بہت سی خدمات انجام دیتا رہا۔ اس کی پیشانی سے راستی و ہوشمندی کے آثار تمایاں تھے۔ جس منصب پر بھی مامور ہوا خاندان شمسی کی زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دیتا رہا۔ جب اس نے خاصا اونچا درجہ حاصل کر لیا تو سلطان علاءالدین نے اسے اس وقت تبرہندہ ، لاہور اور مضافات کی حکومت دے دی ، جب تاتاریوں کے فتنے کو ختم کرنے کی غرض سے سلطان قلعہ اوچہ کے پاس پہنجا ہوا تھا۔

[44] جب قرلغیوں نے ملتان ملک عزالدین بلبن کشلو خال سے چھین لیا تو شیر خال ، تبرہندہ سے لشکر لے کر ملتان پہنچا اور شہر کو قرلغیوں کے قبضے سے نکال لیا اور ملک اختیار الدین کربز کو انتظام کی غرض سے وہاں بٹھا دیا ۔ کچھ مدت بعد شیر خال اور ملک عزالدین بلبن کے درمیان بعض حادثوں کے باعث دشمنی ہو گئی جو ہمسایگی کا نتیجہ تھے ، چنانچہ یہ سب کچھ اوپر بیان کیا جا چکا ہے ۔ شیر خال نے اوچہ کا قلعہ عزالدین بلبن سے چھین لیا اور پورا سندھ بھی شیر خال ہی کے قبضے میں عزالدین بلبن سے چھین لیا اور پورا سندھ بھی شیر خال ہی کے قبضے میں دریائے سندھ کے حوالی میں ملک شیر خال سے کشمکش پیدا ہوئی ۔ شیر خال دریائے سندھ کے حوالی میں ملک شیر خال سے کشمکش پیدا ہوئی ۔ شیر خال سے دریائے سندھ کے حوالی میں ملک شیر خال سے کشمکش پیدا ہوئی ۔ شیر خال سے ترکستان چلا گیا ۔ وہاں تاتاریوں کے لشکر میں منکو خال سے

ملا اور اعزاز کے ساتھ لوٹا ۔

لاہور کے حوالی میں چنچا تو ملک جلال الدین مسعود شاہ (بن سلطان شمس الدین التتمش) کے ساتھ ہو گیا ، لیکن آخر دونوں میں اختلاف ہوا ۔ ملک جلال الدین کے ہا بھ کچھ نہ آیا اور اس کے متوسلین شیر خال کے لشکریوں کے ہاتھ آگئے۔ بھر شیر خال نے تبرہندہ پر دوبارہ قبضہ کر لینے کا ارادہ کیا ۔ جب ارسلان خاں مقابلے کے لیے قلعہ سے باہر نکلا تو شیر خاں کو مجبوراً پیچھر ہٹنا پڑا۔ پھر دہلی سے تیز رفتار قاصد دوڑے ء وقت کے نڑوں کے عہد و پیان ہوئے ۔ آخر شیر خان بارگاہ سلطانی میں پہنچا ۔ ارسلان خاں بھی حاضر ہوا ۔ ارسلان خاں کو اودھ کی حکومت دے دی گئی ۔ تبرہندہ دوری ولایت اور جاگیروں کے ساتھ جو اسے پہلے حاصل تھیں شیر خاں کے حوالر ہوئے ۔ کچھ مدت اس سرحدی علاقے میں گراری ۔ اس کے اور ملک بلبن کے درسیان رنجش بدستور قائم تھی ۔ آخر بارگاہ سلطانی سے فرمان صادر ہوا کہ شیر خاں بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور سرحدی کشمکش کو ختم کرنے کی غرض سے تبرہد، نصرت خان سنقو روسی کو دے دیا گیا ۔ کول ، بیانہ ، بلا رام ، جلیسر ، مہر ، مہاون اور قلعہ کالیور (گوالیار) جو اسلام کے مشہور قلعوں میں سے ہے ، شیر خان کو دے دیے گئے۔ اس تاریخ کی نرتیب کے وقت تک وہ (شیر خان) وبس ہے ۔ (اور اللہ بی کو زمانے کے حالات سے آگاہی حاصل ہے) ۔

# (سم) ملک کشلی خال سیف الدین ایبک سلطانی ملک الحجاب

[45] کشلی خان ایبک الغ خان معظم کا حقیقی بھائی تھا۔ دونوں موتی ایک ہی صدف سے تھے۔ سورج اور چاند کے طلوع کا مقام ایک ہی تھا۔ دو لعل ایک ہی کان سے تھے۔ دو سلک ایک ہی دیوان سے ، دو پھول خوش نصیبی کے ایک ہی چمن سے تھے۔ شہریاری کے دو بڑھے دلاوروں کی انجمن ایک ہی تھی۔

دونوں کے ہزرگ البری خانوں میں سے تھے۔ جب تاتاریوں نے ترکستان اور قبائل قبچاق پر تسلط حاصل کر لیا تو اصل باشندوں کو مجبوری کی بنا پر متوسلوں اور نوکروں چاکروں کے ساتھ اپنے مقام سے نکلنا پڑا۔ ملک کشلی خان ایبک (امیر حاجب) چھوٹا اور النے خان اعظم ہڑا بھائی تھا۔ ملک امیر حاجب (کشلی خان) اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا ۔

جب تاتاریوں کے آگے آگے بھاگنا پڑا تو راستے میں دلدلی زمین آگئی ہم ملک امیر حاجب رات کے وقت گڑی (چھکڑے) سے گرا اور دلدل میں دھنس گیا۔ تاتاری تعاقب میں تھے ، کسے مجال تھی کہ گاڑی ٹھہرا کر اسے دلدل سے نکالتا۔ گاڑیاں آگے نکل گئیں اور امیر حاجب جہاں گرا تھا ویس رہ گیا۔ پیجھے سے الغ خاں اعظم آ چنچا۔ بھائی کو نکالا۔ پیچھے سے پھر تاتاری آگئے اور امیر حاجب ان کے ہاتھ پڑ گیا۔ نقدیر آمانی سے اسے تاجروں نے خرید لیا اور اسلامی علاقوں میں لے آئے۔ احتیار الدین ابوبکر حبش کو دہلی سے سفیر بنا کر مصر و بغداد بھیجا گیا تھا ؛ اس نے ملک امیر حاجب کو تاجروں سے خرید لیا۔ اس کی پیشانی سے ہونہاری اور ملک امیر حاجب کو تاجروں سے خرید لیا۔ اس کی پیشانی سے ہونہاری اور ملک امیر حاجب کو تاجروں سے خرید لیا۔ اس کی پیشانی سے ہونہاری اور ملک امیر حاجب کو تاجروں سے خرید لیا۔ اس کی پیشانی سے ہونہاری اور

#### ذاتی اوصاف :

اختیار الدین ابودکر سے امیر حاجب کو سلطان نے خرید لیا ، کیونکہ اس کی پیشانی سے عقل و دانائی ہوددا تھی۔ یہ حقیقت کی بنا پر عرض کیا جاتا ہے کہ ترک سرداروں میں سے کوئی بھی امیر حاجب سے زیادہ عقلمند ، زیادہ حیا دار اور زیادہ وقا کیش چشم بینا نے نہیں دیکھا۔ [46] اللہ تعالیٰی نے اسے دلاوری اور مردانگی کے تمام جوہروں سے آراستہ کر دیا تھا۔ نیز اس نے پسندیدہ اخلاق اور ہدایت و راستبازی کے اوصاف سے زیب و زینت پائی تھی۔ عقل و دانش میں تمام چلے اور پھلے وزیروں سے آگے نکل گیا تھا۔ نسجاعت اور مردسی میں اس کا درجہ ایران و توران کے تمام چھلوانوں سے بالا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰی جنت کے اعلیٰی حصے میں وحمت و بخشش اور رضا سے مخصوص رکھے اور خاتان معظم (الغ خاں) جو زمانے کا بادشاہ اور وقت کا شاہنشاہ ہے ، شہریاری ، ناجداری اور قرمانروائی پر ہمیشہ تانم و باقی رہے۔

# كال ادام فرائض:

اب ہم ملک امیر حاجب کی داستان شروع کرتے ہیں۔ جب سلطان فے اسے خریدا تو مدت تک درگاہ خاص کی خدمت پر مامور رکھا۔ سلطان رضید کے زمانے میں وہ محافظ فوج کا نائب سالار مقرر ہوا۔ (معزالدین بہرام شاہ کے عہد میں سالار کے منصب پر پہنچا)۔ سلطان عبرہالدین کے

ومانے میں اسے اصطبل کا داروغہ بنا دیا گیا۔ اسی منصب پر مامور تھا جب تخت سلطنت نے بادشاہوں کے بادشاہ ناصرالدین والدنیا (الله تعالیٰ اس کی سلطنت اور انتدار ہمیشہ قائم رکھے) کی شان و شوکت سے زینت پائی اور الغ خاں معظم کو (اس کی دولت ہمیشہ قائم رہے) خان کا لقب عطا ہوا تو سلک امیر حاجب کو اصطبل کے داروغہ کی بجائے امیر حاجب بنا دیا گیا۔ اور جب ناگور ماک عزالدین بلبن سے واپس لے لیا گیا تو وہ کشلی خان امیر حاجب کو دے دیا گیا۔ اس منصب پر چنچنے کے بعد اس نے بڑے درجے ، درمیائے درجے اور چھوٹے درجے کے لوگوں کو خوش اور راشی رکھنے کے لیے جو معنت و مشقت اٹھائی ، اسے قلمبند نہیں کیا جا سکتا۔ ترک سرداروں اور بڑوں ، ممتاز تاجیکوں اور خلجی امیروں پر اتنی ممہرانیاں فرمائیں کہ وہ تحریر میں نہیں سا سکتیں۔ تمام دل اسے چاہئے والے بن گئے اور تمام جسم اس کی ممہربانیوں کے محنون ہو گئے۔

جب الغ خان اعظم دوبارہ دہلی آیا (امیر حاجب بھی سابھ ہی آگیا) تو دوسری مرتبہ اسے امیر حاجب کے منصب پر مامور کر دیا گیا۔ پھر ملک قطب الدین حسن نے وہات بائی تو رہع الآخر ۱۹۵۳ میں شہر میرٹھ اور علافہ دامن کوہ بندیاران > تک امیر حاجب کے حوالے ہوا۔ [47] چند سال میں اس طرف کے تمام خطوں پر امیر حاجب نے قبضہ کر لیا اور کوہ بندیاران کے اندر رڑی اور میا پور بھی اس نے لے لیے۔ سب سے خراج وصول کیا۔ رانوں اور آزاد قبیلوں کی خوب کوشالی کی اور انھیں فرمانبردار بنا لیا۔ ۱۹۵۳ میں اس کے عزیز جسم اور نازک قالب پر ضعف غالب بنا لیا۔ ۱۳۵۳ میں اس کے عزیز جسم اور نازک قالب پر ضعف غالب کسی سے نہ کیا۔ اس کی آنتیں متورم ہوگئیں۔ شرم و حیا کے باعث اس ہیاری کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ چند مہینے تک تکلیفیں اٹھاتا رہا۔ مقررہ وقت آ چنجا تو میں سے نہ کیا۔ چند مہینے تک تکلیفیں اٹھاتا رہا۔ مقررہ وقت آ چنجا تو پر لئی ہوئی ، سچے ایمان کی وہبری میں خدائے ذوالجلال کے ہاس پہنچ پر لئی ہوئی ، سچے ایمان کی وہبری میں خدائے ذوالجلال کے ہاس پہنچ گئی۔ (دعا ہے اللہ تعالٰی بادشاہوں کے بادشاہ ناصرالدنیا والدین کو تمام سلاطین و ملوک کی عمروں کا وارث بنائے۔ (بحق بحد صلی اللہ علیہ و آلہ الجمعین)۔

# حواشي

۱- جنوری ۱۲۵۳ -

- - 1 T & 9 - T

ہ۔ راورٹی نے اس کے خلاف لکھا ہے کہ ارسلان خاں کو جاگ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک عزالدین بلبن اسیر ہوا ، اور ایک بیان یہ ہے کہ مارا گیا۔ ریاض السلاطین کا بیان ان سب سے الگ ہے یعنی یہ کہ ارسلان خاں فرمان کے مطابق لکھنوتی کا حاکم مقرر ہوا۔ ہاتھی ، جواہرات اور نفیس پارچے سلطان ناصرالدین محمود کی خدمت میں بھیجے اور جلد فوت ہو گیا ، (ص مے) ۔

m- m- جون ١٢٥٠ - -

هـ بلاكو حقيقت مين ايران كا فرمانروا اور ايل خانى خاندان حكومت كا بانى تها ـ

-1 YAZ -7

- 1702 cm T1 -2

٨- ١٠ جون ١٥٦٥٥ -

٩- ١٢ جون ١٢٥٤ - -

--1771 -1.

۱۹ میں داد یعنی چیف جسٹس - یہاں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ طبقات ناصری مطبوعہ کلکتہ میں دادبک ۲۲ پر اور بدرالدین سنقر صوفی کو ۲۶ پر رکھا ہے - راورٹی نے اسی کی پیروی کی ہے -

۱۲- یعنی ''عجمی'' کہلاتا ہے۔

♥ ۱- سهم الحشم سے به ظاہر مراد ہے خدم و حشم اور نوکروں
 چاکروں کی نظامت اعلٰی ۔

- \*17 m7-m7 -1m

--1104 -10

١٦٠- الريل ١٥٥١٥-

ے 1- اس سے مراد کایوں کی ہاڑیاں ہیں ۔

--1704 -14

١٩- ١٧ - جولائي ١٥٦١٩ -

☆ ☆ ☆

# خان اعظم الغ خاں بلبن

(1)

#### ابتدائي حالات

خاقان معظم (بهاء الحق والدین) النم خان اعظم (لمبن السطانی) نامور البری خانون کی نسل سے تھا۔ شیر خان کا باب اور خان اعظم کا باپ ایک ماتحت مان باپ کے بیٹے تھے۔ ان دونون کا باب البری خان تھا جس کے ماتحت دس ہزار کنیے تھے۔ [48] اس کا نسب (البری) ترکستان کے ترک قبیلون میں مشہور و معروف ہے۔ اب بھی اس کے چھیر مے بھائی ترکستانی قبیلون میں بڑے مانے بین ۔ یہ بات میں نے کریت خان سجر سے سنی ۔ میں بڑے مانے جاتے ہیں ۔ یہ بات میں نے کریت خان سجر سے سنی ۔ (اس پر اللہ کی رحمت ہو!)

چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اسلام کے لیے قوت اور دین جدی کے لیے بائیداری کا سر و سامان مہیا ہو جائے ۔ اس آخری زمانے میں اس کے لیے حابت کے سابے کا انتظام کر دیا جائے ۔ ہندوستان اس کی عنایت کے دائرے اور حفاظت کے حلقے میں محفوظ رہے ، اس لیے الغ خان اعظم کو عہد جوانی میں ترکستان سے نکالا ۔ تاباریوں کے غلبے کے باعث اسے نسل ، خاندان ، خویش و اقارب اور قبیلوں سے الگ کیا اور وطن سے بغداد ہنچا دیا ۔ پھر بغداد سے اسے گجران لے آئے ۔ خواجہ جال الدین بمصری نے ۔ جو پرہیزگاری ، دبن داری ، بلند ہمتی اور امائت کے اوصاف کا حامل تھا ۔۔ ہو پرہیزگاری ، دبن داری ، بلند ہمتی اور امائت کے اوصاف کا حامل تھا ۔۔ اسے خرید لیا اور بیٹوں کی طرح شفقت سے بالا ۔ خان اعظم کی بیشانی سے ہونہاری اور مردانگی کے آثار چمک رہے تھے ، اس لیے خواجہ اسے خاص لطف و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا ۔ ۔ جہ ہا میں خواجہ شمن الدنیا و

الدین کے مبارک پرتو سے آراستہ تھا ۔ خان اعظم کو چند اور ترک غلاموں کے ساتھ سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ۔ جب سلطان سعید کی نظر مبارک خان اعظم پر پڑی تو اس کی شان اور مردانگ کی بدولت تمام ترک خرید لیے اور اسے تخت سلطانی ہی کے تعلق میں ایک عہدہ دے دیا گیا۔

#### زندگی کے نشیب و فراز:

چونکہ اس کی پیشانی سے سعادت کا نور اور دولت کا پرتو نمایاں تھا ،
اس لیے اسے خاصہ داری کے منصب پر مقرر کر دیا گیا۔ گویا دولت کا
شہباز اس کے ہاتھ پر بٹھا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ فرزندان
ساطان کے عہد میں خان اعظم دشمنان ملک کو ظلم و دراز دستی سے باز
رکھے ، اور یہی ہوا۔ جب تک شمسی سلطنت تخت کے مشرق سے تاہان و
درخشاں رہی خان اعظم اسی خدمت پر مامور رہا۔ قضامے آسانی سے اس کا
درخشان رہی خان امیر حاجب بھی اس سے آ ملا۔ اس پر خان اعظم نے
بھائی کشلی خان امیر حاجب بھی اس سے آ ملا۔ اس پر خان اعظم نے
بڑی خوشیاں منائیں اور اسے مزید قوت حاصل ہوئی۔

جب ساطان رکن الدین فیروز شاہ [49] کا عہد حکومت آیا تو خان اعظم دہلی سے ترک فوجیوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف چلا گیا۔ جب ترکوں کو واپس لائے تو خان اعظم بھی ان کے ساتھ دہلی آیا۔ چند روز اسے قید رکھا گیا۔ اس افتاد سے خان اعظم کے روے مبارک پر مایوسی چھا گئی۔ مگر اس واقعے میں بھی خدا کی ایک حکمت ہوگی (اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے) اور وہ یہ کہ اسے مصیبت زدوں کے ریخ کا اندازہ ہو جائے تاکہ جب فرمانروائی کے منصب پر پہنچے تو مصیبت زدوں کے ساتھ رحم و مروت سے پیش آئے اور فرمانروائی کی نعمت کا شکر ادا کرے۔

#### حکایت :

کہتے ہیں ، ایک بادشاہ تھا ، جس کی دولت بلندی پر اور سلطنت کال پر چنچی ہوئی تھی ۔ اس کا ایک بیٹا تھا ، جو بڑا خوبصورت ، دانا ، ہونہار اور پاکیزہ نظرت تھا ۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق جہاں کوئی دانا ، دوربین ، عالم اور کامل نظر آیا ، لے آئے تاکہ شہزادے کی تعلیم کا انتظام کیا جائے ۔ ان کاملوں میں سے ، جو سب کے سب نضل و علم کی ختلف شاخوں اور عقل و ہنر کے مختلف دائروں میں سہارت رکھتے تھے ، اس

شیخص کو بادشاہ نے بیٹے کی تعلیم کے لیے مقرر کیا ، جسے سب پر اوقیت و برتری حاصل تھی۔ اسے حکم دیا کہ ضروری ہے کہ تیری تعلیم و تلقین اور تربیت و آموزش سے میرا بیٹا ملت کی حقیقتوں ، دوات کی باریکیوں ، عقل کی رمزوں ، نقل کے خزانوں ، ملک داری کی شرطوں ، خوش نصیبی کے طریقوں ، رعیت پروری کے قاعدوں اور عدل گستری کے ضابطوں میں ماہر ہو جائے ۔ غرض کوئی غیر پیچیدہ اور پیچیدہ معاملہ اس کی نگاہ ہوش سے اوجھل نہ رہے۔

اس مرد کاسل نے قبول کا جہرہ خدست گزاری کی زمین پر رکھا اور اپنر کام میں مشغول ہو گیا ۔ جب تعایم کی مدت ختم ہو گئی اور نختلف علوم ذہن نشین کرنے کی فصل پک گئی اور شہزادہ ، جو ملک داری کے درخت کا پھل تھا ، تمام ضروری اسور سے زیب و زینت پا گیا تو بادشاہ کو بیٹے کے کہلات کے بارے میں اطلاع دی گئی ۔ فرمایا : کل صبح اس معلم کو درگاہ سلطنت میں حاضر کیا جائے اور شہزادہ بھی حاضر رہے تاکہ اس نے ہنر کے جو گوناگوں اور رنگارنگ موتی تعلیم سے حاصل کیے ہیں ، انھیں مظاہرے کی اڑی میں پروئے ، تاکہ خاص و عام سب پر میرے بیٹے کی عقل کا کال ، علم کا جال ، دانائی کے احوال اور فراست کے افعال ظاہر و روشن ہو جائیں ۔ یہ فرمان صادر ہوا تو استاد نے تین روز کی مہلت مانگ ۔ [50] چنامچہ یہ درخواست منظور ہو گئی تو پہلے دن استاد سوار ہوا اور شہزادے کو شہر کے گرد پہرانے کی غرض سے باہر لر گیا ۔ جب دونوں آبادی سے دور نکل گئر تو استاد نے شہزادے سے کہا کہ گھوڑے سے اثر آئے اور اسے اپنر کھوڑے کے آگر آگر بیادہ چند فرسنگ دوڑایا ، یماں تک کہ شہزادے کے نارک جسم کا جوڑ جوڑ دوڑنے کی مشقت سے دکھنر لگا۔ بھر استاد شہزادے کو شہر لر آیا۔ دوسرے روز استاد سکنب میں پہنچا تو شہزادے کو حکم دیا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جائے ۔ چنانچہ دن بھر اسے کھڑا رکھا ۔ اب شہزادے کے جسم کو اور بھی تکایف ہوئی ۔ تیسرے روز استاد مکتب میں چنچا تو حکم دے دیا کہ تمام لوگ مكتب سے باہر چلر جائیں ۔ شہزادہ اكيلا رہ كيا تو استاد نے اس كے ہاتھ پاؤں باندھے اور بید سے ایک سو شدید ضربیں لگائیں ، یہاں تک کہ شہزادے کے تمام اعضاء زخموں سے معمور ہو گئے ۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر استاد بھاگ کیا اور غائب ہو گیا۔

نوکروں چاکروں کو علم ہوا تو وہ آئے ، شہزاد ہے کے ہاتھوں پاؤں
سے بند کھولے ۔ استاد کی تلاش کی ، وہ نہ ملا ۔ ہادشاہ کو پورے حالات
سنائے ۔ فرمان کے مطابق شہزاد ہے کو بادشاہ کے ہاس لائے ۔ جس علم یا
امر کے متعلق اس سے سوال کیا جاتا ، ایسے جواب دیتا کہ ان سے بہتر
مکن نہ تھے ۔ گویا وہ تمام آمور و علوم میں درجہ کال بر چنچ گیا تھا ۔
بادشاہ نے کہا کہ استاد نے شاگرد کو تعلم و آموزش کے ذریعہ
سے کاسل بنانے میں خدا کی توفیق سے کوئی دقیقہ و سعی اٹھا نہیں رکھی ؛
ضروری تھا کہ معلوم ہو جاتا شہزاد ہے کے زخم کیوں لگائے ، اسے دکھ ضروری تھا کہ معلوم ہو جاتا شہزاد ہے کے زخم کیوں لگائے ، اسے دکھ انتہائی کوشش کی جائے ۔ طویل مدت کے بعد استاد مل گیا ۔ اسے بادشاہ کی خدمت میں لائے ۔ بادشاہ کے اس کا بے حد اعزاز و اکرام کیا ۔ بھر پوچھا کہ شہزاد ہے کو پہلے روز پیدل دوڑانے ، دوسرے روز کھڑا رکھنے اور تیسرے روز بید سے مارنے بھر غائب ہو جانے کا سبب گیا تھا ؟

استاد نے خدمت کا چہرہ عرض جواب کی زمین پر رکھا اور کہا ؛ بادشاہ کی سلطنت ہمیشہ رہے ، رائے عالی پر روشن ہونا چاہیر کہ جس شخص کے ہاتھ میں سلک داری کی باک ہو ، اس کے لیر جہاں ان لوگوں کے حالات جاننا ضروری ہے ، جن سے وہ خوش ہے ، وہاں ان لوگوں کے بارہے میں بھی سب کچھ معلوم ہونا جاہیے ، جو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں تاکہ جو کچھ وہ [51] فرمائے، اندازے کی بنا پر فرمائے اور وہ کہر جو مناسب ہے۔ رضا یا غضب کسی بھی حال میں اعتدال سے قدم آگے نہ بڑھائے۔ غلام چاہتا تھا کہ شہزادے کو مظلوموں ، اسیروں اور ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو اس کے گھوڑے کے آگے دوڑتے ہیں ۔ ان لوگوں کا حال بھی معلوم ہو جائے جو کھڑے رہتے ہیں نیز جنھیں شرعی سزائیں دی جاتی ہیں اور جن کے لیے سخت گیری کے فرمان صادر کرنے پڑتے ہیں ، تاکہ جب وہ شاہی غیظ و غضب سے کام لے تو اسے علم ہو کہ لوگوں کے دلوں اور جسموں پر کیا حالت گزر رہی ہے۔ ان سختیوں کی برداشت سے اسے رنج کا تھوڑا بہت الدازہ ہو گیا ہے لہاٰذا جب وہ کسی کے ضربیں لگانے یا کسی پر سخنی کرنے یا کسی کو دوڑانے اور کھڑا رکھنر کا حکم دے گا تو اس کی طاقت کا اندازہ کر لے گا۔

شہزادے کے جسم نازک اور اس کی ذات شریف کو ریخ پہنچا تھا ؛ مبادا بادشاہ کی پدرانہ شفقت جوش میں آ جائے اور میری اس حرکت کے بدلے میں مجھ سے ایسی بات فرمائیں کہ میں نے شہزادے کی تعلیم میں جو محنت و مشقت اٹھائی وہ ضایع جائے ۔

یہ حکایت خان اعظم الغ خان کے حالات کے عین مطاق تھی۔ وہ بھی ترکوں کے ساتھ دہلی پہنچا تو اسے قید سے رہخ پہنچا ، مگر اس لیے کہ جب دولت کے منصب اور سلطنت کی نیابت کے عہدے پر پہنچے تو مسکینوں کے حالات سے آگاء رہے اور سظلوسوں کی فریاد کو پہنچنے سے بخبر نہ ہونے پائے ۔ دعا ہے اللہ تعالی عدل و احسان کو اس کے تمام کاروائیوں اور افوال کا رفیق رکھے !

#### اصل مقصود:

اب ہم تاریخی واقعاب پر آتے ہیں ۔ سلطان رضیہ کے عہد حکومت میں بھی خان اعظم خاصہ دار ہی تھا ۔ پھر نصیح نے یاوری کی اور وہ المیر شکار'' مقرر ہوا ۔ گویا تقدیر کہتی تھی کہ دنیا اس کی دولت کا شکار رہے گی اور عالم اس کی شکاری کمند میں پھنسے گا ۔ اسی لیے سب شکار رہے گی اور عالم اس کی شکاری کمند میں پھنسے گا ۔ اسی لیے سب یہلے اسے ''امیر شکار'' بنایا گیا ۔ ایک مدت تک اسی منصب پر خدمات انجام دیما رہا ۔ اچانک سلطنت زوال میں آگئی اور سلطان معز الدین بہرام شاہ کی سلطنت کا آنتاب طلوع ہوا ، ساتھ ہی خان اعظم کے اقبال کا آنتاب [52] بلند تر ہونے لگا ۔ خان موصوف نے ''امیر شکار'' کی دیئیت میں عمدہ خدمات انجام دیں ہو اسے داروغہ' اصطبل کا منصب دے دیا گیا اور ملک و سلطنت کی تمام سواریاں اس کے تصرف کے لگام میں ساتھ پدرانہ شفقت تھی ۔ اس کی ترق کے لیے خاص ابنام کیا اور اسے بلند تر منصب پر ہنچا دیا ۔ ریواڑی کی جاگیر خان اعظم کے سپرد ہوئی ۔ اس نے منصب پر ہنچا دیا ۔ ریواڑی کی جاگیر خان اعظم کے سپرد ہوئی ۔ اس نے خطوں کا انتظام درست کر دیا ۔

جب معزی سلطنت رو بہ زوال ہوئی تو تمام بڑے بڑے سردار ہاہم متفق ہو کر شہر دہلی کے دروازے پر آگئے اور سب یک راے ہو گئے ۔ الغ خان اعظم کو ریواڑی کی جاگیر حاصل تھی ، اس نے بڑی مستعدی

دکھائی اور سرداروں کا مقصد ہورا کرنے میں مردانگی سے کام لیا۔
ملوک و امرا اور ترک و تاجیک میں سے کسی کی سرگرمیوں کا حصہ
(خان اعظم کے مقابلے میں) سو میں سے ایک کے برابر بھی نہ تھا۔ سب نے تسلیم
کر لیا کہ خان اعظم کی بہادری اور مستعدی سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ جب
شہر فتح ہوا تو خان اعظم کو ہانسی کا علاقہ ملا۔ اس ولایت کا انتظام بڑی
عمدگی سے کیا ۔ وہاں کی آبادی اور رونق بڑھائی ۔ عام لوگ اس کے عدل کے
نشانوں اور بخشش و سخاوت کے انوار سے خوشحال ہوگئے ۔ غرض الغ خان اعظم
کی دولت کا کارونار اس بیانے ہر چنچ گیا کہ دوسرے سرداروں کو اس کے
اقبال کی شادابی پر رشک آنے لگا اور ہر دل میں حسد کے کانٹے کی خلش
پیدا ہو گئی ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی تھی کہ وہ سب سے بزرگ تر
اور بلندتر ہو جائے ۔ اگرجہ ان لوگوں کے حسد کی آگ زیادہ سے زیادہ
ہوڑکتی رہی ، سکر خان اعظم کے عود کی خوشبو بھی زمانے کی بھٹی میں
ہھڑکتی رہی ، سکر خان اعظم کے عود کی خوشبو بھی زمانے کی بھٹی میں

بریدون آن یطفئوا نور آنه بافواههم و یابی آنه آلا آن یتم نوره ـ (سورة توس)

(یہ لوگ جاہتے ہیں اللہ کی روشنی اپنی پھونکوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ یہ روشنی پوری کیے بغیر رہنے والا نہیں) ۔

دعا ہے اللہ تمالی اسے منصب دولت پر ہمیشہ قائم رکھے اور دولت قاہرہ کے دعا گو منہاج سراج کو جو ان طبقات کا مصنف ہے ، خاقان معظم کے زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام کا حق شناس بنائے ۔ اگر وہ ہزار جزو کاغذ بھی اس خان کے ہسندیدہ اوصاف اور اعلیٰ اخلاق کے ذکر سے [53] زینت دے دے تو ایک ہے کنار سمندر سے عض ایک قطرہ اور کلستان فردوس کی خوشبوؤں میں سے محض ایک لیٹ سننے والوں اور پڑھنے والوں کے دماغ تک پہنچا سکے گا ۔ اگر ایسے لاکھ مرقعے بھی تیار کر دیے جائیں تو اس معزز شہریار کے شاہانہ حقوق پرورش ادا نہ ہو سکیں گے ۔ اس ہے بادشاہان روے زمین کے خداوند کی تخت گاہ کے سامنے اس دعا گو اس غزازات کی فراوانی کے باب میں جو سفارشیں فرمائیں اور فرما رہا ہے ان احسانوں کے حقوق اس ضعیف ، اس کے فرزندوں اور متوسلوں کے ذمے احسانوں کے حقوق اس ضعیف ، اس کے فرزندوں اور متوسلوں کے دیے بادشاہ ان جہاں کے بادشاہ

ناصرالدنیا و الدبن کو اس خاقان معظم کی خدمات و فرمانبرداری کے زیوروں اور اطاعت کے شکوہ و شوکت کے ساتھ دور فلک کے اسکان کی انتہائی حد تک آراستہ و مزبن رکھے ۔ (بمحمد م و آلہ)

#### علاء الدين مسعود كا عهد:

اب پھر ہم تاریخی واقعات پر آئے ہیں۔ اس ضعیف کو ، ہم ہم میں لکھنوتی کا سفر پیش آگیا اور دو سال اس سفر میں گزر گئے۔ متوسلین اور اہل و عیال بھی ساتھ تھے۔ معتبر آدمیوں نے بیان کیا کہ ہم ہم مس میں خاقان معظم الغ خان اعظم کو علاء الدین ،سعود شاہ کے ہاں امیر حاجب کا ، صب مل گیا ۔ جب شاہی جھٹوں نے (اللہ انھیں ہمیشہ فتح و ظفر عطا کرے) دہلی سے حرکت کی اور گنگا و جمنا کے دوآئے میں چنچے تو وہاں خان اعظم نے جرالی اور دتولی کے باعیوں نیز آزاد قبائل کی سخت گوشالی کی اور عین سنت کے مطابق جہاد کیا ۔ اس کے علاقے کے آس پاس کے اس کے اس کے علاقے کے آس پاس کے مسعود شاہ کے فرمان کے مطابق طغان خان طغرل کے ہمراہ سم ہم میں مسعود شاہ کے فرمان کے مطابق طغان خان طغرل کے ہمراہ سم ہم میں دہلی ہمنجا ۔ اہل و عیال اور متوسلین بھی میرے ساتھ آئے ۔

#### تاتاريوں كى سركوبى:

اسی سال ملعون منکونہ ، جو ترکستان کا ایک ملک اور تاتاریوں کا ایک سالار تھا ، طالقان و قندز کے علاقوں سے لشکر لے کر سندھ پہنچا اور اس نے قلعہ اوچہ کا محاصرہ کر لیا جو سندھ اور سرزمین منصورہ کا مشہور قلعہ ہے ۔ اس قلعے میں ایک خواجہ سرا آق سنقر نام امیر داد تھا ، وہ تاج الدین ابوبکر کبیر خان آقسنقر کے خادموں میں سے تھا اور مغلص الدین کوتوال تھا ۔ جب یہ خبر دہلی پہنچی تو ملک الغ خان کو تاتاریوں کی سرکوبی کے لیے لشکرکشی کا حکم ہوا ۔ امرا اور ملوک میں سے ہر شخص اس سلسلے میں شش و پنج کا شکار تھا ۔ صرف ملک الغ خان کا ارادہ پختہ تھا ۔ جب سلطانی فوج نے منزل مقصود کی جانب کوچ کیا تو ارادہ پختہ تھا ۔ جب سلطانی فوج نے منزل مقصود کی جانب کوچ کیا تو خاتان معظم یعنی الغ خان (اس کا ملک ہمیشہ تائم رہے) نے رہبروں کا انتظام کر دیا تا کہ نوج جلد سے جلد منزایں طے کرے ۔ فوجیوں سے کہا جاتا کہ منزل آٹھ کوس پر ہوگی لیکن حقیقت میں بارہ کوس یا اس سے بھی

زیادہ فاصلہ طے کر لیا جاتا یہاں تک کہ فوج دریا ہے بیاس پر پہنچ گئی اور اسے عبور کر کے دریا ہے راوی لاہور تک جلی گئی ۔ خان اعظم اپنے ارادے پر مضبوطی سے فائم تھا اور شیر دلی سے کام لے رہا تھا ۔ ہادشاہ اور سرداروں کو برابر اس امر پر آسادہ کرتا رہتا بھا کہ تاتاریوں کو مار کر بھگا دینا چاہیے ۔ آخر ۲۰ شعبان سمہ ہی کو بیر کے دن لشکرگاہ عالی میں خبر بہنجی کہ تاتاریوں کا لشکر اوجہ کا محاصرہ چھوڑ کر حلا گیا ۔

سبب یہ ہوا کہ جب خان اعظم دریاہے بیاس کے قریب پہنچا تو قاصد مقرر کر دیے اور حکم دے دیا کہ دربار کی طرف سے قلعہ اوحہ کے عصوروں کو خط لکھے جائیں ۔ [55] بنا دیا جائے کہ سلطانی فوج آ پہنچی ہے جس میں بے شار ہاتھی ، سوار اور بیادے ہیں اور بڑے دلیر و جانباز سلطان کے ہم رکاب بس ۔ فوج کے ایک حصے کو ہراول کے طور پر اوچہ کی جانب روانہ کر دیا ۔

قاصد اوچہ کے حوالی میں پہنجے نو ان میں سے کچھ خطوط تو تاتاری ملعونوں کے ہاتھ لگے ، کچھ محصوران تک پہنچ گئے ۔ قلعے میں خوشی کے نقارے بجے تو اسلامی لشکر کے پہنجنے کی کیفیت ملعون منکوتہ پر آسکارا ہوئی ۔ اس اثنا میں ہراول فوج کے سوار دریا ہے بیاس کے کنارے سرحد سندھ کے قریب پہنج گئے ۔ ناناریوں کے دل و دماغ پر خوف و ہراس حاوی ہو گیا ۔ اللہ تعاللی کا فضل مددگار ہوا ۔

## منکوته کی سراسمگی:

ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ جب منکوتہ کو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر اور شاہی ہرچم قریب آگئے ہیں اور اشکر نے دریائے بیاس کو دامن کوہ میں عبور کیا ، پھر دریا کے کنارے کنارے کوچ شروع کر دیا تو اس ملعون نے اپنے بعض ساتھیوں سے پوچھا کہ اسلامی لشکر دامن کوہ کی طرف کیوں گیا ؟ یہ راستہ تو جت لمبا تھا ۔ نزدیک کا راستہ تو سرستی اور امروث کا تھا ۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نزدیک کے راستے میں دریا کے کنارے ایسے تھے ، جن سے بھاری لشکر کا گزرنا سشکل تھا لہ لٰذا دامن کوہ کی طرف جانا بڑا ۔ منکوتہ نے کہ کرنا سشکل تھا لہ لٰذا دامن کوہ کی طرف جانا بڑا ۔ منکوتہ نے کہ کرما : اس سے معلوم ہوا کہ لشکر بہت بڑا ہے ۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ، لہ لٰذا لوث چلنا چاہیے ۔ غرض تاتاریوں پر اتنا خوف طاری

ہو گیا کہ زیادہ ٹھہرنے کی تاب ہی نہ رہی ۔ انھوں نے اپنی فوج کے تین حصے کیے اور بھاگ گئے (مبادا لوٹ جانے کا راستہ ہی کٹ جائے) ۔ [56] بہت سے مسلمان اور ہندو قیدیوں نے ان کے ہاتھ سے رہائی پائی ۔ اس فتح کا اصل سبب خان اعظم کی مستعدی ، بہادری ، لشکر کشی ، شیر دلی اور بہادری سے اور بہبت کے سوا کچھ نہ تھا ۔ اگر وہ مستعدی ، شیر دلی اور بہادری سے کام نہ لیتا تو ہرگز ایسی فتح مسیر نہ آتی ۔ اللہ تعالی اسے اپنی حفاظت میں رکھے ۔

جب یہ فتح حاصل ہوئی تو الغ خاں نے سلطان کی خدمت میں عرضداشت پیش کی کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے ، شاہی پرچم اسی طرح دریا ہے سوہدرہ (منی چناب) تک جلے جائیں تا کہ دشمن کی طبیعت اور دل ہر لشکر اسلام کی قوت ، تعداد اور دلیری پوری طرح جاگزیں ہو جائے ۔ چنابح اس مشور ہے کے مطابق دریا ہے سوہدرہ (چناب) تک گئے ۔ ے ۲۔ شوال ۳، ۳ ها کو دریا ہے چناب سے دہلی کی جانب واپسی ہوئی اور ۱۰ دی حجہ ۳، ۳۰۵ کو دہلی ہونچے ۔

#### المرالدين محمود كا عهد :

اس اثنا میں ساطان علاء الدین مسعود شاہ کا مزاج سرداروں سے پھر گیا۔ وہ فوج کی نگاہوں سے بیشتر غائب رہتا۔ اس سے یہی واضح ہونا تھا کہ اس کی طبیعت میں اک گونہ کینہ بیٹھ گیا ہے۔ چنانجہ تمام سرداروں نے بالاتفاق دہلی سے سلطان معظم ناصرالدنیا و الدین کی نارگاہ میں خفیہ خفیہ عرضداشتیں بھیجیں اور التاس کی کہ تخت سلطنت سنبھالنے کے ارادے سے آپ کے مبارک پرچم حرکت میں آنے چاہییں۔

سلطان ناصرالدین ۲۰ میم مهمه ۱۰ کو اتوار کے دن دہلی چنجا اور قضت پر بیٹھ کیا (وہ برسوں تک اس پر قائم رہے) ۔ الغ خال معظم نے عرضداشت بیش کی کہ اب سلطنت کا خطبہ و سکہ اسم مبارک ناصری سے زیب و زینت پا چکا ہے ۔ گزشتہ سال ملاعنہ (تاتاری) اسلامی لشکر کے مقابلے سے بھاگ کر شالی جانب چلے گئے تھے ، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ شالی جانب حرکت کی جائے ۔ چنانچہ اس درست رائے کے مطابق ارادہ پختہ ہو گیا ۔

یکم رجب سمم ۹۵ کو پیر کے دن بادشاہ لشکر کے ساتھ دہلی سے

نكلا \_ دريا \_ سوېدره (چناب) پر بهنچا تو الغ خان معظم اسلامي امرا اور ملوک کے ساتھ کوہستان جود پر تاخت و تاراج کے لیے گیا تاکہ کوہ جود کے اس رانا سے انتقام لیا جائے جس نے گزشتہ سال تاتاریوں کی رہبری کی تھی۔ [57] چنانجہ خان اعظم نے کوہستان جود اور اطراف دریامے جہلم پر جامجا حملے کیے ۔ پھر اسلامی لشکر زد و کشت کرتا ہوا دریا<u>ہے</u> سندھ کے کنارے پر بہنے گیا ۔ ان علاقوں میں جہاں جہاں کافروں کے اہل و غیال تھے ، بھاک گئے ۔ تاتاریوں میں سے جو گروہ دریائے جہلم کے گھاٹوں پر آ گئے تھے ، انھوں نے جب اس اسلامی لشکر کی کیفیت دیکھی جو الغ خان اعظم کے ماتحت جہاد میں مصروف تھا ، نو ان کے دل پر ہیبت چھا گئی ۔ لشکر کی صفیں بے شار ، گھوڑے بے اندازہ ، ساز و سامان کی حد درجہ فراوانی ، پھر اسلامی لشکر کی دلیری ، بے در بے یورشیں ، دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرنا ، بلند جاڑوں اور تنگ دروں پرحملے کرنا ، مستحکم مقاسات کی تسخیر ، جنگلوں کی کٹائی ، ان تمام امور پر تاتاریوں کو حیرت تھی۔ یہ سب کچھ جو الغ خان معظم کی سرکردگی میں ہوا اسے معرض بان میں لانا ممکن نہیں ۔ اس جہاد کی شہرت (تاتاریوں کے ذریعے سے) ترکستان تک پہنج گئی ۔ اس سرزمین میں ند آبادی تھی اور نہ کھیتی باڑی کا کوئی انتظام تھا ، اس لیے فوج کو مجبوراً واپس آیا پڑا ۔ جب الغ خان معظم فتح و ظفر کے شادیانے بجاتاً ہوا تمام لشکردوں اور سرداروں کے ساتھ سلاست بارگاہ سلطانی میں پہنچا تو دہلی کی جانب کوچ شروع ہو گیا۔ ۲۔ محرم ۲۵، ۵ کو جمعرات کے دن بادشاہ الغ خال اعظم لشکری اور سردار دہلی ہنچر ۔

# اطراف بند پر لشکرکشی:

چونکہ النے خال معظم کی درست راہے اور پختہ عزم کی بدولت تاناریوں اور ان کے لشکریوں نے سلطانی لشکرکشی کا رنگ ڈھنگ دیکھ لیا تھا ، اس لیے اس سال یعنی مہم ہ میں شالی جانب سے کوئی دشمن سندھ کی طرف ند آیا ، یہاں نک کہ شعبان مہم ہ میں النے خال معظم نے بارگاہ سلطانی میں عرض کیا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے اس سال ہندوستان کے اطراف میں لشکرکشی کی جائے ۔ آزاد قبیلوں اور رانوں پر کئی سال سے توجہ نہیں ہوئی ، ضروری ہے کہ اب ان کی گوشالی کی جائے ۔ سال غنیسته

اسلامی لشکر کے ہاتھ آئے ۔ روپیہ سلے تاکہ تاتاربوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیر تیاری کی جا سکے ۔

اس پختہ راہے کی پیروی کرتے ہوئے سلطان اور فوج نے ہندوستان کی جانب حرکت کی ۔ گنگا اور جمنا کے دوآ ہے میں پہنچے ۔ قلعہ تلسنلہ کو سخت جہاد کے بعد مسخر کیا ۔ پھر الغ خال معظم کو سرداروں اور لشکر کے ساتھ [58] دلکی و ملکی کی تسخیر کے لیے مقرر کیا گیا ۔ وہ ایک رانا تھا جس کا علاقہ دریا ہے جمنا کے قریب کالنجر اور کڑہ کے درمیان تھا ۔ کالنجر اور مالوہ کے اطراف کے جتنے رائے تھے ، انھیں دلکی و ملکی پر برنری حاصل نہیں ہو سکتی تھی ، کیونکہ آخرالذکر کے پاس متوسلوں اور آورکروں چاکروں کی کثرت تھی ۔ مال مہت زیادہ تھا ۔ اس کا مقام بہت مستحکم تھا ۔ بھر اس تک پہنچنے کے لیے تنگ گھاٹیوں ، گھنے جنگلوں اور بلند پہاڑوں میں سے گزرنا ہڑتا تھا ۔ وہاں ایسے مقامات تھے ، جہاں اسلامی لشکر پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا ۔

جب الغ خال معظم اس کی قیام گاہ اور جامے سکونت پر چنجا تو اس نے اپنی اور اہل و عیال کی حفاظت میں ایسی سرگرمی اور مستعدی دکھائی کہ صبح سے تماز شام تک مقابلے پر ڈٹا رہا۔ رات ہوئی تو بھاگ نکلا اور مزید مستحکم مقامات پر منتقل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو اسلامی لشکر اس کی جائے سکونت میں داخل ہوا۔ (فرار کی کیفیت معلوم ہوئی تو) اس کا پیچھا کیا گیا۔ وہ لعین بلد چاڑوں میں چنچ گیا تھا اور ایسے مقام پر جا بیٹھا تھا ، جہال سخت جد و جہد ، رسوں اور سیڑھیوں کے بغیر پہنچنا ممکن نہ تھا کیونکہ راستے میں تنگ گھاٹیاں حائل تھیں۔ الغ خال معظم نے اسلامی لشکر کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس کے حکموں کی قوت اور اس کے اشاروں کے زور سے وہ نمام علاقہ قبضے میں آیا۔ رانا کے اہل و عیال ، نو کر چا کر اور فرزند نیز گھوڑے ، مویشی اور بہت سے تیدی چاتھ ہائے آئے ۔ لشکر اسلام کو اتنا مال غنیمت ملا ، جسے وہم کے عاسب پہنی بیان کرنے سے عاجز آ جائیں۔ ۱۱

یکم شوال ہے ہو ۱۲ کو خان اعظم بے شار مال غنیمت کے ساتھ یارگاہ سلطانی میں چنچا اور عیداضعلی کے بعد دہلی کی جانب واپسی ہوئی ۔ طس پورے سفر اور مجاہدات کی کیفیت میں نے ایک جدا گانہ کتاب میں نظم

کر دی ہے ، جس کا نام ناصری نامہ رکھا ہے۔ جہ۔ محرم ہم، ها کو دہلی بہنچے۔

# مختلف يورشين :

شعبان ۲۳۳ میں سلطان نے شالی جانب حرکت کی اور وہ لشکر کے ساتھ دریائے بیاس تک پہنچا ، پھر دہلی واپس ہوا ۔ انغ خان معظم اور دوسرے سرداروں کو حکم ہوا کہ بھاری لشکر کے ساتھ زیر سرگردگی خان معظم رنتھنبور کی طرف پیش قدمی کربی ، نیز میوات کے کوہستانی علاقے اور باہر دیو کے علاقے پر تاخت و ناراج کی جائے ، [59] جو ہندوسان کا سب سے بڑا راجا تھا ۔ چنانچہ اس پوری ولایت اور اطراف کو لوٹا گیا اور بہت سا مال غنیمت ہانھ آیا ۔ ملک بھاء الدین ایبک خواجہ نے اور اور کی حدید ۲۹ دی حجہ ۲۹ موری کو انوار کے دن قلعہ رنتھنبور کے پاس شہادت کی انغ خان معظم قلعے کے دوسری جانب جہاد میں مصروف تھا ۔ اس کے تمام ساتھی لڑائی میں الجھے ہوئے تھے ۔ الھوں نے کافروں کی بڑی تعداد کو جہنم واصل کیا اور بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا ۔ یہاں تک کہ مسلمان لشکریوں کے جیب و دامن دولت سے بھر گئے ۔ پھر مرکز کی طرف واپسی عمل میں آئی ۔ س صفر ے ۱۹ کو بیر کے دن دہلی پہنچے ۔

# بیٹی کی شادی :

اس سال سلطان کی رائے یہ ہوئی کہ الغ خانی خاندان سے رشتہ تزویج
قائم کیا جائے ۔ خان مذکور ہر سال لشکر کشی اور خدست گزاری میں
انتہائی سعی و کوشش کے پسندیدہ ثبوت فراہم کر چکا تھا اور برابر ان
قابل ستائش کوششوں میں سرگرم تھا ۔ یہ معاملہ اس حد پر پہنچ چکا تھا
کہ کسی بادشاہ کو ایسا ملازم نہیں ملا تھا ، جو خانی و ملکی کے درجے
پر پہنچا اور وہ الغ خان کی بابر کت ذات سے زیادہ زیبا اور نیک ، زیادہ
دوراندیش اور مدہر ، زیادہ درست رائے ، فوج کشی میں زیادہ دلیر ، دشمن
کو برباد کرنے میں زیادہ فتح مند ہوتا ۔ جس کے ساتھ اعلیمضیت ،
سلطان اعظم ناصرالدنیا والدین کو (اللہ اس کی سلطنت اور اقتدار ہمیشہ قائم
درکھے) یہ رشتہ پیدا کرئے اور اسے شرف بخشنے کا خیال آ سکتا ۔ یہ بھی
میں کہ اس رشتے کی پشتیبائی سے ملک کی عظمت و رونق اور اطراف

کے دشمنوں کی تباہی کے لیے جدوجہد میں اضافہ ہو جائے گا۔

الغ خان معظم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرماں بردار کی حیثیت میں سر تسلیم خم کر دیا اور یہ قول دہرا دیا کہ ''خود غلام اور اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے ، سب آقا کا ہے'' ۔ . ۲ رہم الآخر ۱۰ کو ہیر کے دن یہ مبارک پیوند انمام کو پہنچا ۔ آیت مرج البحرین یلتقیان (اسی نے دونوں دریا چلائے ہیں جو باہم ملنے ہیں) بہ حکم یخرج منها اللؤلؤ و المرجان (ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکاتے ہیں) شہزادوں کے انوار لے کر نمایاں ہوئی ۔ اللہ ان بادشاہ زادوں کو سلطان اعظم کی زندگی اور الغ خان اعظم کی دولت میں شمسی سلطنت کے لیے تمام بادشاہوں کی عمروں کا وارث بنائے ۔ (بمحمد موتی الله الابحاد)

اس مبارک واقعے کے بعد جو یقیناً ستاروں کے نیک اتصال کا نتیجہ
تھا ، النے خاں کا رتبہ اور بھی بڑھ گیا ، یعنی اسے ملک اور امیر حاجب
سے اٹھا کر منصب خانی کی عزت و [60] سربلندی پر پہنجا دیا گیا ۔ س رجب
میم ۱۸ھ کو منگل کے دن بارگاہ سلطانی سے فرسان صادر ہوا ، جس کی رو سے
ملطنت اور سالاری افواج کی نیابت کا منصب اور النے خان ۱۹ کا خطاب اس
بے مثال فرد اور مبارک ہستی کو عطا کیا گیا ۔ اسی وقت خان کے بھائی
میف الحق والدین کشلی خان ایبک سلطانی کو ۔۔ جو کریم و حلیم ، پاک
میرت اور پاکیز، اخلاق کا ملک تھا ۔۔ داروغہ اصطبل کے عہدے سے
میرت اور پاکیز، اخلاق کا ملک تھا ۔۔ داروغہ اصطبل کے عہدے سے
اٹھا کر امیر حاجب بنا دیا گیا ۔ ملک تاج الدین سنجر خان نائب وزیر
حاجب بنا ۔ امیرالحجاب علاءالدین ایاز ریحانی ۳ کو نائب وکیل درکا منصب
حاجب بنا ۔ امیرالحجاب علاءالدین ایاز ریحانی ۳ کو نائب وکیل درکا منصب
قراستہ ہے اور النے خان کی خدست کے لیے اخلاص سے زیادہ اچھا اور پائیدار
وصف کیا ہو سکتا ہے ؟ (خدا کرے وہ ہمیشہ رو بہ اضافہ رہے) ۔

#### مزید خدمات و انعامات ؛

ان مناصب کی تقسیم جمعہ کے دن ہ ۔ رجب ہے ہوگ کو ہوئی ۔ اختیارالدین ایبک موئے دراز (لمبے بالوں والا) نائب داروغہ اصطبل سے داروغہ اصطبل بنا ۔ ہ شعبان ہے ہمہ ۱۳۵ کو پیر کے دن جہاد کا ارادہ [61] کر لیا گیا ۔ الغ خان اعظم آزاد قبائل کے خلاف جہاد کی غرض لے کر دہلی سے نکلا اور جمنا کے گھاٹ پر لشکر جا ٹھہرا ۔ اس دعا کو کی ہمشیرہ

کے بارے میں خراسان سے خبریں آئیں ۔ اس کی تنہائی اور علاحدگی سے دل پر گہرا اثر تھا ۔ میں لشکرگاہ میں النے خال کے پاس پہنچا اور یہ معاملہ اس کے سامنے رکھا ۔ اس نے اتنی مہربانی اور عنایت فرمائی کہ بیان میں نہیں آ سکتی ۔ اپنے مخلص منہاج سراج کو خلعت عطا کیا ۔ ایک کمیت گھوڑا دیا جس کا زبن طلائی اور اس پر زریں جہول پڑی ہوئی تھی اور ایک گؤں انعام میں دیا ، جس کی آمدنی تیس ہزار جیتل تھی ۔ کتاب کی ترتیب کے وقت نک اس کی آمدنی سال بہ سال مجھے مل رہی ہے ۔ اللہ تعالی اس انعام کو خان اعظم کے لیے شوکت اور مرتبہ میں اضافے کا موجب بنائے اور اسے دین کے دشمنوں پر فتح مند و کامیاب کرے ۔

# مصنف كا سفر سلتان:

پھر خان اعظم نے اس دعاگو کی حالت اور پریشانی خاطر کی کیفیت ہارگاہ سلطانی میں عرض کی ۔ ۔ ذی قعدہ ہے۔ ہ<sup>۳۳</sup> کو اتوار کے دن فرمان صادر ہوا ، چالیس قیدی اور اننی چیزیں ہمشیرہ کے پاس خراسان بھیجنے کے لیے عطا ہوئیں ، جن کا بوجھ ایک سو گدھے اٹھا سکیں ۔ اللہ تعالیٰ سلطنت ناصری کو اس دنیا کا رشتہ حیات کٹنے تک باقی رکھے ۔

میں ۲۹ ذی حجہ ۲۳ میں ۳۳ کو پیر کے دن ان انعامات کے ساتھ ملتان روانہ ہوا تاکہ انھیں خراسان بھیجنے کا انتظام کر دوں۔ دوران سفر میں جو شہر یا قصبہ یا قلعہ آیا ، خان اعظم کے خادموں اور متوسلوں سے متعلق تھا ، انھوں نے میرا اسقبال کیا ۔ ادنا انعام دیا اور اکرام و تعظیم کی کہ عقل کی آنکھ اُن کے قلم بند کرنے سے عاجز ہے ۔ اللہ تعالی ان سب کی نیکیاں قبول فرمائے ۔

ہ ربیع الاول ۴۵ ۲۵ کو بدھ کے دن میں ملتان چنچا اور مجھے دریائے جہلم کے کنارے تک جانا پڑا ۔ وہاں سے قیدیوں اور سامان کو بھجوا کر میں لوٹا اور دو مہینے تک قلعہ ملتان کے پاس ملک بلبن کے بھجوا کر میں ٹھہرا رہا ۔ ہوا ہے حد گرم تھی ۔ جب برسات کا موسم آیا [62] اور رحمت کا بادل برسا تو ۲۱ جادی الاولی ۲۱ کو ملتان سے واپسی ہوئی اور رحمت کا بادل برسا تو ۲۱ جادی الاولی ۴۲ کو ملتان سے واپسی ہوئی اور ۲۲ جادی الاخری ۲۲ کو دہلی چہنچ گیا ۔ اس زمائے میں قاضی الفضاة اور ۲۲ جادی الاخری ۲۲ کو دہلی چہنچ گیا ۔ اس زمائے میں قاضی الفضاة حملال الدین کاشانی علیہ الرحمۃ جیسے یکانہ عصر عالم کی ژندگی کے دن حمل الدین کاشانی علیہ الرحمۃ جیسے یکانہ عصر عالم کی ژندگی کے دن حمل ہو گئے ۔ وہ سلطنت ہند کا قاضی تھا ۔ اس پر اللہ کی رحمت ہو ۔ اس

خلص دعاگو کے لیے الغ خان کی مہربائیوں کی کوئی حد و نہایت ہی تہ تھی۔
اس کے حسن توجہ سے دعا گوہے دولت (منہاج سراج) کے لیے سلطنت کا
منصب قضا خاص کر لیا گیا اور اس کے لیے بارگاہ عالی میں عریضہ بیش
کر دیا گیا ۔ چنانحہ ، و جادی الاوالٰی و مہ ھ^٦ کو انوار کے دن یہ دعا کو
دوسری می تبہ سلطنت کے عہدہ قضا پر ما، ور ہوا ۔ اللہ تعالٰی بادشاہوں کے
بادشاہ ناصرالدنیا والدین کو تخب سلطنت پر اور ااغ خان معظم و خاقان اعظم
کو مملکت اور استواری کی بارگاہ میں باقی و پایندہ رکھے ۔

#### مالوه اوركالنجر:

ور کالنجر کی طرف پیش قدسی کی ۔ الغ خان معظم اسلامی لشکر نے ولایت مالوہ اور کالنجر کی طرف پیش قدسی کی ۔ الغ خان معظم اسلامی لشکر کے ساتھ ان اطراف میں چنچا تو جاہراجاری کو — جو بہت بڑا رانا تھا ، اس کے پاس سوار اور لشکری اور نوکر چاکر بہت تھے ، سروسامان بھی پورا رکھتا تھا — شکست دی ۔ اس کی بیخ کئی کر دی اور اس کی ولایت پامال کر ڈالی ۔ اس کا نام جاہر تھا اور یہ بڑا بہادر اور کاردان رانا تھا ۔

سلطان سعید شمس الدین کے عمد (۱۹۳۳، ۱۳ میں اسلامی لشکر بیانہ ، سلطان کوٹ ، قنوج ، ممہر ، مماون اور کالیور (گوالیار) سے لشکر ولایت کالنجر کی آخت و تاراج کے لیے مقرر ہوئے تھے اور ملک نصرت الدین نایسی معزی ان لشکروں کا سالار اعظم تھا ، جو مردانگی ، صلاحیت ، مستعدی ، کاردانی ، دانائی اور لشکر کشی کے اعتبار سے اپنے عمد کے سرداروں میں ممتاز تھا ۔ کالیور (گوالیار) سے نکل کر اس ممہم میں چہاس دن صرف ہوئے ۔ اس مدت میں اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ سلطان کا حصہ جو کل مال کا پانجواں حصہ تھا بائیس لاکھ بنا ۔ اس کالنجر سے واپسی کے وقت لشکر اسلام کا راستہ رانا اجار ہی کے علاقے سے [63] تھا ۔ اس من تنگ گھاٹیوں میں آپ کرانہ کے کیارے لشکر کا راستہ روک لیا ۔ اس دعا گو نے خود نصرت الدین تایسی کی زبان سے سنا کہ ہندوستان میں کسی دما گو نے میری پیٹھ نہیں دیکھی نھی ۔ اس ہندو رانا نے مجھ پر اس طرح دشمن نے میری پیٹھ نہیں دیکھی نھی ۔ اس ہندو رانا نے مجھ پر اس طرح حملہ کیا گویا بھیڑیا تھا جو بکریوں کے رپوڑ میں گھس آیا تھا ۔ ضروری ہوگیا کہ میں اس کے سامنے سے بٹ کر دوسرا راستہ اختیار کروں ، چنانچہ میں دوسری طرف سے آیا اور اسے شکست دی ۔

یہ حکایت اس لیے بیان کی گئی کہ خوانندگان کتاب پر روشن ہو جائے ، الغ خان معظم کی جہانگیری اور مرہانگی کی کیا کیفیت تھی۔ ایسے دشمن کو ایک حملے میں مغلوب کر لیا اور شکست دے دی ۔ قلعہ نرول ۳۲ کو جو مشہور و نامور قلعہ ہے ، اس کے قبضے سے نکال لیا ۔ اس ممهم اور لشکر کشی میں خان اعظم نے جہاد میں ایسی دانائی اور مردانگی دکھائی جو زمانے کے جہرے پر ہمیشہ یادگار رہے گی ۔ ۳۳ رہم الاول میں میں کو سلطانی نوج دہلی والس آگئی ۔

#### امراء كا حساد:

چھ سہینے دبلی میں قیام رہا۔ ۱۲ شوال ، ۲۵ ھا کو پیر کے دن شالی علاقوں یعنی دریاہے بیاس کی جانب پیش قدمی ہوئی۔ اس زمانے میں ملک بلبن بدایوں کا حاکم اور ملک قتلغ خاں بیانہ کا حاکم تھا۔ دونوں فرمان عالی کے مطابق تمام سرداروں کے ساتھ لشکر میں حاضر ہو گئے۔ جب بادشاہ دریاہے بیاس کے پاس پہنچا تو عاد الدین ریحان نے خفیہ خفیہ تمام سرداروں سے ساز باز کر لیا۔ ان کے دل میں الغ خاں کے انتدار سے حسد پیدا ہو گیا اور وہ پریشانی کا باعث بننے لگے۔ حاسد اس کے جلال کی رونق دیکھ کر خالفت در آمادہ ہو گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ شکار گاہ یا کسی تنگ گھائی سے گزر نے ہوئے یا دریا کو عبور کرتے وقت الغ خال کی ذات مبارک کو گزند چنجائیں۔

یریدون ان بطفئوا نورانله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره ٥ (وه چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بھونکوں سے بجھا دیں اور الله اس نور کو ہورا کرکے رہے گا) -

تاہم خدا الغ خال کی دولت کے کاروبار کا خود [64] محافظ تھا۔ جب دشمنوں کو اس پر دسترس حاصل نہ ہوئی اور جو کچھ اس گروہ کے دل میں تھا ، اسے عمل میں لانے کی کوئی صورت نہ بنی تو سب اکٹھے ہو کو بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوئے اور عرضداشت پیش کی کہ الغ خال کو حکم دیا جائے کہ وہ جاگیر پر جلا جائے اور اسی کے سطابق فرسان خان اعظم کو پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ خان اعظم سوہدرہ کی منزل سے اپنے لشکر ، نوکروں چاکروں اور متوسلوں کے ہمراہ یکم عرم ۲۵، همسکو پانسی کی طرف روانہ ہوا۔ جب سلطان دہلی پہنچا تو الغ خال کے حسد کا کانٹا

عاد الدین ریان کے تاریک دل میں کھٹک رہا تھا۔ اس نے سلطان سے عرض کیا کہ مناسب یہ ہے کہ النے کو ناگور کی طرف جانے کے لیے حکم ہو جائے اور ہانسی کی ولایت شہزادوں میں سے (ان کی عمریں طویل ہوں) کسی کے حوالے کر دی جائے۔ اس فرمان کے ماتھ بادشاہ خود ہانسی کی جانب روانہ ہوا اور النے خاں کو ناگور کی طرف جانا بڑا۔ سلطان ہانسی چہنچا تو عاد الدین ریحان وکیل در بن گیا اور اس نے ایوان فرمانروائی کا کارونار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی حسد اور خبث کی با پر سلطنت کا عہدہ قضا رجب ۱۵۲ھ میں دعا کو منہاج سراج سے لے کر قاضی شمس الدین بہرانچی کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی سال ۱ شوال ۳۱ کو سلطان دہلی آ گیا۔ اسی سال ۱ شوال ۳۱ کو سلطان دہلی آ گیا۔ امیر حاجب تھا ، دامن کوہ ۳۲ کی جانب مقرر کر دیا گیا اور قتلغ خاں کے امیر حاجب تھا ، دامن کوہ ۳۲ کی بانب امیر حاجب کا عہدہ دے دیا گیا۔ عرض جو بھی شخص النے خاں کے زیر سرپرستی کسی کام پر مامور نھا ، غرض جو بھی شخص النے خاں کے زیر سرپرستی کسی کام پر مامور نھا ، اسے وہاں سے بٹا دیا گیا اور تبدیل کرکے دوسرے کام پر لگا دیا گیا۔ اس طرح ملک کا پورا انتظام عاد الدین ریمان کی غلط ترتیب کے باعث بگورگیا۔

# ناپر ديو پر حماس :

وقام اس زدانے میں الغ خال معظم ، خاقان اعظم (اس کی صلطنت میشہ قائم رہے) ناگور کی طرف گیا ہوا نھا اور وہ اسلامی لشکر کو رنتھنبور بھندی (بوئدی) اور چرور کی طرف لے گیا۔ رنتھنبور کا راجا ناہردیو بندوستان کے بڑے راجاؤں میں سے تھا اور وہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبت سردار مانا جاتا تھا۔ اس نے بھی مقابلے کی تیاری کی تاکہ الغ خال کو شکست دے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نھی کہ الغ خال کے نام نیک کو فتح و ظفر اور فیروزمندی کے دفتروں میں دوام حاصل رہے ، اس لیے قاہردیو کے لشکر کا انبوہ ، جو اسلحہ سے پوری طرح لیس تھا اور ان سب کی پاس اعلیٰ درجے کے گھوڑے تھے ، نیز نامور راوت ۳۸ ساتھ تھے ، شکست کے باس اعلیٰ درجے کے گھوڑے تھے ، نیز نامور راوت ۳۸ ساتھ تھے ، شکست کھا گیا اور بہت سے مشمور بھادر جہنم واصل ہوئے ۔ مال غنیمت بے حساب باتھ آئے ۔ بہت سے گھوڑے اور قیدی پکڑے گئے اور الغ خال اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ صحیح سلامت ناگور پہنچ گیا اور خود ناگور الغ خال کے حال کی حال کے حال کو خال کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کی خال کی حال کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کو خال کے حال کے حال کے حال کے حال کی خال کے حال کے حال کے حال کی حال کے حال کی حال کے حال کے حال کے حال کے حال کی حال کے حال کے حال کے حال کی حال کے حال کے حال کے حال کی حال کے حال کی حال کی حال کے حال کی حال کے حال کے حال کی حال کی حال کے حال کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حال کی حال کی حال کی حال کے خال کی حال کی حال کے حال کی حال کی

وجود کی ہرکت سے بڑا شہر بن گیا تھا ۔

# خان اعظم کے حامیوں پر ظلم:

جو الغ خاں کی غیر حاضری میں معزول ہو چکے تھے۔ ان پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ ایک گوشے میں بیٹھ گئے تھے۔ ان کی کیفیت وہی تھی جو ہائی کے بغیر محھلی کی ہوتی ہے ، یا وہ اس بیار کی طرح تھے ، جسے نیند نہ آئے۔ بغیر محھلی کی ہوتی ہے ، یا وہ اس بیار کی طرح تھے ، جسے نیند نہ آئے۔ وہ رات دن خدا سے دعائیں مانگئے تھے کہ پھر الغ خاں کے اقتدار کا آفتاب دہلی کے مشرق کی پیشانی پر چمکے اور عاد الدین ریحان کے ظلم کا اندھیرا روشی سے بدل جائے ۔ الله نعالٰی نے خستہ حالوں کی دعا اور شکستہ دلوں کی فریاد کو شرف قبول بخشا اور الغ خاں کے فتح مند جھنڈے ناگور سے دہلی کی جانب حرکت میں آئے ۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ سلطنت کے سے دہلی کی جانب حرکت میں آئے ۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ سلطنت کے عاد الدین ریحان اعضا بریدہ تھا اور اس کا تعلق قبائل ہندوستان سے تھا اور وہ اعلٰی نسل کے سرداروں پر فرمانروائی کرنے لگا نھا ۔ سب کو اس صورت حال پر سخت ریخ ہوا ۔ ان میں یہ ذلت برداشت کرنے کی تاب صورت حال پر سخت ریخ ہوا ۔ ان میں یہ ذلت برداشت کرنے کی تاب میں۔

اس ضعیف (سنہاج سراج) کا یہ حال تھا کہ ظالموں ، فسادیوں اور سرکشوں کے اس جتھے کی دراز دستیوں سے تنگ آگیا تھا ، جس کا تعلق عادالدیں ربحان سے تھا۔ چھ سمنے یا اس سے بھی زیادہ سدت تک نہ گھر سے باہر نکلا اور نہ نماز جمعہ کے لیے جانے کی ہمت پڑی ۔ اسی سے دوسروں کے حالات کا اندازہ کر لیجیے ۔ جو بڑے بڑے سردار تھے ، انھوں نے علاقے فتح کیے ، فرمانروائی کی اور دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر ڈالیں ، وہ اس ذلت کے تحت کیوں کر زندگی بسر کر سکتر تھر ۔

## خان اعظم کی بحالی:

غرض ہندوستان یعنی کڑہ ، سانکپور ، اودھ اور بدایوں تک کے سرداروں ، ادھر تبرہندہ ، سنام ، کہرام ، ساسانہ اور پورے سوالک کے وئیسوں نے الغ خاں اعظم سے دہلی واپس آنے کی التاس کی ۔ ارسلان خاں تبرہندہ سے لشکر لے کر نکلا ، بت خاں سنام اور منصور پور سے باہر آیا ۔

الغ خاں نے [67] ناگور اور سوالک کے اطراف سے لشکر جمع کیا۔ ملک حلال الدين مسعود شاه (ابن سلطان شمس الدين التتمش) لابهور سے آكر ان کر ساتھ مل گیا اور وہ سب دہلی کی طرف چل پڑے۔ عاد الدین رمحان نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کی سرکوبی کے لیے فوج لے کر نکانا چاہیے ۔ چنانچہ سلطان لشکر کے ساتھ سنام پہنجا ۔ الغ محال تبرہندہ کے آس پاس تھا اور دوسرے سردار بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس دعا کو نے بھی دہلی سے سلطانی لشکرگاہ کا قصد کیا کیونکہ شہر میں سلطان کے بغیر رہنا ممکن تہ تھا۔ چنانجہ ۲۹ رمضان ۹۵۲ھ ۳۰ کو منگل کے دن لشکرگاہ میں بہنچا اور قدر کی رات بارگاه سلطانی میں دعا رژھی ۔ دوسرے روز یعنی ۲۷ رمضان ۳۱ کو با ھ کے دن فریقین کے لشکر ایک دوسرے کے قریب آگیر اور (سلطانی لشکر میں) سخت افراتفری پھیل گئی ۔ عبد فطر کی نماز سنام میں ادا کی گئی ۔ ہ شوال ۳۲ کو اتوار کے دن سلطان نے ہانسی کی جانب مراجعت کی ۔ ملک جلال الدین (ابن سلطان) الغ خال معظم اور دوسرے سردار کیتھل کی طرف بڑھے۔ دونوں جانب کے سردار اور امیر حالات کی درستی کے لیے زور دیتے تھر ۔ الغ خاں کے ساتھ خاص آدسیوں میں سے سپہ سالار قرہ جاق جو انمردی میں مشہور تھا ، وہ الغ خاں کی لشکر گاہ سے آیا ۔ سلطانی لشکر کی طرف سے سیاہ جھنڈے والے امیر حسام الدین قتلغ شاہ کو مقرر کیا گیا جو فرشتہ خصلت امیر تھا ۔ بڑا مخلص اور نیک سیرت اور وہ عمر میں تمام اسروں سے بڑا تھا۔ اس نے سپ سالار قرہ جاق اور ملک اسلام قطب الدین حسن بن على سے مل كر انتہائى كوشش كى كم فريقين ميں صلح ہو جائے ۔ تمام سرداروں نے سلطان سے درخواست کی ہم سب اعالٰی حضرت کا ہر حکم مانشر کے لیر ہر وقت آمادہ ہیں لیکن ہمیں عادالدین ریحان کی عیاری اور مفسدانہ حرکات کے باب میں اطمینان نہیں۔ اسے دربار سے بٹا کر [68] کسی علاقے پر بھیج دیا جائے ۔ ہم سب بارگاہ کے قرمانبردار بی اور سلطان کے ہر فرمان پر سر جھکانے کے لیر تیار ہیں ۔

جب سلطان ہانسی سے جیند پہنچا تو ۲۰ شوال ۲۵۲ھ کو عاد الدین وکیل در کے عہدے سے ہٹا دیا گیا (اس کے لیے اور اخلاق نعمتوں کے لے اللہ کا شکر ہے)۔ بدایوں کی حکومت اس کے حوالے کر دی گئی ۔ عزالدین ہلبن جو ناٹب امیر حاجب تھا الغ خان کی لشکرگاہ میں گیا ۔ ۳۔ ذی قعدہ مجو منگل کے دن ملک بت خان ایبک خطائی سلطانی لشکرگاہ میں ہنچا

تاكد صلح نامد تكميل كو يهنچ جائے -

# عادالدین ریحان کی ناکام سازش:

یہ ہے کہ عادالدین ریحان نے ترکوں کے ایک گروہ کو ساتھ سلا کر ، یہ ہے کہ عادالدین ریحان نے ترکوں کے ایک گروہ کو ساتھ سلا کر ، جن کے سزاج میں الغ خال کی تھوڑی سی مخالفت بیٹھی ہوئی تھی ، یہ تدبیر سوحی کہ جب تب خال ایبک خطائی سلطان کی بارگاہ کے درواز پر چہنچے تو وہیں اسے شمید کر ڈالا جائے تاکہ جب یہ اطلاع الغ خال کی لشکرگاہ میں پہنچے تو وہ لوگ عزالدین بلبن کو قتل کر دیں ۔ یوں صلحنامہ بیچ ہی میں رہ جائے ، تکمیل کو نہ پہنچے اور عادالدین ریحان جس عہدے ہی میں رہ جائے ، تکمیل کو نہ پہنچے اور عادالدین ریحان جس عہدے ہی میں ہر قائم رہے ۔ الغ خال کو بارگاہ سلطانی میں پہنچنے کا موقع نہ سل سکر ۔

جب اس ارادے کا علم ملک قطب الدین حسن کو ہوا تو اس نے النے خال خاص حاجب میں شرف الملک رشید الدین حنفی کو ملک بت خال ایبک خطائی کے باس بھیج کر یہ پیغام دیا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے آپ کل صبح اپنی جگہ ٹھہرے رہیں اور سلطانی بارگاہ میں نہ جائیں ۔ اس بنا پر بت خال بارگا، میں نہ گیا ۔ ملک عادالدین ریحان اور غالف ترکوں کی سازش کامیاب نہ ہو سکی ۔ اکابر کو ان حالات کا علم ہوا تو فورآ عادالدین ریحان کو فرمان اعلیٰ کے مطابق لشکرگاہ سے بدایوں روانہ کر دیا ۔ ہے۔ ذی قعدہ آ گو منگل کے دن سلطان اور بارگاہ سلطانی کے سرداروں نے دعا گوے دولت منہاج سراج کو حکم دیا کہ فریقیں میں مصالحت کرائی جائے اور سب کو عہد و پیان کا یقین دلادیا جائے۔ اگلے روز بدھ کو النے خال معظم اور دوسرے سردار بارگاہ سلطانی میں پہنچے اور سلطان کی دست بوسی کا شرف حاصل کیا ۔ (اس کے لہر اللہ کا شکر ہے)

[69] ملطان سفر سے لوٹ آیا اور النے خان معظم سلطان کے ہم رکاب ہے۔ ذی حجہ کی دی دی دوبارہ دہلی آگیا۔ اللہ تعالٰی کی رحمت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس مدت میں آسان سے بارش نہیں ہوئی تھی ، النے خان کے قدموں کی ہرکت سے خدا کی رحمت کا دروازہ کھل گیا اور خوب ہارش ہوئی جو نبادات ، نمو ہانے والی چیزوں ، انسانوں اور حیوانوں کے لیے زندگی کا سبب تھی۔ تمام لوگوں نے خان اعظم کی مبارک آمد کو اہل جہاں

کے لیے فال نیک قرار دیا اور سواری مبارک کے آ جانے سے سب نے خوشیاں منائیں اور بشارتیں پائیں ۔ اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کا شکر ادا کیا ۔

#### عمدهٔ قضا پر مصنف کی بحالی:

مه مه ه شروع بوا تو حرم ساطانی میں وہ حادثہ پیش آیا جس کی کسی کو اطلاع نہ تھی۔ ۳۸ ے - محرم ۱۹۳۳ کو بدھ کے دن تتلغ خال اودھ کی حکوست پر سامور ہوا اور ادھر روانہ ہو گیا ۔ اس وقت جرائج کا علاقہ عادالدین ریحان کو دے دیا گیا ۔

الغ خان معظم کی دواب کے انواز پھر درخشان ہوئے ۔ رضا کے باغ میں تازی اور شادابی آئی ۔ اللہ کے فضل کی کلید نے ان لوگوں کے بند دروازے کھول دیے جو گوشوں میں پڑے تھے ۔ ان میں سے ایک سلطان اور الغ خان کا دولت خواہ منہاج سراج جوزجانی بھی تھا ، جو دشمنوں کے طعنوں اور ناکسوں کی دراز دستیوں کے باعث معزولی اور مصیبت کے گوشے ، تنگی اور بدگوئی کے کونے میں بیٹھا تھا ۔ الغ خان نے مهربانی اور سرپرستی فرماتے ہوئے سلطان کی خدمت میں عرضداشت پیش کی اور ے ربیع الاول ۱۹۵۳ھ کو انواز کے دن ، تیسری مرتب سلطنت اور مرکز حکومت کا عہدہ قضا اس مغلص دعا کو اور مداح کے حوالے ہوا ۔ قرآن مجید میں ارنباد ہوا ہے :

ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد (القصص) ـ

جس خدا نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے ، وہ یقیناً تجھے لوٹ کر آنے کی حکہ واپس لائے گا۔

الله کی یہ عنایت اس ضعیف کے حق میں نمایاں ہوئی ۔ دعا ہے کہ جہاں بانی میں ناصرالدین کی سلطنت اور الغ خاں کی استواری دور آسانی کی آخری حد تک باقی اور پایندہ رہے (بمحمد و آلہ اجمعین)

## قتلغ خاں اور ریحان :

جب قتلغ خاں اودھ کی طرف متوجہ ہوا تو ایک مدت کے بعد روزگار کے حادثوں کے باعث [70] اس سے مخالفت ظاہر ہوئی ۔ ملطان کی طرف سے چند مرتبہ فرمان نافذ ہوئے ، قتلغ خاں نے ان کے باب میں سستی سے

کام لیا ۔ عادالدین ریحان الگ فتنوں کے شعلے بھڑکانے کے لیے سرگرم کوششیں کر رہا تھا تاکہ عیاری اور حیلہگری سے النے خان کی دولت کے آفتاب پر اپنی فاسد تدبیروں کی کمکل چڑھا دے اور اس کی عزت کے چاند کو تلبیس سے داغ دار کر دے ۔ لیکن ازلی عنایت اور ابدی حفاظت اس شرائگیزی کا ازالہ کر ہی تھی ۔ ملک تاج الدین سنجر ماہ پیشانی دام اقبالہ کو دربار سے بہرائج کی حکومت عطا ہوئی تھی ، وہ وہاں جا رہا تھا کہ ملک فتلغ خان نے اسے قید کر لیا ۔ لیکن ملک نے مردادگی سے کام لیا ، اودھ کی قید سے رہائی بائی ، ظالموں کے ہاتھ سے مخلصی حاصل کی اور سروندی ا میکوکٹ کے ذریعے سے عبور کر کے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ سروندی ا میکوکٹ کے دریعے سے عبور کر کے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ برائج بہنچ گیا ۔

کائنات کو پیدا کرنے والے کی تقدیر بھی تھی کہ ترکوں کا اقبال فتح و غلبہ کے اوج پر چنجے اور ہندوؤں کا منصب مغلوبیت کی انتہائی ہسی میں چنچ جائے ۔ عادالدبن ریحان نے شکست کھائی اور اسیر ہوا اور اس کی زندگی کا آفتاب موت میں ڈوب گیا ۔ اس کے مرنے سے قتلخ خال کے کاروبار میں بھی فتور آگیا ۔ عادالدین کا واقعہ جرائج میں رجب عمده میں پیش آیا ۔

# اوده کی جانب اقدام:

ہندوستان میں فتنے قائم رہے۔ بعض امرا نے سلطان کی اطاعت کا حلقہ گردن سے نکال ڈالا۔ اس فتنے کی سرکوبی اور سلطنت ناصری کے امن و سکون کے لیے سلطان لشکر کے ساتھ یکم شوال ۱۵۳ هست کو دہلی سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ تلبت میں خیمہ زن ہوا تو الغ خاں کی جاگیر سے سوالک کا لشکر جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ خود الغ خاں تلبت سے ہانسی کی طرف گیا۔ 12۔ ذی قعدہ سے ہو اتوار کے دن ہانسی چنچا تو اس نے فوری فرمان صادر کیا۔ سوالک ، ہانسی ، سرستی ، جیند ، بروالہ اور اطراف کے لشکری زیادہ سے زیادہ چودہ دن میں جمع ہو گئے۔ سب پوری طرح لیس تھے اور بے شار جنگی آلات ان کے ساتھ تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوہے کا ایک پہاڑ ہے جو اپنی جگہ قائم ہے۔ طوفانی سمندر ہے جو حرکت میں آگیا ہے۔ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ قائم ہے۔ طوفانی سمندر ہے جو حرکت میں آگیا ہے۔

تاکہ اور لشکر آ جائے اور میوات کے کوہستانی علاقے سے بھی جنگجو پہنچ جائیں۔ 19 ۔ ذی حجہ ۵۸ کو لشکر ہتھیاروں سے مسلح ہو کر شاہی لشکرگاہ میں چنچ گیا۔ صفیں ہاقاعدہ مرتب تھیں۔ محرم ۲۵۳ه میں سلطان اس زیردست لشکر کے ساتھ اودھ کے حدود میں چنچ گیا۔

قتلغ خاں اور جو امرا اس کے ساتھ تھے ، اگرجہ اعلی حضرت کے فرماں بردار تھے ، مگر زمانے کے حادثوں کے باعث ان کے اقبال کے جہروں پر غبار جم گبا تھا ۔ وہ اودہ سے لکلے ، سرجوندی عبور کی اور سلطان کے مقابلے سے بٹ گئے ۔

شاہی فرمان نے مطابق الغ خاں نے محرم ۱۹۵۸ میں بڑے لشکر کے ماتھ دسدن کا تعاقب کیا۔ وہ بکھر گئے ۔ وہاں قدم قدم پر مشکلات تھیں ۔ جابج، کمہری ندیاں اور بے شار گھنے جگل نھے ، اس لیے الغ خاں تلاش کے باوجود ان فراریوں کو پا نہ سکا۔ تاہم نعاقب کرتا ہوا ہتھی کور اور سرحد [72] تربٹ نک پہنج گیا۔ وہاں جتنے آزاد قبائل اور رانے ملے ، ان کی بھی گوشالی کی اور انھیں لوٹا ۔ اس طرح سے بے شار مال غنیمت کے ماتھ بارگاہ سطانی میں پہنچ گیا۔

الغ خاں نے اودھ سے سرجوندی کو عبور کر کے دشمن کا تعاقب جاری رکھا اور سلطان نے دہلی کی جانب مراجعت کی ۔ الغ خاں امرا کے تعاقب سے لوٹا تو سلطان کسمنڈی میں تھا ۔ ١٦ - ربیع الآخر ٣٥٦ه ٥٠ کو دریا شے گئے اور ٣٦ - ربیع الآخر ٢٠ کو دہلی چنچ گئے -

# حواشي

```
- - 1 7 7 7 - 77 - 1
 ب. خاصه دار اسے کہتر تھر جو سلطانی اسلحہ کا حاسل ہونا تھا ۔
                                         - - 1 T mm - mb - m
ہ۔ یہاں صرف سال دیا ہے لیکن طغان خاں طغرل کے حالات میں دہلی
 یمنچنے کی تاریخ ہم، صفر سمہ ہ بتائی گئی ہے یعنی ۱۱ جولائی ۵ ہم، ۲ ہے۔
                                    ٥- ٥١- جنوري ٢٣٦١٥ -
                                     ٣- ١١- سارچ ٢٣٦١٥ -
                                    ے۔ . ۳- اپریل ۳- ۲۵-
                                     ٨- ١٠- جون ٢٣٦٠٠-
                                     P- ۲1- نومبر ۲۸۲۱ء -
                                        ٠١٠ دسمير ١١٨٠ ١٥٠
11- یہ تمام حالات بہلر بھی سلطان ناصر الدین محمود کے بہان میں
                  لكهے جا حكے ہيں (سلاحظہ فرمائيے حالات سال دوم) .
                                  ۲۱۲ ۲۲- جنوری ۱۲۸۸ --
                                     - +17 mA (5- -19 -14
                                س ۱ - توبير و دسمين ۱۸ ۲ م ۲ م -
                                     ١٥- ٢٢ مارچ ٩٣٢١٠-
                                      - ۱۸ سئی ۱۸ –۱۸
                                    ع١- ١٥ جولائي ١٥-١٤-
                                   ۱۸- ۱۲ اکتوبر ۹۳۲۵-
                               و و لفظى معنى و خان اعظم ، ، ـ
. ۲- راورٹی نے ریحانی کی جگہ زنجانی لکھا ہے ۔ نظر بہ ظاہر یہ مصنف
کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ ۲۵م میں دربار شمسی سے وابستہ ہوا تھا۔ اس
بائیس سال کی مدت میں کمیں اس نے ذکر نہیں کیا کہ اس کا کوئی بیٹا
```

دربار سے اتنی گہری وابستگی رکھتا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ امیر الحجاب ہوگیا ۔ یا تو یہ کسی ایسے فرد کا ذکر ہے ، جس سے مصنف کے خاص ڈائی تعلقات تھے یا ممکن ہے وہ مصنف کا داماد ہو ، وہ بھی الغ خاں ہی کا متوسل تھا ۔

11- 10 اكتوبر pm 11- - 1

٢٢- ١٤ توسير ١٦٦٥ -

۲۳- ۱۰ فروری ۱۲۵۰ -

سع- س الربل ١٠٥٠ -

۸۰-۸ جون ،۱۲۵ مصنف نے مقر میں خاصا وقت گزارا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مقام پر کئی کئی دن ٹھہرتا رہا ۔ واپسی کا سفر اس سے بہت کم مدت میں تمام ہو گیا ۔

- - ١٢٥٠ كست - ١٢٥٠

ے ۲۔ ۲۹ ستمبر ۱۲۵۰ - آفائے حبیدی کے متن میں ۲ جادی الاخری الاخری ہے جو بداہت علط ہے ، اس لیے کہ ملتان سے چھ دن میں دہلی ہنچا ممکن نہ تھا - راورٹی میں ۲۲ جادی الاخری ہے -

٨٧- ٩ ستمبر ١٥٦١ه-

۴۹- ۴۴ نومبر ۱۵۲۱۵-

--1176-60 -6.

ہ۔ جہاں پہلے اس مہم کا ذکر آیا ہے وہاں سلطان کا پانجواں حصہ پجیس لاکھ بتایا گیا ہے ۔

٣٣ متن ميں نرول ہے مگر آج كل اس مقام كو نرور كمتر ہيں ـ

٣٣- ٣ جون ١٢٥٢ -

١٠١٠ - ١١ حسند ١٥١١ه -

۵۳- ۳ مارچ ۱۲۵۳ -

۲۹- ۱۰ دسیر ۱۲۵۳ء -

ے۔۔ راورٹی نے لکھا ہے کڑہ کی جانب ۔

۳۸- یعنی بهادر - یه لفظ ان لوگوں کے لیے استعال کیا جاتا تھا جو بہادری میں ناسوری حاصل کر لیتے تھے ۔

--1100 -44

. بهـ ۹- نومبر ۱۲۵، - -

١٠٠ - ١ نومبر ١٥٢٥- -

٣٣- ٢١ - لومير ١٢٥٠ - -

سرم ۵ - دسیس ۱۳۵۳ - -

٣١٠ ١٥ - دسير ١٥١٠ -

ہ ہے۔ راورٹی نے لکھا ہے سلطان کا سب سے بڑا حاجب تھا۔

٣٣- ٣٩ - دسمبر ١٢٥٠ - آقائے حبيبی کے متن ميں ١ - ذی قعدہ بی درج ہے ، جو اس ليے غلط ہے کہ ٣ ذی قعدہ کو سکل تھا - مصنف نے خود لکھا ہے کہ بت خاں ايبک خطائی سلطانی لشکرگاہ ميں پہنچا تھا تو ٣- ذی قعدہ کو دوسرا منگل نہيں ہو سکتی ہے -

ے ہے۔ ۲۰ - جنوری ۱۲۵۵ = -

۸۳۰ جس مادئے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے ، وہ یہ تھا کہ سلطان کی والدہ نے ملک قتان خاں سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ خفیہ خفیہ خفیہ ہوا اور کسی کو اس کے متعلق اطلاع نہ ہوئی۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ قتان خاں کو اودھ کی حکومت دے دی گئی۔ یہ اس لیے کہ نکاح ثانی کے بعد والدہ کو شاہی محل یا دہلی میں رکھنا سراسر خلاف مصلحت تھا۔ شاطان نے یہی مناسب سمجھا کہ قتلن خاں کو کسی علاقے کی حکومت دے دی جائے۔ سراسیمگی بہ ظاہر نکاح ثانی پر نہ نھی بلکہ ان سیاسی دے دی جائے۔ سراسیمگی بہ ظاہر نکاح ثانی پر نہ نھی بلکہ ان سیاسی بہچیدگیوں پر پیدا ہوئی جو نکاح کے بعد رونما ہو سکتی تھیں۔

9m- ۱٦ - فروزی ۱۲۵۵ - -

- ۵- ۱۲ - اپريل ۱۲۵۵ -

op اسے آج کل سرجوندی کہتے ہیں -

- 1700 كست 1700 - 07

90- 17 - اکتوبر 1700ء - دیکھیے قتلغ خاں اودھ کی حکومت پر بھی مطمئن نہ ہوا ۔ والدہ ساطان اس کی ڈوجہ تھی ، اس بھروسے پر وہ قتنہ انگیزی میں مصروف ہو گیا جو خاصی دیر تک سلطنت کے لیے پریشانیہ کا باعث رہی -

م ٥- تلبت يا تلبهت دہلي سے تيرہ ميل جنوب مشرق ميں ہے -

۵۵- ۱۸ - دسمبر ۱۲۵۵ -

۵- ۳ - جنوری ۱۲۵۳ -

ے ۵۔ ماں "سترہ روز" ہونا چاہیے نہ کہ اٹھارہ روز ـ راورٹی میں "سترہ روز" ہی ہے ۔
"سترہ روز" ہی ہے ۔
۱۲۵۳ ۱۹ - جنوری ۱۲۵۳ ۱۶۵۰ فروری ۱۲۵۳ ۱۳- ۱۳ - سئی ۱۲۵۳ ۱۳- ۱۲ - سئی ۱۲۵۳ -

**☆ ☆ ☆** 

## خان اعظم الغ خال بلبن

**(Y)** 

#### قتلغ کے فتنے کا پھیلاؤ

قتلغ خال کو (الله اسے محفوظ رکھے) ہندوستان میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ مل سکی تو وہ سرمور کی طرف آزاد قبائل میں چلا گیا اور انھی چہاڑی علاقوں میں اس نے پناہ لی ۔ سب اس کی خدمت بجا لاتے تھے ۔ وہ بہت بڑا ملک تھا ۔ دردار کے بہت بڑے افراد اور ترک سرداروں میں سے بھا ۔ سب پر اس کے حقوق ثابت نھے ، اس لیے جہاں جاتا ، اس کے سابقہ حقوق نیز نتائج پر نظر رکھتے ہوئے سب اس کی عزت کرتے ۔ جب ملک نے سنتور (سرمور) کے بہاڑوں میں پناہ لی تو رانا دھن پال نے اس کی خدمت میں کوئی کوناہی نہ کی ۔ وہ ہندوؤں میں بہت بڑا راجا تھا اور ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جو بھی ان کے پاس پناہ لینے کے لیے بہنچ جاتا ، اس کی حفاظت کرتے ۔

یہ خبر سلطان کو ملی تو سلطانی لشکر اوائل رہیم الاول ۲۵۵ میں ان پہاڑی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ الغ خال نے اپنے لشکر اور دربار کے دوسرے سرداروں کے ساتھ ان پہاڑی علاقوں میں ہڑی جد و جہد کی ۔ سنت کے مطابق جہاد میں مصروف رہا ۔ اس نے ان تنگ گھاٹیوں ، اونچے اونے ٹیلوں کو بھی نہ چھوڑا جنھیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی ۔ [73] آخر وہ سرمور کے خطے اور قلعے میں پہنچ گیا جس پر ایک ہڑا راجا قابض تھا ۔ ارد کرد کے تمام راجے اس کی عزت کرتے اور خدست بھا گلتے تھر ۔

وہ راجا النے خاں کے مقابلے سے بھاک نکلا ۔ سرمور شہر اور منڈی پر

لشكر اسلام كا قبضہ ہو گيا۔ النے خاں نے اس مقام پر قبضہ كر ليا اللہ كبھى كوئى اسلامى لشكر نہيں پہنچا تھا۔ اللہ كے فضل و مهربانی اور اسى كى حابت و ياورى سے بے شار مال غنيمت ہاتھ آيا جو سلطانی لشكر كے ساتھ مبارك پرچموں كے ساتے ميں ٢٥ ربيع الآخر ٢٥٥ه هم كو دہلى پہنچا۔ جب اسلامى لشكر واپس آگيا تو قتلن خان كوبستان سنتور (سرمور) سے نكلا۔ ملك بلبن سندھ سے دريائے بياس كے قريب پہنچا ہوا تھا۔ يہ دونوں بڑے سردار۔قتلن خان اور كشلو خان بلبن۔ اكھٹے ہو گئے۔ انھوں نے سامانہ و كھرام كا رخ كر ليا اور ملك ہر قبضہ جانے لگے۔

#### روک تھام کے لیے پیش قدمی:

جب اس جمعیت اور جسارت کی اطلاع سلطان دک پہنچی تو ملک الغ خال اعظم ، ملک کشلو خال (امیر حاجب) اور دربار کے دوسرے سرداروں کو اشکر کے ساتھ اس غرض سے مقرر کیا گبا کہ اس فتنے کا سر توڑ دیں ۔ چنانچہ ہ 1 ۔ جادی الاولی ہوہ ہی کو جمعرات کے دن الغ خال معظم دہلی سے تیزی کے ساتھ کیتھل کی جانب روانہ ہوا کیونکہ قتاغ خال اور بلبن انھیں اطراف میں تھے ۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو اس سے زیادہ تعجب انگبز نظارہ کیا ہو سکتا تھا کہ سب بھائی تھے ۔ اس سے زیادہ تعجب انگبز نظارہ کیا ہو سکتا تھا کہ سب بھائی تھے ۔ سب ایک دوسرے کے رفیق و یار تھے ۔ دونوں لشکروں کا تعلی ایک ہی سلطنت سے تھا ۔ دونوں فوجیں ایک ہی بارگاہ کی تھیں ۔ دونوں عسکر ایک ہی گھر کے تھے ۔ ایک ہی معدے کے دو حصے تھے ۔ دونوں کو ایک ہی شیطان ملعون نے ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیا تھا ۔ جن لوگوں کی فطرت شیطانی تھی ، انھوں نے ذاتی اغراض کی خاطر جھوٹی باتیں کہ کہ کہ کہ خاطر ایک دل خالفت کی آگ بھڑکا دی اور اپنے کام کی رونق بڑھانے کی خاطر ایک دل جھائیوں کا معاملہ دگرگوں کر دیا ۔

[74] الغ خال اعظم نے اپنی اصابت رامے اور تدبیر کی بنا پر اپنے خاص لشکر اور چچیر مے بھائی شیر خال کے لشکر کو سلطان کی قوج قلب سے الگ رکھا ۔ ملک کشلی خال میر حاجب نے جو الغ خال کا حقیقی بھائی تھا ، بارگاہ سلطانی کے سرداروں ، فوج قلب اور ہاتھیوں کو الگ ۔ رکھا ۔ چنانچہ لشکر کی دو صفی الگ الگ بڑی عجیب معلوم ہوتی تھیں ۔

سامانہ اور کیتھل کے قریب دونوں فریقوں کے لشکر ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے اور سب کو امید تھی کہ اب لڑائی ضرور ہوگی -

#### بعض علماء دبلي كي سازش:

اس اثناء میں دہلی کے ان علماء نے جن کا پیشہ ہی یہ تھا کہ فضول سازشیں کرتے رہیں ، ملک عزالدین بلبن اور ملک قملغ خاں کو خط بھیجے اور التاس کی کہ شہر کے دروازے ہارے ہاتھ میں ہیں ، آپ لوگ شہر کی طرف آئیں ، جو لشکر سے خالی ہے ۔ آپ بھی اعلیٰ حضرت سلطان کے فرماں بردار ہیں ۔ بیگانگی کا کوئی سوال ہی نہیں ۔ شہر کی جانب آئیں تو بادشاہ کی بارگہ میں پہنچ جائیں گے ۔ الغ خان اشکر کے ساتھ ہی رہے گا۔ تمام کام خواہش کے مطابق بورے ہو جائیں گے ۔ جو کچھ آپ بادشاہ سے کہنا چاہتے ہیں ، وہ بھی کہ سکیں گے اور اس کی منظوری حاصل کر لی جائے گی ۔

بادشاہ کے مخلصوں اور النے خان کے ہواخواہوں کو اس ساز باز کا علم ہوا تو انھوں نے بے توقف خان اعظم کی خدمت میں خطوط بھیجے اور عرض کی کہ فوراً دہلی آئیں اور مخالفوں کو شہر سے نکال دیں اوریہ پوری داستان سلطان ناصرالدین محمود شاہ کے ذکر میں بیان کی جا چکی ہے ۔ جن لوگوں نے یہ خط لکھے تھے ان کے نام کیا لکھے جائیں ، بس اللہ انھیں معاف کرے اور نفاق سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے ۔

جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے نزدیک چنچے ہوئے تھے تو ایک شخص ، جو فلان کا بیٹا کہلاتا تھا ، ملک کشو خاں بلبن کی طرف سے جاسوسی کے لیے آیا اور ظاہر یہ کیا کہ میں الغ خاں اعظم کی خدمت میں آیا ہوں۔ ان ملوک و امراکا بھی نام لیا جو کشلو خاں بلبن کے ساتھ رہنے پر راضی نہ تھے اور الغ خاں کے پاس آنا چاہتے تھے ، البتہ انھیں خط امان مل جانا چاہیے [75] اور پختہ عہد ہو جانا ضروری ہے ۔ میرے لیے روثی اور جاگیر کا انتظام ہو جائے تو میں ملک بلبن کے تمام ساتھی ملوک اور امراکو لے آؤں کا اور دوسرے خدمت گزاران دربار میں شامل کردوں گا۔

#### خان اعظم کی تدبیریں:

النم خال کو خفیہ خفیہ اس شخص کی حقیقی حیثیت معلوم ہو چکی

تھی ، اس نے حکم دے دیا کہ پورا لشکر سارے ساز و سامان اور ہاتھیوں کے ساتھ اس کے سامنے سے گزرے تاکہ اس کی تعداد ، ہتھیاروں ، تیاری ، ہاتھیوں اور سرو سامان کا اسے اندازہ ہو جائے ۔ پھر حکم دیا کہ خفیہ ایک خط ان ملوک و امرا کو لکھا جائے جو ملک بلبن کے ساتھ تھے ۔ مضمون یہ ہو کہ تم لوگوں کے خطوط پڑھے گئے ، جو کچھ تمھارا مقصود تھا اس سے آگاہی حاصل ہوئی ۔ قطعاً شبہ نہیں کہ اگر تم وفادارانہ طریق پر یہاں آ جاؤ گے تو سب کے لیے اس کی حالت کے مطابق جاگیر اور گزارے کا انتظام کر دیا جائے گا بلکہ کچھ زیادہ ہی دیا جائے گا ۔ اگر اس کے حلاف عمل دیرا ہو گے تو ان دو دنوں میں دنیا پر روشن و آشکارا ہو جائے گا کہ درخشاں تلواروں اور آگ درسانے والے نیزوں کے زخم سے ہر ایک کا معاملہ طرح قوت کی کمند میں باندھ کر سلطانی علموں کے بعد پر ایک کو کس طرح قوت کی کمند میں باندھ کر سلطانی علموں کے پاس کس طرح لایا جائے گا۔

جب یہ خط ، جن میں شہد اور زہر ، نیش اور نوش ، مہربانی اور سختی کو ملا دیا گیا تھا ، لکھے گئے تو وہ شخص لوٹ گیا ۔ ملک بابن (اللہ اسے محفوظ رکھے) کو تمام حالات سنا دیے ۔ جو کچھ دیکھا اور سنا تھا وہ سب بتا دیا ۔ عقل مندوں ہر واضح ہو رہا تھا کہ ملوک و امراکی مخالفت نے معاملہ کماں مہنجا دیا ہے ۔

اس اثناء میں دہلی سے خط آگئے تھے۔ ملک بلبن اور ملک قتلغ خان نے دہلی کا قصد کر لیا۔ وہاں سے ناکام و بے مراد لوئے۔ دو روز بعد ان کے ارادے کا حال الغ خان معظم پر واضح ہوا نو اسے تشویش ہوئی کہ خدا جانے دہلی میں کیا ہو رہا ہے اور سلطان کی کیفیت کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد الغ خان کی خدمت میں دہلی سے عجیب خط چہنچا اور وہ اللہ کی حفاظت میں بالکل محفوظ دہلی چہنچ گیا۔ پیر کا دن تھا ، جادی الاخری ۲۵۵ کی دسویں [76] تاریخ تھی۔

#### تاتاریوں کے خلاف اقدام:

سات مہینے تک شہر ہی میں قیام رہا ۔ اوائل ذی حجہ ۲۵۵هم میں کامر تاتاری سرزمین سندھ کی طرف آئے ۔ ساری نوٹین ان ملاعنہ کا سالار اعظم تھا ۔ ملک کشلو خاں بلبن ان کا شحنہ لایا تھا ، اس لیے اسے

بہ برحال ان کے باس جانا بڑا۔ تاتاری لشکروں نے ملتان کے قلعے کا محاصرہ کو لیا۔ ا یہ خبر دہلی پہنچی تو الغ خان اعظم نے سلطان کی خلمت میں عرض داشت پیش کی کہ مصلحت کا تقاضا بھی ہے سلطان خود اس مہم پر ساتھ چلیں ۔ نیا سال شروع ہو چکا تھا ۔ ہ عمرم ۲۵٫۵ اگو نیک ساعت میں شہر سے کوج کیا اور سلطانی خیمہ شہر سے باہر نصب ہو گیا ۔ اس اثنا میں الغ خاں کے مشورے کے مطابق تمام بڑے بڑے سرداروں ، ولایتوں کے والیوں اور سرحدی خانوں کے نام فرمان جاری ہوئے کہ بوری تیاری کے ساتھ بارگاہ سلطانی میں پہنچ جائیں ۔ ، ، عمرم کو سلطانی خیمے میں سے وہ ہمیشہ فتح و نصرت سے نصب ہوتا رہے اور اس کی دولت کی طنابیں ثبات کی میخوں سے بندھی رہیں —حسب فرمان (انتہ اس کا نفاذ زیادہ کرے) اس دعا گو (منہاج سراج) نے وعظ کیا ، جس میں لوگوں کو جہاد کے لیے اس دعا گو (منہاج سراج) نے وعظ کیا ، جس میں لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور مقدس لڑائیوں کے ثواب سے انھیں آگاہ کیا ۔

الغ خاں معظم بھی سلطان کی پیروی میں بہت سے لشکر کے ساتھ ، جو سامان جنگ سے بوری طرح لیس تھا ، شہر سے باہر نکلا ۔ تمام سردار ساتھ تھے ۔ لشکر جمع ہو گئے ۔ یہ اطلاع ملعون تاناریوں کی لشکرگاہ میں پہنچی ، تو جن سرحدوں پر انھوں نے حملہ کیا تھا ، ان سے آگے نہ بڑھے اور جرأت نہ کی ۔

بایں ہمہ مصلحت یہی سمجھی گئی کہ تمام لشکر چار سپینے یا اس سے بھی زیادہ مدت تک شہر دہلی کے ہاہر جمع رہیں ۔ سوار روزانہ اطراف میں جاتے [77] اور آزاد قبیلوں پر چھا بے مارتے ۔

## ارسلان خال اور قليج خال:

جب ناتاری ملعونوں کی واپسی کی اطلاع پہنچی اور دل اس فتنے سے ہانکل فارغ ہو گئے ، تو خبر رسانوں نے الغ خاں تک یہ اطلاع پہنچائی کہ تاج الدین ارسلان خاں سنجر اور قتلغ قلیج خاں مسعود خانی (بن ملک علاء الدین چاغی) نے سلطانی لشکرگاہ نک پہنچنے میں تاخیر کی ، اس سبب سے ڈرمے ہوئے ہیں اور ان کی طبیعتوں میں سرکشی کا خیال چکر لگا رہا ہے۔ الغ خاں نے فورا بارگہ سلطانی میں عرض کیا کہ ان لوگوں کے پر و بال نکالنے اور خوف کے باعث سرکشی کی ہوا میں اڑنے سے پیشتر ہی ان کا انتظام کرلینا چاہیے ، موقع تہ دینا چاہیے بلکہ اس آگ کو جلد سے جلد جھا انتظام کرلینا چاہیے ، موقع تہ دینا چاہیے بلکہ اس آگ کو جلد سے جلد جھا انتظام کرلینا چاہیے ، موقع تہ دینا چاہیے بلکہ اس آگ کو جلد سے جلد جھا ا

دینا مناسب ہے۔

الغ خاں کی یہ رائے درست تھی ۔ اگرچہ گرمی کا موسم تھا اور نشکر تاتاریوں کی آمد کے باعث سرحدوں کی حفاظت میں زحمتیں اٹھا چکا تھا لیکن مصلحت ہی تھی کہ فورآ کوچ کیا جاتا ۔ چنانچہ سلطانی لشکر ہادی الاخری ہم ہم ۱۹ کو منگل کے دن دہلی سے نکلا اور کوچ پر کوچ کرتا ہوا کڑہ اور مانک پور کی سرحد پر چہنچ گیا ۔ الغ خاں اعظم نے مفسد ہندوؤں اور سرکش رانوں کی گوشالی اس پیانے پر کی کہ وہ تصور میں نہیں آ سکتی ۔ جب خان اس سرزمین میں چہنچا تو ارسلان خاں اور قلیج خال الگ الگ ہو گئے ۔ انھوں نے اہل و عیال اور متوسلوں کو آزاد قبائل میں بھیج دیا ۔ الغ خال کی خدمت میں اپنے معتمد بھیجے کہ سلطان کی خدمت میں ان کے علیحدہ ہو جانے کی کیفت پیش کر دی جائے اور التاس کی جائے کہ سلطان لی سلکر کو واپسی کا حکم مل جائے ۔ جب لشکر دہلی چہنچ جائے کہ سلطان کی بہنچ جائے کہ سلطان کی بہنچ جائے کہ سلطان کی بناہ گاہ ہے ۔

الغ خال نے یہ عرض داشت سلطان کی خدست میں پیش کر دی ۔ چنانچہ ملطانی لشکر [78] واپس ہوگیا اور ہ رمضان ہمہ ۱۲۹ کو بیر کے دن دہلی پہنچ گیا ۔ ے ہ شوال ۲۵ ه ۱۳ کو ارسلان خال اور قلیج خال بارگاه سلطانی میں حاضر ہوئے ۔ اگرچہ ان کی طرف سے سخت مخالفت کا مظاہرہ ہوا ، مختلف ولایتوں کے انسظام پر برا اثر پڑا تھا ، لیکن الغ خال نے انتہائی لطف و نوازش اور بردباری ، درداروں کی سی سرپرستی اور بادشاہوں کی سی عنایت سے کام لیتے ہوئے ان کے سلسلے میں انئی سہربانی ، برورش ، ہاس عہد اور اصلاح حال ملحوظ رکھی کہ تحریر سے قلم اور بیان سے زبان عاجز ہے ۔ اللہ تعالی اسے اپنی حفاظت میں رکھے (بمحمد و آلہ) ۔ دو ماہ بعد الغ خال معظم کی حایت کی بدولت ولایت لکھنوتی قلبج خال کو اور ولایت کؤہ ارسلان خال کو دے دی گئی ۔

#### نيا سال:

نئے سال کا آغاز ہوا۔ ۱۳ محرم ۱۵۰ میں اور سلطان نے کوچ کا ارادہ فرمایا اور خیمہ سلطانی دہلی کے باہر نصب ہوا۔ الغ خاں اعظم (اس کی دولت ہمیشہ رہے!) اپنے چچیرے بھائی شیر خاں کی پرورش لازم سمجھتا تھا

چنانچہ ملطان سے عرض کر کے شیر خاں کو ولایت بیانہ ، کول ، جلیسر اور کالیور (گوالیار) دلا دیے ۔ یہ ۲۱ صفر ۱۵۵ه ما کا واقعہ ہے ۔ چونکہ اس سال اللہ کے فضل سے کسی طرح کی تشویش نہ تھی ، اس لیے سلطانی لشکر کو زیادہ نقل و حرکت کی ضرورت پیش نہ آئی ۔

س جادی الاخری میں ۱۹۵۰ کو لکھنوتی سے خزانہ ، مال ، بہت سی نادر جیزیں اور دو ہاتھی دہلی چنچے ۔ الغ خان معظم نے اس حسن اہتام کے پیش نظر لکھنوتی کے جاگیردار عزالدین ہلبن یوزیکی ۱۰ کو ، جس نے مال اور ہانھی بھیجے تھے ، سلطان سے جاگیر کا فرمان دلایا ، لکھنوتی پر اس کی حکومت مستقل کر دی اور اس کے لیے خلعت ارسال کیا ۱۸۰

#### مفسدوں کی دیدہ دلیری:

جب ١٥٨ شروع مو كيا اور صغر كا سهينه آكيا ، الغ خان معظم نے دہلی کے اطراف میں کو ہستانی علاقے پر ناخت و تاراج [79] کا مصمم اراده کر لبا ۔ اس علاقے میں مفسدوں کا ایک گروہ تھا ، جو ہمیشہ ڈاکے لاالتا ، مسلانوں کا مال لوٹتا ، ذمی رعایا کو پریشان کرتا ، حوالی ہریانہ ، موالک اور بیانہ کے دیات کو لوٹتا۔ تین سال پیشتر یہ فسادی گروہ الغ خال کے نوکروں چاکروں کے اونٹ ولایت ہانسی کے آس پاس سے پکڑ كر لركيا تها ـ اس كروه كا سرخيل سلكا نام ايك سركش بندو تها ، جو دیو کی طرح سرکش اور عفریت کی طرح نافرمان نھا۔ یہ لوگ اوناوں کے گلون اور آدمیوں کو لر گئے تھے اور انھیں میوات کے کوہستانی علاقر سے رنتھنبور نک ہندوؤں میں جابجا تقسیم کر دیا تھا ۔ جس زمانے میں یہ اونٹ لوٹ کر لر گئر ، لشکرکشی کا وقت تھا اور الغ خاں کے بھادروں کو لشکر کا سامان اُٹھوائے کے لیر باربردار جانوروں کی سخت ضرورت تھی۔ فسادیوں كى اس حركت پر الغ خال معظم كو تمام سردارول اور اميرول كو سخت ر مخ تھا ۔ لیکن اس وقت اس فتنے کا تدارک ممکن نہ تھا ، کیوں کہ تاتاری كافرون كا لشكر آيا هوا تها اور وه ولايت سنده ، ولايت لاهور اور دريائي. بیاس کی طرف حملے کر رہے تھے ۔

جس زمانے کا ذکر کیا جا رہا ہے ، اس وقت خراسانی ایلچی ، جو تولی بن چنگیز خاں کے بیٹے ہلاؤ (ہلاکو) نے عراق عجم سے بھیجے تھے ، دہلی کے نزدیک پہنچے ہوئے تھے ۔ حکم صادر ہوا کہ ایلچیوں کو منزلہ

ہارو ترا میں روک لیا جائے ۔ الغ خال معظم نے دوسرے سرداروں اور سلطانی لشکر کے ساتھ اچانک کو ہستانی علاقے کا عزم کر لیا ۔

#### كامياب يورش:

حق کے یاوروں اور ناصروں نے الغ خاں کے ورمان کے مطابق تمام بلند چوٹیاں ، تنگ گھاڑاں اور گہری ندیاں چھان ڈالیں ، جگہ جگہ سے سر اور قیدی لائے ۔ خصوصاً افغانوں نے کال کر دیا ۔ ان میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک ہانھی کی تھی ، جس نے دو غزگاؤ اپنے کاندھے پر بٹھا رکھے تھے ، یا وہ ایک برج تھا جس کے اوپر ہیبت کی خرض سے ایک جھڈا نصب کر دیا گیا تھا ۔ ان میں سے تین ہزار صرف الغ خاں کی فوج میں سوار اور پیادے صوبود تھے ۔ ان میں سے ایک ایک سو سو ہندوؤں کو چاڑوں اور جنگلوں میں صرف ہانھ سے پکڑ لادا ۔ اندھیری رات میں دیو بھی ان کے صامنر ہے ہیں رہ جانا ۔

غرض ترک و تاجیک سرداروں اور امیروں کی جاعت نے ہڑی مردانگی دکھائی جس کا ذکر زمانے کے دفتر میں ہمیشہ ہاتی رہےگا۔

جب سے اسلامی جھنڈا ہندوستان میں بلند ہوا تھا ، لشکر اسلام کبھی اس مقام تک نہ پہنچا تھا اور نہ اسے لوٹا تھا ۔ اللہ تعالیٰ نے النے خال معظم کو سلطان ناصرالدین کے عہد سلطنت [81] میں یہاں پہنچایا ۔

وہ سرکش ہندو حو آدمی اور اولٹ پکڑ کر لے گیا تھا ، بیٹوں اور اہل و عیال کے ساتھ گرفتار ہو کر آیا ۔ ان کے علاوہ تمام سرکش اور فسادی زنجیروں میں بندھے آئے ۔ ان میں صرف ممتاز آدمیوں کی تعداد اڑھائی سو سے کم نہ تھی ۔ ایک سو بیالیس گھوڑے اصطبل شاہی میں چہنچے ۔ ساٹھ بدرے مال چاڑی رانوں اور رایوں سے وصول کیا گیا ۔ بدرے کی رقم لیس ہزار ٹنگے تھی ۔ ایک یہ مال سلطانی خزانے میں داخل ہوا ۔ صرف ہیس روز کی مدت میں یہ زبردست کارنامے الغ خان کی دانش مندی اور قوت کی بدولت انجام پائے (اللہ اسے ہمیشہ سربلند رکھے!) ۔ ج۔ ربیعالاول ۲۲۵۹۵۳ کو الغ خان (اس کی دولت ہمیشہ رہے) دہلی واپس آگیا ۔

#### شان دار استقبال:

سلطان کا چتر مبارک حوض رانی پر پہنچ گیا ۔ جہان کے بادشاہ کو بادشاہوں میں آفتاب سمجھنا چاہیر ۔ اس کے زیر سایہ دہلی کے تمام بڑے بڑے سردار ، امير ، صدر صاحبان ، اكار ، ممتاز اصحاب اور ابل شمر بهي وبين حاضر ہو گئے۔ باغ جود سے حوض رانی نک لوگ الغ خانی پرچموں کے استقبال و اعزاز کی غرض سے صفیں باندھے کھڑے بھے ۔ سب اخلاص کے قدموں سے دوڑتے ہوئے آئے تھے ۔ بادشاہوں کے بادشاہ نے (اللہ اس کا اتتدار بمیشه قائم رکھے) حوض رانی پر تخت نشین ہو کر دربار کیا۔ الغ خان معظم ، لشكر كے سردار اور امير الغ خانى خلعت يهن كر آئے تھر اور سلطان کے روہرو زمیں بوسی کا شرف حاصل کیا ۔ ایسا معلوم ہوتا تها که رنگ رنگ کی اطلس ، سیاه دیبا ، البروز ۳۳ شستری دیبا ۲۳ زرتاو اور باولی پرچموں چرخ ۲۵ اور بغلتاق ۲۶ سے [82] صحرا اننا خوش نما ہوگیا تها ، کویا بزار گلستان کهل گیر تهر . تمام اکابر ، ملوک و امرا ، بهلوان ، لشكر كے بهادر ایک روز پیشتر الغ خان كے خزانه عاليه سے (سال اور غنیمت سے اس کی بھرپوری میں کبھی کمی نہ آئے ) یہ خلعت لر چکر تھر ۔ سب فتح و نصرت حاصل کرکے آئے تھر اور محقوظ و مالدار بن کر بارگاہ سلطانی میں پہنچے تھے ۔ چھوٹوں بڑوں سب کو سلطان کا ہاتھ چومنے کی

سعادت نصیب ہوئی ۔ ان پر ہزاروں نوازشیں اور سہربانیاں ہوئیں ۔ ان سے وعدے کیے گئے ۔ سب نے اس فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ۔

#### عبرموں کو عبرت ناک سزائیں:

دو روز بعد سواری مبارک جہاد کا ارادہ کرکے حوض رانی کی طرف تکلی ۔ فرمان صادر ہوا کہ کوہ بیکر ہاتھیوں کو کافروں کی سزا دہی کے لیر لایا جائے ۔ ہاتھی کیا تھر ، ان کی پیٹھس بلندی کے باعث آسان سے چهوتی تهیں ۔ دیکھنر میں دیو معلوم ہوتے تنر ۔ رفتار ہواکی طرح تیز تھی ۔ وہ موت کے نمائندے اور فرشتہ موت کے ہم ذات نظر آتے تھر ۔ ساتھ ہی خونخوار ترک تھر جن کی سیرتیں جنگجوئی میں مریخ کی سی تھیں ۔ ان کے ہادھوں میں درخشاں تلواریں تھیں ، جن سے شعلے برستے تھے ۔ یہ تلواریں اقتدار کے نیام سے کھنچی ہوئی تھیں ۔ پھر فرمان صادر ہوا کہ اب سزاكا ساسله شروع كر ديا جائے \_ چنانچه بعض مفسدوں كو ہاتھيوں كے باؤں میں ڈال دیا گیا ۔ ان کے سر کوہ پیکر ہاتھیوں کے پاؤں میں اس طرح ہم گئے جیسے دانہ اجل کے خراس میں پس جاتا ہے۔ خونریز ترکوں اور جان لینر والر جلادوں کی تلواروں نے ہر دو دو مفسدوں کو چار چار کرڈالا۔ پھر چمڑا اتارنے والر جار آئے ، جن کی چھریوں کے زخموں سے دیو پر بھی ہیبت طاری ہوتی تھی ۔ سو سے زیادہ مفسدوں کی کھال کھینچی گئی اور انھوں نے کھال کھینجنر والوں کے ہانھ سے ابنے سر کے کاسے میں موت کا شربت ہےا ۔۲۲

پھر حکم ہوا کہ ان پوستوں میں گھاس پھوس بھر کر شہر کے ہر دروازے پر لٹکا دیا جائے ۔ غرض ایسی سزا دی گئی کہ حوض رانی کے صحن یا دہلی کے دروازے سے باہر کے میدان کو ایسی کوئی سزا یاد نہ تھی اور کسی سننے والے کے کان نے ایسی حکایت قطعاً نہیں سنی تھی ۔ ایسا جہاد [83]، ایسی فتح ، اتنا مال غنیمت ، اس قسم کی سعی و کوشش صرف الغ خاں کی قوت ، ہیبت اور اقبال سے رونما ہوئی۔ (اللہ تعالی بادشاہوں کے بادشاہ ناصرالدنیا والدین کو تخت سلطنت پر باقی رکھے اور الغ خاں کی مسند عالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آراستہ رہے) ۔

#### تاتاری سفروں کے لیر دربار آرائی :

یہ کارنامہ انجام پا چکا تو الغ خال معظم نے عرضداشت پیش کی کہ اب خراسان کے ایلچیوں کو ہاریابی سے مشرف فرمانا مناسب ہے ۔ فرمان صادر ہوا کہ انھیں ہارگاہ عالی میں لایا جائے تاکہ بادشاہ کی دست ہوسی کا شرف حاصل کریں ۔ چنانچہ ۸ ربیع الاول ۲۵۸ ه ۲۸ کو بدھ کے دن سواری مبارک کوشک مبز (سبز محل) کی طرف روانہ ہوئی ۔ الغ خان معظم کے حکم سے محکمہ عرض ممالک کے رئیس اعلیٰ نے (جو فوج کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے) دہلی اور آس پاس کے تمام اسلحہ بندوں کو مرکز میں بہنچ جانے كا حكم دے ديا ـ چنانجہ دو لاكھ مسلح پيادے اور پچاس ہزار سوار جو ہر قسم کے ساز و سامان جنگ سے لیس تھر ، حاضر ہو گئر ۔ پھر شہر کے لوگ ، جن میں متاز اصحاب بھی تھے ، درمیانے اور نجل طبقر بھی شامل تھے ، اس کثرت سے آئے کہ کیلو کھڑی کے نئے شہر سے دہلی کے اندر قصر مملکت نک بیس صغیر اس طرح آگے پیچھے کھڑی نھیں ، جس طرح باغ کی روشوں پر درختوں کی شاخیں باہم جکڑی ہوئی ہوں ۔ یہ سب لوگ شانه بشانه اور قطار در قطار تهر ـ ایسا معلوم بوتا تها که قیامت کا دن آگیا ہے اور نیکی بدی کے حساب کا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ صفوں کی درستی ، سرداروں ، امیروں ، صدروں اور اکابر کے لیے اپنے اپنے ستوسلوں کے ساتھ جگہ کا تعین ، جھنڈوں اور پرچموں کی فراہمی ، ہتھ اروں کی سجاوف ہر ایک کے لیر مرتبر کے مطابق قیام کا انتظام ، یہ سب کچھ الغ خال (اس ی دولت ہمیشہ رہے) کی نیابت اور نظم مملکت میں دانائی اور کاردانی کا کرشمہ تھا۔ جو حکم کسی کو ملا تھا ، اسی کے مطابق وہ صفوں میں كهڙا ہوا ۔ جو مقام اس كے ليے مقرر ہوا تھا ، وہيں چنچا ۔ اس جمعيت نے ہیبت کا ایک عجیب منظر پیدا کیا ۔ نقارے اور دماسر کی آواز ، ہاتھیوں کی چنکھاڑ ، دوڑنے والے کھوڑوں کی بالک اور خلق خدا کے شور و غل سے [84] آسان کے کان جرمے ہو گئے اور حاسدوں کی بدخواہ آنکھ کی بینائیہ چاتی رہی ـ

جب ترکستانی سفیر نئے شہر (کیلوکھڑی) سے سوار ہوئے (تاکع

قصر مملکت میں پہنچیں) اور ان کی نظریں جمعیت پر پڑیں تو اس کی کئرت تعداد اور ہیبت کے باعث اندیشہ پیدا ہوا کہ ان کی روحوں کے پرند سے قالب چھوڑ کر اڑ جائیں گے ۔ غالب ظن بلکہ یقین یہ ہے کہ جب ہانھیوں کا ہجوم دیکھا تو بعض ڈر کے مارے گھوڑوں سے زمین پر کر پڑے ۔ دعا ہے اللہ تعالی اس مملکت و سلطنت ، لشکر اور ملوک دولت سے جشم بددور رکھر ۔ (بمحمد و آلہ)

جب ایلجی شہر کے دروازے پر پہنچے تو سرداروں نے الغ خال کے مشورے اور سلطان کے فرمان کے مطابق استقبال کی رسمیں ادا کیں ۔ ان کی عزت و اکرام میں کوئی دقیقہ سعی اٹھا نہ رکھا ۔ چنانجہ انھیں بڑے اعزاز کو ساتھ قصر سبز میں سلطانی تخت کے سامنے لے گئے۔ اس روز قصر سلطنت کو گوناگوں قالینوں ، فرشوں اور گدیوں سے آراستہ کر رکھا تھا ۔ بادشاہی شان و شکوہ کا سنہری اور رویعلی سامان ہر طرف قریعے سے سجا ہوا تھا ۔ تخت کے اطراف میں دو چتر کھلے ہوئے نھے : ایک سرخ ، دوسرا سیاہ دونوں چتر قیمتی جواہرات سے مزبن تھے ۔ سنہری تخت کی آرائش شاہنشاہی انداز میں کی گئی تھی ۔ باعزت سردار ، بڑے درئے درئے امیر ، صدر اور نامور اکابر صفیں باندھیں کھڑے تھے ۔ خوبصورت ترک غلاموں نے فریں پٹکے کمروں میں باندھ رکھے تھے ۔ چہلوان شان و شوکت میں ڈوب ہوئے تھے ۔ عبلس خانے مرصع تھے اور طبقوں پر سونا پھرا ہوا معلوم ہوتا تھا ۔ پورا منظر خلد بریں اور آٹھویں فردوس کا نمونہ پیش کر رہا تھا ۔

#### منهاج سراج کے اشعار:

ذیل کی نظم اس حالت کا صحیح نقشہ پیش کر رہی تھی ، جو اس دعا گو نے مرتب کی اور اس کے ایک فرزند نے تخت کے روبرو پڑھی ۔ اسے بیاں نقل کیا جاتا ہے:

قد صدف الرضوان ايام الورى من روح هذا البزم للسلطان لا زال يبقى في جلالة ملكه و مزيد امكان ورفعة شان

زہے جشنے کزو اطراف چوں خلا بریں گشتہ (کیا عمدہ جشن ہے جس سے اطراف خلا بریں بن گئے

[85] خسے بزرے کرو اکناف عدن راستیں گشتہ
کیا اچھی بزم آراستہ ہوئی ہے جس کے
اردگرد نے عدن کی شکل اختیار کر لی)
ز ترتیب و نہاد و رسم و آئین بساط او
راس کی ترییب، اس کے انداز، بساط آرائی کے

طور طریقوں سے

تو کوئی عرص دہلی بہشت ہشتمیں کشتہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے گویا دہلی کی سرزمین آٹھویں بہشت بن گئی ہے)

ز فلر ناصر الدین شاہ محمود ابن التتمش (ناصر الدین محمود شاہ بن التتمش کے اقبال اور دہدیے کا یہ عالم ہے

ملک نزدش دعا خواندہ فلک پیشش زمیں گشتہ
کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور
آسان اس کے سامنے زمین بن گیا ہے)
شہنشا ہے کہ در عالم ز فیض فضل رہانی
(وہ شاہنشاہ جو دنیا میں فضل اللہی کے

فیض سے

سزائے چتر شاہی ، لائتی تخت و نگین گشتہ چتر شاہی اور تخت و نگین کے لائق قرار پایا) چو خاتانان کیں آور ، جو سلطانان دیں پرور (خاتانوں کی طرح دشمنوں سے بدلہ لینے والا ، سلطانوں کی طرح دین کا مربی و سرپرست

بہ دل ماحی کفر است و بہجان حامی دیں گشتہ تہ دل سے کفر کو مٹا دینے کا آرزومند اور پورے خلوص سے دین کی حایت کرنے والا)

مبارک باد بر اسلام این بزم شه عالم (اسلام کے لیے بادشاہ عالم کی یہ بزم باہرکت ثابت ہو

کزیں تزئین ہندوستان بسے خوشتر زچیں گشتہ ایسی آرائش کی گئی ہے کہ ہندوستان چین ہے اور سے بڑھ گیا ہے)

ممیں از جملہ شاہاں باد ہر بندہ ز درگاہش (اس بارگاہ کا ہر غلام رتبے میں تمام بادشاہوں ہر فوقیت لر جائے

چو منہاج سراج ازجاں دعا کو ہے کمیں گشتہ (منہاج سراج جو ادنئی دعا کو ہے، دل و حان سے یہی دعا کرتا ہے)

#### جشن کا ایک عمومی سنظر:

سچ یہ ہے کہ جشن ایک آسان تھا جو سیاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک فلک تھا جس میں سیارے ہی سیارے نظر آتے تھے۔ بادشاہ جہاں تخت پر بیٹھا ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب چونھے آسان پر درخشاں ہے۔ الغ خال بادشاہ کی خدمت میں ادب سے بیٹھا ہوا روشن چاند معلوم ہوتا تھا۔ سردار صغیں باندھے دور و سیر کرنے والے ستارے معلوم ہوتے تھے۔ جن ترکوں نے مرصع کمربند باندھ رکھے تھے ، انھیں بے شار ستارے سمجھ لینا چاہیے۔ غرض پوری ترتیب درستی اور سارا کاروبار الغ خان معظم کی پختہ رائے اور روشن ضمیر کے حسن و خوبی کا کرشمہ تھا۔ اگرجہ بادشاہوں کا بادشاہ حدیث نبوی کی پیروی میں الغ خان کو باپ کے برابر سمجھتا نھا ، لیکن خود خان اپنے آپ کو ہزار نو خریدہ غلاموں سے بڑھ کر مطبع و فرمانبردار خوار دیتا تھا۔

#### سفيرون كي آمد كا قصه :

ایلچیوں کو ہاریابی کے بعد ایک متعینہ مزین مقام پر بٹھا دیا گیا۔ ان پر قسم قسم کی مہربانیاں [86] اور عنایتیں ہوئیں ۔ یہاں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ خراسان اور ہلاؤ (ہلاکو) تاتاری کی طرف سے یہ ایلچی کس لیے

آئے تھے اور کہاں سے آئے تھے ؟ دراصل ملک ناصرالدین پد حسن قرلغ (اللہ اسے سلامت رکھے) کے دماغ میں یہ خیال سا گیا تھا کہ اپنے خاندان کے صدف سے کوئی موتی ، الغ خاں کے بیٹے ''ناہ ''' کی ملک ازدواج میں پروئے تا کہ اس رشتے کی بدولت وہ زمانے کے بادشاہوں اور فرماں رواؤں پر فخر کر سکے اور یہ رشتہ اس کے لیے قوت و طاقت کا سبب بنے ۔ اس مقصد کے بارے میں قراغ نے الغ خاں معظم کی بارگہ کے ایک خادم کو خفیہ خفیہ خط لکھا اور پوجھا کہ ایا اس رشتے کا کوئی امکان ہے ؟ خود بھی اس پردے میں الغ خاں کے پاس خلوص و نیازمندی سے اس معاملے کا ذکر کیا ۔ ملک ناصرالدین (بن پحد حسن) قراغ اپنے عہد کے نامور سرداروں میں سے تھا ۔ الی خاں کے لیے لازم ہو گیا کہ اس کا جواب دے اور تعلق دو قبول در لے ۔ چناہے النے کارکنوں میں سے متوسط درجے کے ایک آدمی کو جواب دے کر بھیجا ۔ یہ ایک خلجی تھا جسے حاجب اجل الدین علی کہتر دیہر ۔

### راز فاش سو گيا :

یہ حاجب اس خدست کے لیے مقرر ہو گیا تو اس نے اپنی ضروریات ، خرج راہ اور طے منارل کے لیے دیوان اعلیٰ سے جند قیدیوں کا پروانس حاصل کر لیا ۔ جب اس نے سفر شروع کیا تو راستے کی مختلف منزلوں کے پاسبان اس سے مقررہ محاصل کا مطالبہ کرنے لگے ۔ حاجب ان سب کو جواب دیتا رہا کہ میں ایلجی ہوں ۔ (یعنی مجھ سے کوئی محصول قانونا وصول نہیں کیا جا سکنا) وہ منزلیں طے کرتا ہوا ولایت سندھ کی طرف جا رہا تھا تو اس کے ایلچی ہونے کی افواہ عام ہو چکی تھی ۔ جب وہ ملتان و اوچہ پہنچا تو ملک عزالدین کشلو خاں بلبن (اللہ اسے محفوظ رکھے) ملتان و اوچہ پہنچا تو ملک عزالدین کشلو خاں بلبن (اللہ اسے محفوظ رکھے) خانجہ حاجب علی سے مطالبہ کیا گیا کہ جو خط تمھارے پاس ہیں انھیں جوالے کر دو تا کہ معلوم ہو سمھارا مقصد و مدعا کیا ہے ؟ حاجب علی نے جوالے کر دو تا کہ معلوم ہو سمھارا مقصد و مدعا کیا ہے ؟ حاجب علی نے وہاں ایلچی ہونے سے انکار کر دیا ۔ جب اس پر سختی کی گئی تو [87] اس نے تاتاری شعنوں کی موجودگی میں اقرار کیا کہ میں واقعی ایلچی ہوں اور شالی جانب جا رہا ہوں ۔ چونکہ اس نے ایک جاعت کے روبرو ایلچی ہونے کا اقرار کیا تھا ، اس لیے ملک عزالدین کشلو خاں بلبن کو ایلچی ہونے کا اقرار کیا تھا ، اس لیے ملک عزالدین کشلو خاں بلبن کو

مجبوراً خطوط کے مطالعے سے باز رہنا پڑا۔ اس نے فرمایا کہ چل تجھے منزل مقصود تک ہنچا دیا جائے ۔ حاجب نے کہا ، مجھے حکم یہ ب کہ پہلے سلطان ناصرالدین قرانح کے پاس جاؤں ۔ مجبوراً اسے ناصرالدین کی جانب روانہ کر دیا گیا ۔ جب وہ خطہ بنیان میں پہنچا تو دہلی کی طرف سے اس کے ایلچی ہونے کا معاملہ تاتاریوں کے شحنوں اور اس کے عام و خاص میں پھیل چکا تھا ۔

## ناصرالدين قرلغ كا فيصله:

اب ملک ناصرالدین قرلغ کو بھی مناسب معلوم ہوا کہ اسے عراق عجم اور آذربائیجان کی طرف ہلاؤ (ہلاکو) ناتاری کے پاس بھیجے ۔ اس نے اسازت لیے ہغیر خود ہی الغ خان کی جانب سے خط لکھے اور کجھ تحفیے بھی ساتھ کر دیے ۔ اپنے معتمدوں کو حاجب کے ساتھ بھیج دیا ۔ یہ لوگ عراق عجم میں چنجے ۔ ہلاؤ (ہلاکو) سے تبریز (آذربائیجان) ،یں ملے ۔ ہلاؤ (ہلاکو) سے تبریز (آذربائیجان) ،یں ملے ۔ ہلاؤ (ہلاکو) نے ان کی بہت عزت کی اور ان پر مہربانی فرمائی ۔ اس کے لیے مرسلہ خطوط کا ترجمہ فارسی سے تاتاری زبان میں کرنا لازم تھا ۔ الغ خان ممظم کے نام کے ساتھ خطوں میں ''ملک'' لکھا گیا تھا ۔ ترکستان میں ممظم کے نام کے ساتھ خطوں میں ''ملک'' لکھا گیا تھا ۔ ترکستان میں ہاتی سب ''ملک'' کہلاتے ہیں ، جب خطوط ہلاکو کے سامنے پڑھے گئے لئے سب ''ملک'' کہلاتے ہیں ۔ جب خطوط ہلاکو کے سامنے پڑھے گئے لئو وہ بولا الغ خان کا نام کیوں بدل دیا ۔ چاہیے کہ اس کے لیے ''خان'' کا لفظ قائم رہے ۔ گویا الغ خان معظم کے حق میں اس نے اندا اعزاز و آکرام ماحوظ رکھا ۔

#### الغ خال كا اعزاز:

منده و ہند کے خانوں میں سے جو بھی تاتاری خانوں اور فرمانرواؤں کے پاس ہنچا ، اس کا نام بدل دیا اور اسے ملک ہی کہتے رہے ۔ لیکن الغ خان معظم کا نام اصل حالت پر برقرار رکھا گیا ۔ یہ بھی اللہ تعالٰی کے فضل کا ایک کرشمہ نھا کہ دوست ، دشمن ، مومن اور کافر اس کا نام یکساں بڑائی سے [88] زبان پر لاتے ہیں ۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ، و اللہ ذوالفضل العظیم (یہ اللہ کا فضل ہے ، جسے وہ چاہے عطا کر دے اور وہ بڑا ہی صاحب فضل ہے) ۔

جب حاجب علی واپس ہوا ، خطہ بنیان کا شحنہ جو امیر یفرش کا اور ایک مشہور معزز مسلان تھا۔۔۔اجب علی کے ساتھ مقرر کر دیا کیا اور ہلاو (ہلاکو) نے تاباری فوجوں کو جو ساری نوئین کے تابع تھیں ، حکم دے دیا کہ اگر تمھارے گھوڑوں میں سے کسی کا ایک سم بھی بادشاہوں کے بادشاہ ناصرالدنیا والدین (الله اس کا ملک و انتدار ہمیشہ قائم رکھے) کے کسی علاتے میں پڑا تو اس گھوڑے کے چاروں باؤں کا خدے جائیں ۔ الله تعالیٰ نے النے خاں کی صائب رائے کی ہدولت ممالک ہند کے لیے ایسے امن کا انتظام غیب سے کر دیا ۔ جب ہلاو (ہلاکو) کے ایلچی آئے تو بادشاہ اسلام نے اس اعزاز کے بدلے میں جس سے ہلاو (ہلاکو) تاتاری نے حاجب علی کو نوازا تھا ھل جزاء الاحسان الا الاحسان (کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے) کے بموجب خاص مہربانی فرمائی ۔ خراسان اور تاباری لشکر کی طرف سے ایلچی آئے کا واقعہ یہ تھا ۔ دعا ہے خراسان اور تاباری لشکر کی طرف سے ایلچی آئے کا واقعہ یہ تھا ۔ دعا ہے ہمیشہ قائم رکھے اور النے خان اعظم و خاقان معظم کا اقبال برابر بڑھتا اور ہمیشہ قائم رکھے اور النے خان اعظم و خاقان معظم کا اقبال برابر بڑھتا اور دگیا ہونا جائے (بمحمد و آلہ)۔

#### میواتی کوہستان پر ایک اور یورش:

اب ہم پھر تاریخی بیان پر آتے ہیں۔ آخری واقعہ یہ ہے کہ جب الغ خان معظم (اس کی دولت ہمیشہ رہے) میوات کے کوہستانی علاقے میں جہاد کر جکا اور مجرموں کو سزائیں دی جا چکیں تو مفسدوں کے رشتہ دار اور دوسرے جو لوگ باقی رہ گئے تھے ، وہ لشکر اسلام اور انصار (الله ان کا یاور ہو) کے چنچنے سے بیشتر کوہستانی علاقے سے اطراف میں بھاگ گئے تھے ۔ مختلف حیلوں بہانوں سے انھوں نے اپنی منحوس جانیں قرار اختیار کر کے بچا لی تھیں ۔ دولت الغ خانی کے کارکنوں کی تلواروں اور تیروں سے وہ بچ گئے تھے ۔ انھوں نے دوبارہ فساد کی ابتدا کی اور راستوں کے لوڈنے اور مسلانوں کے خون بہانے کا طریقہ اختیار کیا ۔ جب بیہ معاملہ الغ خان معظم کے کانوں تک پہنچایا گیا تو خان موصوف نے خوراً خبریں دینے والے ، اطلاعات بہم پہنچانے والے اور جاسوس بھیج دیے خوراً خبریں دینے والے ، اطلاعات بہم پہنچانے والے اور جاسوس بھیج دیے تاکہ [89] وہ بانی مفسدوں کے مقامات کی بھی خوب دیکھ بھال کر لیں طور ان اوباشوں کی بود و ہاش کے بارے میں چھان بین کی سعی میں کوئی

دقيقه اڻها نه رکهين -

سب رجب ۱۹۸۳ه ۳۰ کو پیر کے دن الغ خان معظم دہلی سے اپنے خاص لشکر نیز لشکر قلب ، دوسرے سرداروں اور بهادروں کی فوج کے ساتھ سوار ہوا اور سوات کے کوہستانی علاقے کا رخ کر لیا۔ ایک ہی کوچ میں پچاس کوس سے بھی زیادہ کی منزل طے کر گیا۔ اجانک مفسدوں کے سر پر چنج گیا۔ ان پر قابو پایا اور ان کے بارہ ہزار افراد کو جن میں مرد بھی تھے ، عورتیں بھی اور بجے بھی ، بے درنغ تلوار کے گھاٹ انار دیا۔ تمام دروں ، گھاٹیوں اور جوٹیوں کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ بہت سا مال غنیمت ہا بھ آیا۔ اسلام کی اس فتح اور اہل اسلام کی اس برتری پر اللہ کا شکر واجب ہے۔

اس خالدان کی فرمانروائی کے متعلق جو کچھ مصنف نے دیکھا ، اسے اخلاص سے قلمبند کر دیا ۔ طبغات پڑھنے اور دیکھنے والوں سے دعا کی آرزو ہے اور ارباب دولت سے اعزاز و عطا کا امیدوار ہوں ۔ ہر امید اللہ سے ہو کریم ہے اور ہر سوال ہروردگار سے ہے جو رحیم ہے ۔

یہ تحریر شوال ۱۵۸ه ۱۳ میں بوری ہوئی ۔ حمد و ثنا زیبا ہے اللہ کے لیے ۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیز آب کی آل اور تمام پاک اصحاب پر زیادہ سے زیادہ ۔۳۲

## حواشي

۱- متن میں دیبال ہے ، مگر معلوم ہوتا ہے صحیح دھن ہال ہے ۔

٧- مارج و ابريل ١٢٥٥ -

۳- ۱۲ مئی ۱۲۵۷ ء -

٣- ٢١ مئى ١٢٥٤ --

ہ۔ مصنف نے اصل شخص اور اس کے باپ کا نام نہیں لکھا۔ اس میں کوئی خاص مصلحت ہوگی ۔

ہ۔ اگر ان خطوں کا مقصلاً یہ نہا کہ یہ اچانک کشاو خاں بلبن اور قتلغ خاں کو سلیں تو اس شخص کے ذریعے سے نہیں جانے جاہئیں تھے ، جو جاسوسی کے لیے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ خطوط بھیجنے سے بظاہر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ آفائے حبیبی کے ستن سے معاوم ہوتا ہے کہ یہ خط اسی جاسوس کے حوالے کیے گئے تھے۔ راورٹی کے ستن سے واضح ہوتا ہے کہ خط اسے نہیں دیے گئے تھے۔ میں نے ہاں راورٹی کا ستن بیش نظر رکھا ہے جو زیادہ معقول اور قرین قیاس تھا۔ تاہم دوسری صورت ہالکل غیر اغلب نہیں۔ ممکن ہے جاسوس کو خطوط اس غرض سے دے دیے گئے ہوں کہ خالفوں پر الغ خاں کا عزم مقابلہ آشکارا ہو جائے۔ زیادہ قرین قیاس چلی صورت ہی ہے۔

٥- ٥١ جون ١١٥٥ - ٥

٨- وسط دسمبر ١٢٥٥ء -

۹۔ راورٹی نے یہاں لکھا ہے کہ قلعہ ملتان کے تمام استحکامات برباد
 کر ڈالے ۔

۱۰- ۹ جنوری ۱۲۵۸ - ۰

١١- ١٠ جون ١٢٥٨٠--

- 1 ستمبر ۱۲۵۸ - ۲

- 170 اکتوبر ۱۲۵۸ء -

س ۱- ۱۰ جنوری ۱۳۵۹ -

۵۱- ۱۵ فروری ۱۲۵۹ -

٣١- ٢٩ سئى ١٣٥٩ء -

ے ۔۔ یہ عزالدین کشلو خاں بلبن نہیں بلکہ عزالدین بلین یوزبک تھا۔ میں ۔۔ تعجب الگیز امر یہ ہے کہ ہم کے اواخر میں لکھنوتی قلیج خال کو دیا گیا اور اب چند ماہ بعد یہ ولایت مستقل طور پر یوزاکی کے حوالے کر دی گئی ۔

ہ ۔ بارو تہ کے باب میں اختلاف ہے۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ اسرور تہ'' نام ایک مقام بروالہ کے پرگنے میں ہے ، جو اوجہ سے دہلی کے راستے پر واقع ہے ۔ لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ یہ مقام بروالہ ہے جسے عموماً سرائے دروالہ کمتے ہیں ۔ یہ دہلی اور سونی بت کی سڑک پر ہے اور دہلی سے کوئی دیس میل پر شہال و مغرب میں ہوگا ۔

٠٠- ٢٠ جنوري ١٢٦٠ -

وم۔ ایشوری پرشاد کی تاریخ میں پینتیس ہزار ٹنگہ ہے۔ (ملاحظہ ہو ازمنہ وسطلٰی کے ہندوستان کی ناریخ صفحہ ہے۔)۔

۲۲- ۱۸ فروری ۱۲۱، د راورٹی نے لکھا ہے کہ الغ خان سرح۔ ربیع الاول کو دہلی پہنچا تھا۔ یعنی ۱۲ سارج ۱۲۶۰ء کو۔

۲۳۔ اعلٰی درجے کا کپڑا تھا ۔ اس کی پوری کیفیت معلوم نہ ہو سکی ۔ راورٹی نے اس کا ترجمہ زربفت کیا ہے ۔

ہم، شستر ایران کا مشہور شمر ہے ۔ وہاں نہایت سستی مخمل بنتی تھی ، اسے شستری کہتے تھے ۔

۲۵ لغت میں اس کا ترجمہ اطاس چرسی کیا گیا ہے۔ گویا کسی جانور کا نہایت ملائم اور نفیس حمرًا ہونا تھا جو اطاس سے مشابہ تھا۔

۲۰ به ظاہر یه ایک پوشاک تھی ـ

ے ہے۔ یقیناً مفسدوں کو سخت سزائیں دی گئیں ، کیونکہ انھوں نے عرصہ دراز سے مرکز حکوست کے آس پاس نہایت خوف ناک صورت حالات پیدا کر رکھی تھی۔ قزاقی ، رہزنی اور چوری ان کا پیشہ تھا۔ جب سلطنت کے لیے کوئی نازک صورت بیش آتی ، وہ فتنہ انگیزی شروع کر دیتے ۔ خود الغ خال کو ان کی فساد آرائی کا تجربہ بارہا ہوا اور ایک موقع پر تو خود اس کے اونٹوں کے گلے لوٹ لیے گئے ۔ ظاہر سے کہ جس مرکز کے گرد و پیش

پدائی کی یہ حالت تھی وہ دور افتادہ علاقوں کا انتظام کیا کر سکتا تھا ؟

یعی صورت تھی جس کے پیش نظر الغ خان نے ہلاکو کے ایلیجیوں کو کچھ
مفت کے لیے ایک مقام پر روک لیا اور پہلے ان مفسدوں کا انسداد کیا ۔

الات کا تقاضا یہی تھا کہ الھیں عبرت ناک سزائیں دی جاتیں ۔ لیکن
ہارے مصنف نے جوش عبارت آرائی میں اس سزا کو بدرجہا زبادہ مہیب اور
پراس انگیز بنا دیا ہے ۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ مفسدوں کو ہاتھیوں کے
ہاؤں میں بھی ڈالا کیا ، قتل بھی کیا گیا اور بعض کی کھال میں بھی بھروا
کر شہر کے دروازوں پر بھی لٹکایا گیا تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو ۔

۲۲-۲۸ فروری ۲۰-۱۱، لیکن یه تاریخ محل نظر ہے - اس کے مختلف وجوہ ہیں ۔ مثلا اول ٨ ربيع الاول ٨ ٥٨ه كو بده نہيں اتوار پڑتا ہے ۔ دوم س ربیع الاول ۸۵۸ م کو انغ خال مفسدوں کی سرکوبی سے فارغ ہو کر دبلی آیا نہا پھر استقبال کے لہر دربار سجایا گیا۔ بعد ازاں دو دن گزر گئر تو مفسدوں میں سے جو لوگ قید ہو کر آئے تھر ، انھیں سزائیں دی گئیں ۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو الغ خال نے عرضداشت ہیش کی کہ تاتاریوں کی طرف سے جو سفیر آئے ہیں ، انہیں بارگاہ میں لانے کا فرمان صادر ہو۔ وہ دہلی میں نہیں تھے ، بلکہ سراے ہروٹہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ، اور یہ مقام دہلی سے ہیس میل کے فاصلے پر تھا ۔ سفیر دہلی پہنچ گئے ہوں کے تو تاریخ مقرر کرکے آرائش اور لشکروں کی فراہمی بغرض ممائش کا اہتام کما گیا ہوگا ۔ یہ تمام امور تین چار دن میں طے نہیں ہو سکتے تھے ۔ سوم خود آقائے حبببی نے حاشہے میں لکھا ہے کہ اصل متن میں ربیع الآخر مرقوم تھا مگر ایک نسخے کے حوالے سے حاشیے میں ربیع الاول لکھا تھا۔ چنانچہ موصوف نے ربیع الآخر کو رد کر کے ربیع الاول کو اختیار کر لیا۔ حالانکه انهیں زیادہ چھان بین کر لینی چاہے تھی۔ جہارم راورٹی نے '' ۸ ربیع الآخر'' ہی لکھا ہے ۔ (نرجمہ راورٹی صفحہ ۸۵۸) ۔ پنجم ربیع الآخر کو یقیناً بدھ کا دن نھا ، لہ لذا صحیح ہر ربیع الآخر ہی ہے یعنی ا ۳۳ فروزی ۲۳۰ - ۲۳۰

ہ ہم الغ خاں کے اس بیٹے کا نام نہیں بتایا گیا۔ ہمیں اس کے صرف دو بیٹوں کے نام معلوم ہیں: ایک سلطان مجد عرف خان شہید اور دوسرا بغرا خاں۔

۳۰ سر جولانی ۲۲۱۰ -

<sup>- - 179.</sup> ستمبر

#### 农 农 农

# تينيسوال طبقه

تاتاريوں كا خروج

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |

## تاتاری کافروں کا خروج

(الله أن كو برباد كرمے)

#### تمهيد

[90] تمام حمد و ثنا اسی خدا کے لیے زیبا ہے جس کا تہر دشمنوں پر نازل ہوتا ہے اور وہ گہکاروں کو معافی کر دیتا ہے۔ صالوۃ و سلام ہو مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر ، جو معجزوں اور روشن نشانیوں کے حامل ہیں نیز آپ کی پاک آل اور پاک اصحاب پر زیادہ سے زیادہ سلام ۔ اما بعد اس طبقے میں واقعات کے اسباب ، فتنوں کے ظہور ، کافروں کے خروج نیز مسلمان مردوں اور عورتوں پر تاتاریوں کے غلبے کا ذکر ہے ۔ اللہ تعالمی انہیں تباہ کرے اور اہل اسلام کو اس سے نجات ارزانی فرمائے۔

تمام مسلانوں اور اسلام کا دعا کو منہاج سراج جوزجائی (اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کے حالات درست کرمے!) کمتا ہے کہ نبیوں ،خلیفوں ، اسلام کے بادشاہوں اور سلطانوں ، نیز بڑے پڑے جابر کافروں کے حالات اور نسب نامے لکھے گئے ، جو ہر زمانے اور ہر ملک میں اس دنیا کے فتلف گوشوں ہر قابض ہوئے ۔ ان میں سے ایک ایک چیز اپنے اپنے مقام پر معرض تحریر میں آگئی ۔ آسانی تقدیروں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بنا پر ایران و توران کے بادشاہوں کے بعد فرمانروائی کا موقع چنگیز خال تاتاری اور اس کے فرزندوں کو حاصل ہو گیا ۔ توران و مشرق کی پوری زمین پر سے تاتاری کافروں کے غلبے کی بدولت دارالاسلام کا حکم اٹھ گیا اور اسے دارالکفر کی حیثیت حاصل ہو گئی ۔

صرف ہندوستان کے علاقے فضل ایزدی کے فیض اور آسانی نوازش کی برکت سے آل شمسی کی حایت کے سایے اور خاندان التنمش کی عنایت کے گوشے میں اہل اسلام کی پناہ گاہ اور اصحاب ایمان کا مرکز بن گئے ۔ یہ اللہ کا فضل ہے ، جسے چاہے ، عطا فرمادے اور وہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے ۔

#### اسلامي سملكةول كا خاتمه :

اسلامی ممالک مشرق جانب جین و ترکستان کی آخری حد سے سروع جو كر ماوراءالنهر ، طخارستان [91] ، زابل ، كابل ، غور ، غزنه، خراسان ، طبرستان ، یارس ، خوزستان ، دیاربکر اور سوصل ، شام و روم کی سرحد نک کافر تا تاریوں کے قبضے میں چلے گئے ۔ دین مجدی کے بادشاہوں اور اسلام کے سلطانوں میں سے (اللہ تعالیٰی گزرے ہوؤں پر رحم کرے ، فاصر الدين محمود كي سلطنت اور شمسي مملكت بميشه قائم ركهر!) ان تمام ملکوں میں کوئی نشان باتی نہ رہا ۔ میں نے چاہا کہ اس گروہ کے ظہور ، علیے اور اس کے ابتدا مے خروج سے ۱۵۸ھ تک (جس میں کتاب طبقات مکمل ہوئی) تمام واقعات و حوادث ، جو کچھ مشاہدے میں آئے یا سچے خبر رسانوں کے ذریعر سے معلوم ہوئے ، لکھ دیے جائیں تا کہ اسلامی ملطانوں کے سلطان (اللہ اس کا ملک ہمیشہ قائم رکھے) کی سلطنت میں سوچنے سمجھنے والوں در اسلامی سرزمینوں کے حالات اور تاتاریوں کی فرمانروائی کے کوانف الک الک واضع ہو جائیں اور ان طبقات کے مصنف منهاج سراج کی طرف سے یہ یادگار باق رہ جائے ۔ پختہ اُسید ہے کہ بادشاہ اہل آیمان کی راے جہاں آرا اور دوسرے بڑھنے والوں کے نزدیک یہ عاجز زندگی میں دعامے ایمان اور وفات کے بعد دعامے بخشش سے فراسوش تہ ہوگا اور اللہ ہی کے ہاتھ میں اس اسید کے پورا کرنے کی توفیق ہے ـ

اس طبقے کے بروے کار آنے کے وقت اور کیفیت سے پیشتر وہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ، جو اس گروہ کے خروج سے متعلق موجود ہیں ۔ اس سلسلے میں صرف اللہ تعالمٰی کی تائید درکار ہے ۔ ا

#### خروج ِ تاتار کی روایتیں :

[92] جاننا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں معتبر راویوں نے قیاست کی

تشانیوں اور اس کی شرطوں کے متعلق روایتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ ابوداؤد سجستانی کی کتاب ''بدو تاریخ''، سجستانی کی کتاب ''بدو تاریخ''، ابن ہیصم نابی کی تاریخ (الله أن سب پر رحم کرنے!) اور کتاب ''احداث الزساں'' أن سب کتابوں میں اس گروہ کے خروج کا ذکر آیا ہے۔ ابوداؤد سجستانی کی ''سنن'' میں ہے :

عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال لا تقوم الساعة حتى نقاتلوا اقواماً وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون من الشعر و اقواماً نعالهم الشعر صغارالاعين ذلف الانوف و في رواية حمرالوجوه و فطس الانوف صغارالعين كحدق الجراد . . . وجوههم كالمجان المتطرقة ٢٠

[93] صاحب مقدسى كى روايت ہے: عن ابى ہريرة رضى الله عند ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انه لا يقوم الساعة حتلى نقائل المسلمين الترك قوم وجوههم كالمجان المطرقة صغار العين اختس الانوف يلبسون الشعر (ويمسون في الشعر).

ادوالحسن المهیصم بن مجد النابی کی روایت ہے یقول : روی عن النبی صلی الله علیہ و سام انہ قال ان مقدمة التخروج یاجوج و ماجوج الترک و فسادهم ـ

"احداث الزمان" ابی عبدالله بن عبدالرحمان بن عبدالله ابی اللیث الشیبانی کی نصنیف ہے ، اس کی روایت ہے : عن ابی ہریرہ رضی الله عنه (انه قال) قال رسول الله صلی الله علیه و سلم : و الذی نفسی بیده لاتقوم الساعة حتی تقاتل الترک ، صغار العین حمرالوجوه ، ذلف الانوف وجوههم کالمجان المطرقه و عن ابی مسعود رضی الله عنه : کانی بالترک قدائیکم علی براذین غرقة الااذن (حتی یطاہا بشط الفرات قبل غرقة الااذن) یعنی ان کے گھوڑوں کے کان پھٹر ہوئے ہوں گے ۔

ان معتبر کتابوں کی روایتیں یہی ہیں ، جو لکھ دی گئیں ۔ ان تمام حدیثوں کا ترجمہ یہ ہے کہ مصطفلی (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) نے فرمایا: "قیامت اس وقت تک بہا نہیں ہوگی ، جب تک تمھیں ، جو میری است ہو ، اس قوم سے جنگ پیش نہیں آئے گی جو مشرق سے باہر نکلے گی ۔ وہ لوگ دن کو اونی لباس چنے ہوئے ہوں گے اور راتیں بالوں کے خیموں میں گزاریں گے ۔ ان کے چمرے سرخ ہوں گے ، آنکھیں چھوٹی ، خیموں میں گزاریں گے ۔ ان کے چمرے سرخ ہوں گے ، آنکھیں چھوٹی ،

جوڑی ڈھالیں اور ان کے کھوڑوں کے کان پھٹے ہوئے ہوں گے -

ابوالحسن نابی مصنف قصص و تواریخ نے چوتھی جلد میں یہ قصہ لکھا ہے اور ان خبروں کے باب میں مرقوم ہے ، جس میں قیاست کی علامتیں بیان کی ہیں [94] ساتھ ہی فرسایا کہ سلطان محمود بن سبکتگین غازی (اس پر اللہ کی رحمت ہو) کے عمد میں ترکانوں کی ایک جاعت نے باورد اور خراسان کے حدود میں سرکشی اختیار کر لی اور سلطان کی فرمانبرداری کا حلمہ گردن سے اتار دیا ۔ ملطانی کارکنوں اورکارفرماؤں نے اس حادثے کی خبر بارگاہ سلطنت میں چنچائی ۔ اُس عادل بادشاہ کی زبان پر یہ الفاظ جاری موث کہ میں سمجھتا ہوں ، ترکابوں کی اس جاعت کی فتنہ انگیزی اور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس کی بھی خبر (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس کی بھی خبر دی ہے ۔ حضور (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس کی بھی خبر بیان کیے جا چکے ، اب کافروں کی سلطنت کا حال لکھا جائے گا۔ بیان شاء اللہ تعالی ۔

#### (١) قره خطائي

معتبر لوگ روایت کرتے ہیں کہ پہلا خروج مغلوں کا یہ تھا کہ قبائل قرہ خطا حین اور مشرق کے شہروں سے نکل کر حدود قبالق و بلاساغون میں آئے ، اور بادشاہ طمغاج سے برگشتہ ہو گئے ، اور اسلام کی سرحدوں اور ان کی جراگاہوں کو اپنا ٹھکانا بنایا ۔ افراسیابی بادشاہوں ، نے ، جو افراسیاب کی اولاد سے تھے ، اور سلجوقیوں کے مطبع و فرمائبردار تھے ، جو افراسیاب کی اولاد سے تھے (الله کی ان پر رحمت ہو) ان صحراؤں اور جراگاہوں کو خراج لینا منظور کر لیا تھا ، اور مدت تک حبراؤں اور جراگاہوں کو خراج لینا منظور کر لیا تھا ، اور مدت تک جب تک کہ وہ کم تھے، بغیر فتنہ و فساد کے ان سے یہ خراج وصول کرتے بہر سکن جب امن و فراغت کا زمانہ ختم ہو گیا [95] اور ان کی نسلیں بڑھیں ، تو انھوں نے سرکشی اختیار کی ۔ یہ زمانہ ملک سنجری کی حکومت کا آخری زمانہ تھا ، جب کہ انھوں نے سرکشی اختیار کی ۔ چنانچہ سلطان سنجری واپس آیا ، اس کے اور کافروں کی جاعت کے درمیان لڑائی ہوئی ، اس طرائی میں لشکر اسلام کو شکست ہوئی ۔ ترکان خانوں جو بادشاہ کی حرم تھی قید ہوئی ۔

جب سلطان لوٹا تو انھوں نے صلح کرنا چاہا ، اور ترکان خاتون کو واپس کر دیا ، اور امان ہائی ۔ جب فتنہ غزختلاں کا ظہور ہوا ، اور ملک سنجر کو زوال ہوا ، جیسا کہ تمریر کیا جا چکا ہے ، تو اس زمانے میں قرہ خطا نے پوری قوت حاصل کرلی ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ترکستان کے ملوک تاتاریوں سے مدد حاصل کر کے ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے تھے ۔ یہ ملوک ترکستان اپنی امداد کی توقع پر ان تاتاریوں کو تحانف اور ہدے بھیجتے رہتے تھے ، اور ایک دوسرے کے قلع قمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے ۔ یہاں نک کہ نوبت یہاں نک چہنچی کہ قرہ خطا ان تمام پر قرمانروا ہو گئے ، اور تقریباً اسی اور کچھ سال تک ان ملوک اور ممالک پر تسلط حاصل کے رہے ۔ ابتدا میں ان تاتاریوں میں سے جو حاکم ہوئے ، وہ ان میں سے بو رہے ہو ایک دوسرے کے بعد حاکم ہوئے رہے ، ان میں سے بو ہارے زمانے سے نزدیک تھے ، یا جن کے متعلق معتبر راویوں سے سنا گیا ہے ، وہ ایما ، سنکم ، اربز ، توما اور تاینگو معتبر راویوں سے سنا گیا ہے ، وہ ایما ، سنکم ، اربز ، توما اور تاینگو معتبر راویوں سے سنا گیا ہے ، وہ ایما ، سنکم ، اربز ، توما اور تاینگو تھے ، اور ان پر بادشاہ ایک عورت تھی ۔ [96]

آخر کار اس عورت کے بعد ایک مرد بادشاہ ہوا ، جس کا نام گور خان تھا۔ أسے خان خاناں كمتے تھے۔ بعضوں نے بيان كيا كہ وہ خفيہ طور پر مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن بالانفاق (راویوں کا بیان ہے) کہ ان کے سب پہلے حاکم سنصف تھر ، الصاف اور بہادری سے آراستہ تھے ، مسلمانوں کی بے حد تعظیم کرتے تھے ، علماء کا احترام کرنے تھے ، اور مخلوق میں کسی پر ظلم و زیادتی کو جائز نہیں جانتے تھے ۔ چند مرتبہ أن كے لشكر نے دريامے جيحوں كو عبور کر کے اطراف خراسان کو لوٹا تھا۔ خراسان کے بالائی شہروں کو دریائے جیحوں سے حدود ِ بلخ و ترمذ و آمو ، طالقان ، کرزوان ، غرستان مسرحد غور تک تاخت و تاراج کیا تها ، اور تمام ماوراء النهر ، فرغانه ، خوارزم اور خراسان کے بعض حصوں سے تمام مال لوٹ کر (اپنے بادشاہوں کو) بھجواتے تھے ۔ ان مقامات سے کئی مرتبہ مسلمانوں کو قید کر کے لے کئے تھے۔ سوائے سلاطین غور اور ہامیان کہ انھوں نے تاتاریوں کی اطاعت قبول نہ کی تھی ، باتی تمام سرحد کے ملوک ان کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تھے۔ ایک دو مرتبہ شاہان غور کے لشکر نے جس کے سیّہ سالار خرجم اور بهد خرنک تھے ، اللہ کی ان دونوں پر رحمتیں ہوں! ان دونوں نے لشکر

خطا کو شکست دی تھی۔ سبہ سالار خرجم نے اسی اڑائی میں شہادت ہائی۔
تاتاریوں کا آخری لشکر جو دریائے جیحوں کو عبور کر کے خراسان کی
طرف گزرا وہ تھا جس نے سلطان غازی معزالدین سام طاب می قدہ سے
جنگ کی تھی۔ جب سلطان غازی مجد سام کا زمانہ گزر گیا ، سلطان عد
خوارزم شاہ [97] نے ممالک ترکسنان پر غلبہ حاصل کیا تو تاینکو طراز
نے اس کے ساتھ جنگ کی ، اور گرفتار ہوا ، اور سلطان مجد خوارزم شاہ کے
ہاتھ پر اسلام لایا ۔

معتبر لوگ روایت کرتے ہیں کہ تاینکو طراز نے پینتا ایس اڑائیاں ایسی لڑی تھیں کہ جن میں فتح مند رہا ، اور کوئی اس کو شکست نہ دے سکا ۔ سلطان مجد خوارزم نساہ نے نیسری مرببہ خطا پر حملہ کیا ، اور محملہ کیا ، اور محملہ کو گرفتار کر لیا ۔ کشلو خاں سنقر تتار نے گور خاں کے ساتھ جنگ کی ، اور گور خاں کو گرفتار کر لیا ۔ اس طرح خطائیوں کی سلطنت ختم ہوگئی (دوام صرف الله کے لیے ہے) ۔

## حواشي

ور آقامے حبیبی قرماتے ہیں کہ یہاں چنچا تو ''طبقات''کا ایک نسخہ مطبوعہ بمبئی دیکھا ، جس پر چھابے کی کوئی تاریخ درج نہیں ۔ اس نسخے کو غلطی اور جہالت سے ''سیاست الابصار فی تجربت الاعصار'' بتایا گیا ہے اور اسے قاضی القضاة منہاج الدین نن سراج الدین جوزجانی کی تصنیف قرار دیا گیا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ کتاب (سیاست الابصار) منہاج سراج کی تصنیف ہے اور نہ آل چنگیز کا طبقہ کوئی جداگانہ اور مستقل کتاب ہے ۔ منہاج سراج نے جو کچھ لکھا ، وہ طبقات ناصری کا تیٹیسواں طبقہ ہے ۔ بمبئی کی مطبوعہ کتاب میں خواہ بخواہ اسے ایک مستقل کتاب بتایا گیا ، جو میرزا مجد سلک الکتاب کی سعی و ابتام سے چھپی ۔

٧- یه روایت سنن ابی داؤد کے علاوہ صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے ۔ اس کے نسخوں میں جو اختلاف اور اضافے ہیں ، وہ صحیح نہیں ۔

س- یہ وہی مقام ہے ، جو نختلف کتابوں اور نقشوں میں ابی ورد مرقوم ہے ۔ ''ابی ورد'' مرو اور نسا کے درمیان ایک مشہور مقام ہے ،
 جو دشت خوارزم کے جنوب میں واقع ہے ۔ اسی کو بعض اوقات ''باورد'' بھی کہا گیا ہے ۔ بعض اصحاب کے نزدیک ایک شہر کا نام ''ابی ورد'' ہے ۔
 اور علاقے کا نام ''باورد'' ہے ۔

#### ☆ ❖ ☆

## (۲) چنگیز خان تاتاری

(الله کی اس پر لعنت ہو)

#### فتنوں کے انسداد کا آخری بند

[97] معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : حضور اگاہ قرمائیے ، تیاست کب آئے گی ؟ فرمایا : چھ سو سے کچھ اوپر سال بعد (شش حبد اند سال) ۔ اہل ایران کی زبان میں ''اند'' جو لفظ ہے ، اس کے لیے عربی زبان میں دو لفظ موجود ہیں : ایک ''نیف'' ، دوسرا ''بضع'' ۔ ''بضع'' قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے ۔ اول حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں :

فلبث في السجن بضع سنين

(پس یوسف کئی برس تک قید خانے میں رہا) ۔

یہ قید سات سال رہی (گویا وابضع ان کا لفظ سات کے لیے استعال ہوا) بھر یہ لفظ سورة روم میں آیا ہے :

و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنبن

(وہ (رومی) اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد غالب آئیں گے ، چند سال کے اندر اندر) ۔

مغلوبیت کے بعد غلبہ حاصل کرنے کی یہ مدت بھی سات ہی سال تھی۔
غرض ''بضع'' اور ''نیف'' عربی میں اور ''اند'' فارسی میں دو
عشروں کی درمیانی مدت کے لیے استعال ہوتے ہیں ، جیسے ''دہ و اند''
(دس اور کچھ اوپر) ''بیست و اند'' (بیس اور کچھ اوپر) ''سی و اند'' (تیس
اور کچھ اوپر) ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد

ہوا ''ستائن و نیف'' (چھ سو سال اور کچھ اوپر) ، لمهلذا ضروری ہوا کہ ظہور قیاست کی علامتیں چھ سو دس سال کے درسیان نمایاں ہوں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہالکل درست فرمایا ۔'

سلطان غازی مجد سام کی شہادت ہ ، ہھا میں ہوئی ۔ وہ ایسا بادشاہ تھا ، جو عادل بادشاہوں میں سے آخری اور بادشاہوں کا خاتم ہوا ۔ اس کی سلطنت ایک مستحکم بند تھی ، جس نے آخری دور کے فتنوں اور قیامت آنے کے نشانوں کو روک رکھا تھا ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس سال [98] بادشاء غازی (معزالدین مجد سام) نے شہادت پائی اسی سال حادثوں اور فتنوں کے بند کا دروازہ کھل گیا اور اسی سال چنگیز خاں تاتاری نے (ان سب پر اللہ کی لعنت ہو) خروج کیا ۔ چین و طمعاج اور ان کے آس پاس شر و فساد اور سرکشی کی ابتدا کی ۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کمہ قیاست کی نشانیوں میں سے چلی نشانی ترکوں کا خروج ہے۔

## چنگیز کے ابتدائی حالات:

معتبر اور قول کے سجے آدمیوں کا بیان ہے کہ چنگیز خان کا باپ تمرچی تاتاری تھا اور وہ منگولوں کے قبیلوں کا رئیس تھا ۔ اپنی قوم اور قبائل کے درسان اسے فرمانروائی کا درجہ حاصل تھا ۔ ایک موقع پر وہ شکار کھمل رہا تھا ، ''طغرل'' نام ایک پرندہ اس کے ہاتھ لگا اور اس کا لقب ''طغرل تگیں'' مشہور ہوا ۔ دنیا بھر میں کسی کو اس برندے کا نشان نہیں ملا تھا لور نہ وہ کسی بادشاہ کے ہاتھ آیا تھا ۔ اس سبب سے لوگ تمرچی یا طغرل نگین کی بہت عزت کرتے تھے ۔ منگول قبیلوں کے درمیان آلیک اور ترک بھی تھا ، جو بزرگ ، فرمانروا ، سردار اور صاحب عزت مانا جاتا تھا ۔ تمام منگول قبیلے دو آدمیوں کے زیر فرمان تھے ۔ وہ سب لوگ خاندان التون خان طمعاج کے فرمان بردار اور اطاعت گزار تھے اور اسی کے خاندان کو خراج دیتے تھے ۔

لیکن ان سنگولوں میں فساد ، جوری اور زنا بہت پھیل گیا تھا۔ ان کے قول و فعل پر کسی کو بھروسا نہ تھا کیوں کہ جھوٹ ، فساد ، چوری اور زنا کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا ۔ اطراف کے قبیلے ان کے فتنہ و فساد کے باعث بہت تنگ آئے ہوئے تھے ۔ ان اسباب اور اعال کے باعث فات کے دربار میں سنگولوں کی بہت ذلت ہوئی ۔ ان سے خراج میں بہت

### زیادہ مال و زر اور گھوڑے [99] لیے جاتے تھے -

#### دور مصالب اور سرداری:

چنگیز خاں کا باپ جمنم رسید ہوا اور سرداری کا منصب چنگیز خاں ہ کو ملا تو اس نے التون خان کے خلاف سرکشی اور بغاوت کا آغاز کردیا۔ التون خاں نے ایک فوج مقرر کر دی تاکہ منگولوں کو خوب لوٹے اور برباد کرے ۔ چنانجہ آس فوج نے بہت سے منگولوں کو تہ تیغ کر ڈالا ۔ جو لوگ قتل ہونے سے بح رہے ، اور ان کی تعداد تھوڑی تھی ، وہ اکٹھے ہوئے ، اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور شالی ترکستان میں ایک مستحکم مقام پر پناہ گزیں ہوئے ۔ اس مقام نک ایک درے کے سوا کسی طرف سے کوئی واستہ نہ تھا۔ ہر طرف سے بلند ہاؤی دیواروں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس مقام اور جراگاه کو "کاران" کمتر تھے - اس مرغزار میں ایک بہت بڑا چشمہ تھا ، جس کا نام ''بلیق چاق ہ'' تھا ۔ وہیں ان لوگوں نے رہنے کے لیر مکانات بنا لیر ۔ مدت تک وہاں ٹھمرے رہے ۔ ان کی نسل بڑھی اور بہت سے مرد بلوغ کی منزل پر پہنچ گئے ۔ انھوں نے باہم مشورہ کیا اور سوچا که بهاری افتادی ، لوف سار ، تاراج ، اسیری اور قتل کا سبب کیا تھا ؟ سب اس نتیجے پر متفق ہو گئے کہ ہمیں جو حادثے اور جو مصیبتیں پیش آئیں . اس کا سبب ہاری اپنی بدکرداری کے سوا کچھ نہ تھا جو بہت بڑھ گئی تھی ، ضروری ہے کہ اب ہم اس سے باز رہیں تاکمہ خدائے ہزرگ ہارا یاور و مددکار ہو اور ہم التون خاں کے لشکر سے اپنا بدلہ لے سکیں ۔ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک ایسے فرمانروا کی ضرورت ہے ، جو ہم پر ضبط و نظم قائم رکھے اور سخت گیری سے کام لے - دست درازی کو روئے ، مفسدوں کے ظلم کا انسداد کرمے ـ اسی طرح دشمنوں سے انتقام اور التون خاں سے بدلے کی صورت بیدا ہو سکنی ہے۔ چنگیز خاں ان لوگوں کے درمیان مردانگی ، مستعدی ، دلیری اور جنگجوئی میں مشہور ہو چکا تھا اور اسے ناموری حاصل ہو گئی تھی۔ اسی کی سرداری پر سب متفق ہو گئے ۔ سب نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی ان. امور کی ذمے داری نہیں اٹھا سکتا ، کسی کے ہاتھ سے یہ کام ہو نہیں سکتا اور کوئی اس باب میں کامیابی کا کفیل نہیں بن سکتا ۔ ۵

### تیاری کا دور :

چنگیز خان نے تمام قبائل سے عمد و پیان لے لیے کہ جو حکم وہ دے کا اسے مانا جائے کا اور جو کہے گا اس کی تعمیل کی جائے گی۔ تاناریوں میں جو طور طریقے رامج تھے ، ان کے مطابق تمام اُسورکی پختگ کا انتظام اس نے کر لیا ۔ اس نے کہا میرے حکموں کے ماننے کا اقرار کرتے ہو تو [100] چاہیر کہ اگر میں بیٹوں کو باہوں کے قتل اور باپوں کو بیٹوں کے قتل کا فرمان دیے دوں تو اس کی بھی تعمیل کی جائے ۔ سب نے اس کا بھی عہد کر لیا۔ بھر اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اس امیر بزرگتر (جس کا نام بیشو تھا) کے بیٹوں کو قنل کر دیا جائے ، جو چنگیز کے باپ کے ساتھ حکمرانی میں شریک تھا ۔ یوں تمام قبیلوں کو وہ ابنر زیر فرسان ار آیا ۔ جنگ کی تیاری شروع کر دی ۔ اساحہ ، جنگجو اور جنگی سامان فراہم کر لینے میں مشغول ہو گیا ۔ جب اس کے پاس لشکریوں کی تعداد خاصی ہو گئی اور اس کے عزم کا معاملہ التون خاں کے کان نک بہنچا تو اس نے تیس ہزار سوار مقرر کر دیے تاکہ وہ ان منگولوں کے راستر کی حفاظت کریں اور اُس درے ہر نظر رکھیں ، جس سے وہ باہر نکل سکتر تھے ۔ جنگیز خاں کے پاس ایک مسابان بھی تھا ، جس کا نام جعفر تھا ، اسے سفیر بنا کر التون خان کے باس بھ ج دیا تا کہ معلوم کرے ، التون کو صلح منظور ہے یا جنگ ؟ التون خاں نے حکم دے دیا کہ سفیر کو قید کرلیا جائے ، چنانچہ وہ ایک مدت تک قید رہا۔ ۲ پھر وہ کسی نم کسی الدبیر سے کام لے کر بھاگ انکلا اور خفیہ راستے سے چنگیز خال کے پاس بہنچ گیا ۔ آتے ہی پورے حالات چنگیز خاں کو سنا دیے ۔ جس خفیہ راستر سے وہ آیا تھا اس کے متعلق بھی اطلاع دے دی ـ

# دعائين :

اب چنگیز خال نے التون کے خلاف اقدام کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پوری تیاری کر لی تو حکم دے دیا کہ تمام منگول قبائل ایک ٹیلے کے دامن میں جمع ہو جائیں۔ مرد عورتوں سے اور بچے ماؤں سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ سب تین دن اور تین راتیں ننگے سر رہے۔ اس مدت میں کسی نے کھانا نہ کھایا۔ کسی جانور کو بھی موقع نہ دیا کہ وہ اپنے بچے کو حودہ پلائے۔ خود چنگیز ایک خرگاہ (ممدے کا خیمہ) میں چلا گیا۔خیمے

کی طناب گردن میں ڈال لی۔ سب لوگ "تنگری ، تنگری" پکارتے وہے ۔
تین دن اور تین راتیں گزر گئیں ، چوتھے دن صبح صادق طاوع ہوئی تو
چنگیز خیمے سے نکلا اور پکار کر کہا کہ "تنگری" نے مجھے فتح دے
دی ہے ؛ اب ہمیں النون خال سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جانا چاہے ۔>
سزید تین روز تک اسی ممام پر جشن منایا گیا ۔ پھر جنگہز فوج لے کر
روانہ ہوا اور اسی حفیہ راستے سے جو پہاڑوں میں سے گزرتا بھا (اور اس کی
اطلاع جعفر نے دی تھی) باہر نکلا اور [101] ولایت طمعاج پر حملہ
کر دیا ۔ ہر طرف زد و کشت کا ہمگامہ بیا ہوگیا ۔ خلق خدا کی ایک نعداد
تہ تیغ کر ڈالی ۔

### التون خال کی ہے حاری :

جنگیز خان کے اس حملے کی خبر بھائی اور التون خان کو بھی علم ہوا تو اس نے سمجھا کہ جو بیس ہزار سوار راستے کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے ، وہ شاید شکست کھا گئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے ۔ سابھ ہی اہل طمغاج اور النون حان کے دل ٹوٹ گئے ۔ وہ لوگ بکھر کئے ؛ پھر یا تو مارے گئے یا گرفتار ہو گئے ۔ آ جگیز خان نے ولایت تغرا ، تبت اور طمغاج پر قبضہ کر لیا ۔ چنانجہ وہ شہر طخاج کے دروازے پر چہنج گیا جو انتون خان کا مرکز حکومت تھا اور اس کا محاصرہ کر لیا جو چار سال نک جاری رہا ۔ اہل شہر نے منجنیقی نصب کر لیں اور ابنٹ پتھر چنگہزی لشکر در پیپینکنے لگے ۔ اینٹ پتھر کم ہو گئے تو لوہا ، تانبا ، پینل ، سیسہ ، ٹین وغیرہ جو کچھ ہا بھ لگا پھینکا ۔ یہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں تو پتھروں کی جگہ سونے کے بڑے بڑے بڑے فرے اور چاندی ہو گئیں تو پتھروں کی جگہ سونے کے بڑے بڑے فرے اور چاندی

# شپر پر قبضہ :

معتبر آدمیوں کی روایت ہے کہ چنگیز خاں نے اس اثنا میں حکم دے رکھا تھا ، منگولوں میں سے کوئی شخص چاندی سونے کے ٹکڑوں پر بالکل توجہ نہ کرے ۔ جہاں وہ ٹکڑے گریں ، وہاں سے کوئی اتھیں نہ اٹھائے۔ چار سال کے بعد شہر فتح ہوا ۔ ۱ التون خاں بھاگ گیا ۔ اس کا بیٹا اور وزیر چنگیز خاں کے ہاتھ گرفتار ہوگئے ۔ اس نے حکم دے دیا کہ

خزانہ دار اور عاسبوں کے دفتر کے مطابق سونے چاندی کی مقدار کا حساب لیا جائے۔ چنانچہ حساب سامنے آگیا اور چنگیز نے اس کے مطابق سونے چاندی کی مقدار حاصل کو لی ۔ [192] لیک ٹکڑا بھی ادھر آدھر نہ ہوا ۔

### عد خوارزم شاه کا عزم :

دعا گوے دولت منہاج سراج نے ، جو ان طبقات کی گردآوری کا فعم دار ہے ، سبد اجل بھاء الدبن رازی (اس پر اللہ کی رحمت ہو) سے -جو شریف ذات سید تھے اور جن کا نسب سب پر آشکارا تھا۔ سنا کہ سلطان مجد خوارزم شاہ (اس پر رحمت اور بخشش ہو) نے سید سوصوف کو سفیر کے طور پر چنگیز خال کے پاس بھیجا ۔ سبب یہ تھا کہ جب سلطان نے چنگیز خاں کے ظہور اور انتہائے مشرق سے طعفاج ، تغر ، تبت اور چین پر تسلط کے حالات سنے تو وہ جاہتا تھا کہ ان تمام حالات کی تحقیق اپنے معتمدوں کے ذریعے سے کرائے ۔ ۲۲۵ها ا میں سنگولوں یعنی تاتاریوں کا لشکر بہلی مرتبہ دریائے جیموں کو عبور کر کے خراسان میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت رائم حروف منہاج سراج قلعہ تواک میں تھا ، میں نے عادالملک تاجالدان جامی سے سنا جو خوارزم شاہ کا دایر اور رکن حکومت تھا کہ سلطان (اس بر اللہ کی رحمت ہو) کے دماغ میں چین پر قبضر کا سودا جاگزین ہوگیا تھا ۔ وہ برابر اس مملکت کے حالات کی جستجو میں رہنا تھا۔ جین اور ترکستان کے دور افتادہ حصول سے جو لوگ آنے ، ان سے سب کچھ پوجھتا رہتا تھا۔ ہم خدمت گزار بار ہار عرضداشتیں پیش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح یہ ارادہ ملطان کے دل سے نکل جائے ، لیکن کسی بھی صورت میں یہ آرزو پوری نہیں ہوتی تھی۔ سید اجل ہاؤ الدین کو بھی سلطان نے اسی غرض سے بھیجا تھا۔

## سيد بهاؤالدين كا بيان:

سید بہاؤالدین نے بیان کیا کہ جب ہم ولایت طمعاج کے حدود میں پہتجے اور التون خان کا مرکز حکومت نزدیک آگیا تو دور سے ایک سفید پشتہ نظر آیا ، جو ہارے مقام سے دو تین سنزل بلکہ اس سے بھی زیادہ دوو ہوگا۔ ہم لوگوں کو ، جنھیں خوارزم شاہ نے بھیجا تھا ، خیال ہوا کہ شاید یہ سقید پشتہ برف کا ٹیلا ہے۔ ہم نے وہبروں اور اس سرزدین کے باشندوں سے

پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی ہڈیوں کا انبار ہے جو قتل کیے گئے ۔۱۲

[103] جب ہم ایک منزل اور آگے بڑھے تو مقتولوں کے جسموں کی چربی پگھل پگھل کر بہنے کے باعث زمین چکنی اور سیاہ ہو گئی تھی ۔ ہم نے آئدہ نین منزلیں ایسی ہی زمین میں طے کیں ۔ پھر خشک زمین میں بہنچے ۔ جکنی اور سیاہ زمین سے جو بدبو اٹھ رہی تھی اس کے باعث ہمارے بعض لوگ بیار ہو گئے اور بعض مرگئے ۔ جب ہم شہر طمعاج کے دروازے پر بہنچے تو ایک مفام در فصیل کے ایک برج کے پاس بہت سے انسانوں کی ہدیاں جمع تھیں ۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ جس روز شہر فتح ہوا اس روز ساٹھ ہزار کنواری لڑکیوں نے اپنے آپ کو برج پر سے نیجے گرا دیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئیں ۔ انھیں ڈر تھا کہ کہیں تاباریوں نے ہاتھ نہ پڑ جائیں ۔ یہ ہڈیاں انھی لڑکیوں کی ہیں ۔ سا

# چنگيز کی آرزو :

(سید بھاء الدین فرمانے ہیں) جب ہم نے جنگر خال سے ملاقات کی تو اس نے حکم دیا کہ التون خال کے بیٹے اور وزیر کو جو قید میں تھے ، ہمارے سامنے لایا جائے ۔ جب ہم وابس ہوئے تو بہت سے تحفے اور ہدیے چنگیز نے سلطان پحد خوارزم شاہ کے لیے بھیجے اور کہا : پحد خوارزم شاہ سے کہنا ، میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں ، جدھر سے سورج نکلتا ہے ، اور تو اس سرزمین کا فرمال روا ہے ، جدھر سورج غروب ہوتا ہے ۔ ہم دونوں کے درمیان محبت ، دوستی اور صلح کا عہد پختہ رہنا جاہیے ۔ فریقین کی طرف سے تاجر اور قافلے بے نکلف آئیں جائیں ۔ جو قیمتی اور نادر چیزیں یا سامان محبر ملک میں چنچے اور جو کچھ تیرے ملک میں ہے ، وہ میرے ملک میں چنچے اور جو کچھ تیرے ملک میں ہے ، وہ میرے ملک میں چنچے اور جو کچھ تیرے ملک میں ہے ، وہ میرے ملک میں آئے ۔ ۱۳

# چنگیز کا قافلہ تجارت :

سلطان بحد خوارزم شاہ کے لیے چنگیز نے جو تحفے اور ہدیے بھیجے ، ان میں سونے کا ایک بہت بڑا ڈلا بھی تھا ، جو اونٹ کی کردن کے برابر ہوگا۔ یہ کوہ طمغاج و چین سے چنگیز کے ہاس آیا تھا ۔ ہمیں اس ڈلے کو لانے کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا ہڑا۔ ہارے ساتھ چنگیز نے ہانسو اونٹ بھیجے

جن پر سونے چاندی کے علاوہ ، ریشم ، تزخطائی ۱۹ ، ترغو ۱۹ ، تندژ ۱۰ ، سمور ، خام ریشم ، چین و طمغاج کی نفیس و نادر چیزیں لدی ہوئی تھیں اور تاجر بھی ساتھ تھے ۔ زیادہ تر اونٹوں پر چاندی سونا تھا ۔

## والى انراركي بدكردارى:

یہ قافلہ انرار پہنچا تو قدر خان ۱۰ والی اترار نے (سلطان کے ساتھ) غداری و بدخواہی سے کام لیا ۔ پد خوارزم شاہ سے اجازت مانگی اور سونے چاندی کے لائچ میں [104] ان تاجروں اور چنگیز کے سفیروں کو قتل کرا دیا ۔ چنانچہ ایک ساربان کے سوا ان میں سے کوئی نہ بچا ۔ وہ ساربان بھی اس لیے بچ گیا کہ (ساتھیوں کے قتل کے وقت) حام میں تھا ۔ وہ بھٹی کے راستے باہر نکلا ۔ اپنی حفاظت کے لیے تمام سناسب تدبیریں اختیار کیں ، حجوائی راستے سے چین و طمغاج پہنچا اور غداری کی پوری کیفیت چنگیز کے گوش گزار کر دی ۔ ۱۹

## اسلامی دنیا کی برہادی:

الله کی مشیت یہی تھی کہ یہ غداری اور بدخواہی دنیائے اسلام کے ممالک کی خرابی اور برہادی کا سبب بن جائے - و کان اس الله قدراً مقدوراً (اور الله کا حکم ایک اندازہ ہے ، جو ہو چکا ۲) - جو کچھ مقدر ہو چکا تھا ، اس کے پورا ہونے کے اسباب مہیا ہو گئے ۔ الله کے غضب سے ہم ہناہ مانکتے ہیں !

دعا گوے دولت منہاج سراج نے ملک رکنالدین کے بیٹے سے ، جو خیسار واقع غور کا باشندہ تھا ، سنا ۔ اسے شاہ سیستان آ سے جو نیمروز کے حکمرانوں میں سے تھا ، معلوم ہوا ۔ اس بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ چنگیز خانی تاجروں کے سونے چاندی سے جس خزانے میں ایک دانگ ۲۲ بھی داخل ہوئی ، چنگیز خاں اور تاتاری لشکری وہاں پہنچے ، وہ ہورا خزانہ ، ملک اور ولایت چنگیز خاں اور تاتاریوں کے قبضر میں آگئر ۔

الله تعاللی بادشاہوں کے بادشاہ سلطان ناصر الدنیا و الدین کو اس قسم کے حادثوں سے اپنی حفاظت میں بچائے رکھے) بمحمد م

# حواشي

ہ۔ یہاں تغصیلی عث غیر ضروری ہے ، صرف انتا عوض کر دینا چاہیے کہ جو روایتیں زیادہ سے زیادہ مستند مانی جاتی ہیں ، ان میں قیامت کے لیر کسی وقت کا تعین موجود نہیں للکہ جو کچھ ہے ، اس کے خلاف ہے ـ مثا وه مشهور حدیث ، جسے عرف عام میں "حدیث جبریل" کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور 🗲 کے گھٹنوں سے کھٹنے ملا کر بیٹھ گیا ۔ بھر بے دریے ''اسلام'' "ایمان" اور "احسان" کے بارے میں سوال کر ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو جواب دیتے تھے ، اعرابی اس کی نصدیق بھی کردا جاتا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا : یہ جبرئیل اتھے جو تمھیں دین سکھانے آئے تنے۔ اس وجہ سے یہ حدیث ''حدیث جبریل'' کہلاتی ہے ۔ اس میں آخری ، وال قیاست کے متعلق تھا ، یعنی قیاست کب آئے گی ؟ رسول الله صلی الله علیه و سام نے فرمایا کہ اس بارے میں پوجھنے والے سے وہ بہتر نہیں جانہا جس سے پوچھا کیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات در قیامت کا ذکر آیا ہے۔ ان میں ایک خصوصیت یہ بھی قابل ِ توجہ ہے کہ قیامت اچاںک اور آماً فائاً المنظ كى ، مثلاً :

يستلونك عن الساعة ايان مرسلها قل اندا علمها عند ربى ، لايجليها لوقتها الا هو ثقلت في السملوات والارض ، لاتاتيكم الا بفتة (اعراف - ١٨٥)

(اے پیغمبرم) لوگ تم سے (قیاست کے) آنے والے وقت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کب قرار پائے گا ؟ کہہ دو ، اس کا علم تو میرے پروردگار کو ہے ۔ وہی ہے جو اس بات کو اس کے وقت پر نمایاں کرنے والا ہے ۔ وہ بڑا بھاری حادثہ ہے ، جو آسانوں اور زمین میں واقع ہوگا ۔ وہ تم پر نہیں آئے گا ، مگر اچانک ۔

اسی لیے اہلی علم کا فیصلہ یہ ہے کہ قیامت کے آثار و مقدمات کے ہارے میں جتنی باتیں مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں ، ان کا بڑا حصہ ہے اصل ہے ، کیوں کہ اگر ایک واقعے سے بہت چلے اس کی علامتیں یکے بعد دیگرے ظہور میں آنے والی ہوں اور ان کی خبر بھی دے دی گئی ہو تو اس کا وقوع بغتہ یمنی ناکہانی اور اچانک نہیں ہو سکتا حالانکہ قرآن قطعی طور پر کہتا ہے ، لوگ بے خبر ہوں کے اور قیامت اچانک نمودار ہو جائے گی۔

تاہم شبہ نہیں کہ اس وقت کی اسلامی دنیا کے بڑے حصے کے لیے چنگیزی تاتاریوں کا خروج قیاست سے کم نہ تھا ۔ لطف یہ کہ ان میں سے بھی کسی کو اس قیاست صغری کے بہا ہوئے کی خبر تک نہ تھی ، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے اتر نے والے تندرو سیل کی طرح پہلے ترکستان و خراسان بر ، پھر ایران ، عراق عجم ، عراق عرب اور شام تک جا پہنچی ۔ مصریوں نے اس سیل کو عین جالوت میں روکا ۔

یہ ''فیاست'' درپا ہو چکی اور اس کے آثار ہر جگہ آشکارا ہو گئے تو اوگوں نے اس کی نشانیاں جمع کرنی شروع کیں ۔

- 417.7 -4

۳- مصنف نے چنگیز خال کے ابتدائی حالات ٹھیک ہیں لکھے ۔
التون خال سے جنگ تک ان حالات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے: اس کا
نام ''تمرچی'' یا تمرچین یا تموجین تھا ۔ . ۲ ذی قعدہ ہم ہم (۲۰ جنوری سم ۱۱۵۰) کو پیدا ہوا ۔ تیرہ سال کا تھا جب اس کا باپ مرا ، جس کا نام ''یسوکا'' تھا ۔ منگولوں کے ان فرمافروا یا سردار اعلٰی کے ساتھ ایک مشیر بھی ہوتا تھا جس کی بڑی عزت کی جائی تھی ، اتفاق یہ کہ مشیر کا بھی انتقال ہو گیا ، جس کی سربرسی میں چنگیز خال بہت کھچھ سیکھ سکتا تھا۔
اسی مشیر کا بیٹا ''نویان قرہ چار'' بالکل نوجوان تھا ۔ یہی نویان قرہ چار امیر تیمور کا جد اعلٰی تھا ۔ غرض نوجوان سردار اور نوجوان مشیر کے امیر تیمور کا جد اعلٰی تھا ۔ غرض نوجوان سردار اور نوجوان مشیر کے بوسر اقتدار آ جائے سے قبائل میں اضطراب پیدا ہوا اور کم و بیش دو تمائی قبیلے اسے چھوڑ کر چلے گئے ۔ صرف ایک تمائی اس کے ساتھ وہ گئے ۔ میں چنگیز ایک قبیلے کے سردار کے ہاتھ گرفتلر ہوا ، مگر بڑی مصیبتیں اٹھا کر بچ نکلا ۔ پھر غتلف قبیلے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے مصیبتیں اٹھا کر بچ نکلا ۔ پھر غتلف قبیلے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے مصیبتیں اٹھا کر بچ نکلا ۔ پھر غتلف قبیلے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے مصیبتیں اٹھا کر بچ نکلا ۔ پھر غتلف قبیلے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے مصیبتیں اٹھا کر بچ نکلا ۔ پھر غتلف قبیلے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے مصیبتیں اٹھا کر بچ نکلا ۔ پھر غتلف قبیلے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے

نو اس نے اونگ خال کے پاس پناہ لی جو قراقیوں کا رئیس تھا۔ کم و بیش فو سال اس کے پاس گزارہے۔ یہی اونگ خال تھا جسے طغرل تگین کا لقب حاصل تھا اور ہارہ مصنف نے اسے جنگیز کا باپ قرار دیا ہے۔ اونگ خال کے لیے جنگیز نے بڑی فتوحات حاصل کیں۔ لیکن خان کے اقربا چنگیز کے خلاف ہو گئے اور اونگ خال کو بھی مخالفت پر آمادہ کر لیا۔ آخر چنگیز نے بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اونک خال کو شکست دی۔ وقتہ رفتہ سب مخالفتیں حنگیز کی مادری ، مردالگی اور حسن تدبیر کے باعث ختم ہو گئیں۔ اس کے النے قبیلے بھی لوٹ آئے۔ باقی بھی اس کی تابعیت پر مجبور ہوئے۔ گویا اس نے خاصی لمبی سدت منگولوں کی قبائلی جنگوں میں گزاری۔ پھر انھیں آکٹھا کر کے ایسی قوت پیدا کر لی ، جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔

س۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ ترکی میں ''بلیق'' یا ''بلیغ'' یا ''بلاق'' پشمے کو کہتے ہیں۔ ''چاق'' کا مطلب ہے تیز رو ، گویا ''بلیق چاق'' کا مطلب ہوا تیز و تند رو جشمہ ۔ اس ندی کا نام تیز روی کے باعث بلیق چاق پڑ گیا ۔ ''چاق'' وی لفظ ہے ، جو ہاری زبان میں بھی چست و چالاک کے معنی دیتا ہے اور اسی سے ''چاق و چوبند'' بنا ۔

۵۔ مصنف مرحوم نے تاتاریوں کی توبہ و انابت کے حالات ایسے انداز میں لکھے ہیں ، گویا وہ نیک نہاد مسابان تھے ۔ اغلب ہے چنگیز نے ہم قوموں کو سختی سے خاص قواعد کا پابند بنا لیا ہو ، لیکن وہ لوگ اپنے حریفوں اور خصوصیت سے اسلامی سرزمینوں بر لمبی مدت نک ظلم و جور کی جو بجلیاں کرائے رہے ، ان کے پیش نظر نوبہ و انابت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ۔ لوٹ سار ، قتل و غارت ، خونریزی و خونباری کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا ۔ وہ نہایت سنگ دل ، بے درد اور بے رحم تھے ۔

ہو۔ چنگیز نے اسے جاسوس سمجھ کر قید کیا گیا ہو۔ چنگیز نے اسے بھیجا ہی جاسوسی کی غرض سے تھا۔

ے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین روز عاجزی سے دعائیں مانکی جاتی رہیں ۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے عزم خونریزی کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کر دینے کی یہ ایک نہایت عمدہ تدبیر تھی ۔ تنگری تاتاریوں کے ہاں خدا کا نام تھا ۔

۸- دوسرے مصنفین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ النون خان سے لڑائیاں بھی ہوئیں ۔ ایک مرتبہ اس نے تنگ آکر صلح کر لی تھی اور اپنی بیٹی چنگیز سے بیاہ دی تھی ، پھر لڑائی شروع ہوگئی ۔

ہ۔ اس مقام کا صحیح نام اور پوری کیفیت معلوم نہ ہو سکی ۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ صحیح نام ''صفر'' یا ''صقر'' ہے ۔

۱۰ عام بیان یہ ہے کہ چنگیز خاں نے طمعاج ۱۲۱۳ء میں فتح کیا تھا۔

- - 1 TT . - 1 1

۱۲- بلاشبہ تا تاری بڑے ہی ظالم ، سنگدل اور بے درد تھے ۔ بایں ہمہ یہ بیانات خاصے مبالغہ آمیز معلوم ہوتے ہیں ۔ کتنے ہی قتل ہوئے ہوں ، مگر انسانی ہڈیوں کا ابنا بڑا انبار جمع ہو جانا جو تین منزل سے صاف نظر آئے واقعی تعجب انگیز ہے ۔

۱۹۰ جس شهر میں ساٹھ ہزار کنواری لڑکیاں صرف ایک برج سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئیں اس کی آبادی یقیناً لاکھوں پر مشتمل ہویی چاہیے ۔ به ظاہر یہ بیان بھی حد درجہ مبالغہ آمیز ہے ۔ سب سے ہڑی بات یہ ہم افرانفری میں گننے والا کون تھا جس نے ساٹھ ہزار کنواری لڑکیاں کیوں کر ٹھیک معلوم کر لی ۔ نیز ایک برج سے ساٹھ ہزار کنواری لڑکیاں کیوں کر گر سکتی ہیں ۔ پھر اگر وہ دس دس بیس بیس کی تعداد میں گرتی گئیں تو برج کے آس پاس کی معدود جگہ میں آٹھ دس ہزار کے گر چکنے کے بعد لاشوں کا انبار برج کی بلندی کے قریب چنچ گیا ہوگا ۔ باقی کہاں گریں اور کیوں کر ہبائے ڈیادہ تر افسانہ طرازی اور داستان سرائی سے کام لیا گیا ہے اور مصنف محموم کی روش عموماً بھی دیکھی گئی کہ جب کوئی دردناک بیان سنا تو مرحوم کی روش عموماً بھی دیکھی گئی کہ جب کوئی دردناک بیان سنا تو ہے تکاف بیان فرما دیتے ہیں ۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایسا واقعہ امکان میں بھی تھا یا نہیں ۔

مرا۔ بعض دوسرمے بیانات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چنگیز خوارزم شاہ کی سلطنت پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ خوارزمشاہی سلطنت کے ساتھ تجارت شروع ہو جائے ۔ لیکن سوءاتفاق کی بنا پر حالات نے دوسری صورت اختیار کر لی ۔

م ر۔ خطاکا بنا ہوا ایک ریشمی پارچہ ۔ ۔۔۔ سرخ رنگ کا ریشمی پارچہ ۔

ایک برفستانی جانور کا جمڑا جو بہت ملائم اور گرم ہوتا ہے۔

الم الم الم الم اللہ الم اللہ الم الم النال جوف اور لقب غائر خاں تھا اور وہ سلطان بجد کی والدہ کا رشتہ دار تھا ۔

و رہے قطعاً شہر نہیں کہ والی اترار نے ایسی حرکت کی جو عام سفارتی و تجارتی تعلقات کے بھی منافی نھی اور ساطان کے ساتھ بھی اسے خیر خواہی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ممکن ہے وہ دل سے سلطان کا بدخواہ ہو اور اس نے دانستہ خوارؤسیوں کو تاتاریوں سے الحا دینر کے لیر یہ نالائتی کی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں مال و زر کی حرص ہو اور اسے دورا کرنے کے لیر سلطان کے روہرو صورت حال کا غلط نقشہ پیش کر کے ناجروں کے قتل کی اجازت لے لی ہو ۔ مثلاً کہا ہو کہ یہ لوگ جاسوسی کی غرض سے آئے ہیں اور ان کا واپس حانا ہرگز قرین مصلحت نہیں ۔ سلطان سے بھی تعجب ہے کہ اس نے سوحے سمجھے بغیر ایسا حکم دے دیا ، جس کے نتامخ نهایت خطرناک مو سکتر تهر \_ سلطان محد خوارزم کی جهادری اور سلطنت گیری میں کلام نہیں ۔ اس نے خوارزم شاہی سلطنت کو ایشیا کی سب سے بڑی مملکت بنا دیا تھا اور اس سلسلے میں دشمن بھی بےشار بنا لبر تھر ۔ ان میں سب سے بڑھ کر خلیفہ ناصر لدین اللہ تھا جس نے سلطان پر حمار کے لیر چنگیز کو اکسایا اور یہ نہ سوچا کہ حملہ ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔سلطان مجد خوارزم تو مسلسل فتوحات کے باعث ہر حشمن سے بے پروا سا ہو گیا تھا لیکن خلیفہ کے پاس تو کوئی قوت بھی نہ تھی۔معلوم ہوتا ہے، جو کچھ پیش آنے والا تھا ، قدرت نے اس کے اسباب مهیا کرنے کے لیر عقلمندوں کی قوت فہم و دانش معطل کر دی تھی ۔ راورٹی نے یہ بھی اکھا ہے کہ یہ تاجر ساڑھے چار سو کے قریب تھر اور سب مسلان تھے ۔ چنگیز نے ان کے ساتھ اپنر تین کارندے بھیج دیے تھے (صفحه ۲۵۱ حاشیه) ۔ کویا غائر خان نے قتل و خونریزی کا عمل مسلانوں پر بے دریغ جاری کیا ۔

. ۲۔ مطلب یہ کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور کوئی آگے پیچھے نمیں کر سکتا ۔

۲۱- راورٹی نے اس کا نام عثان لکھا ہے اور یہ حاشیہ نہیں بلکہ متن ہے۔

ہ ۔ درم کا چوتھا حصہ ۔ مطلب یہ کہ جس خزانے میں طوئ کے اس مال سے ایک حصہ بھی پہنچا ، اس پر ضرور آفت آئی ۔

\$ \$ \$

#### بخارا کی بربادی :

اب بھر میں تاریخی واقعات پر آتا ہوں ۔ جب آثرار پر تاتاربوں نے قبضہ کر لیا اور مخلوق کو شہید کر ڈالا تو چنگر بخارا کی طرف بڑھا۔ یکم ذی حجہ ہے ہے ہا کو بخارا کا دروازہ باباربوں کی لشکر گاہ بن گیا۔ سلطان مجد خوارزم شاہ کی طرف سے کشلو خان داروغہ اصطبل سلطانی بارہ ہزار سواروں کے سانھ شہر کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ تاباربوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ۔ ذی حجہ کی دسویں تاریخ کو عید قربان کے دن تاباری شہر اور قلعہ بخارا پر تافی ہو گئے ۔ تمام لوگوں کو ، جن میں خواص بھی تھے اور اشراف بھی ، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی ، شہر سے باہر لے گئے اور شہید کر ڈالا ۔ شہر اور کنے بخاری برباد کر ڈالیں ۔ صرف بھوڑے سے لوگ کنے ، جنھیں قید کر لیا ۔ ۱۰ وہاں سے سمرقند کی حانب پیش قدسی شروع کی دی ۔

# سمرةند كي داستان غم :

جس ہراول انازی فوج نے صحرا کو طے کرکے اتراز پر [107] قبضہ کیا تھا ، پھر وہ بخارا کی جانب ہڑھی تھی اور اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا ، اس کا سالار ایک ترک تھا ، جسے الاحری "چربی" کہتے تھے ۔ وہ ہڑا بھادر اور مسلمد تھا ۔ تاناری زبان میں "چربی" ۱۱ حاجب کو کہتے ہیں ۔ جب تاتاری لشکر سمرقند کی طرف بڑھا تھا تو اسلاسی فوج نے گھات کا انتظام کیا تھا ۔ پھر باہر نکل کر جنگ کا فیصلہ کر لیا اور گھات میں بیٹھنے کا خیال چھوڑ دیا ۔ لشکر اسلام اور اہل سمرقند نے شکست کھائی اور کوئی پھاس ہزار مسلمان شمید ہوئے ۔ اس کے بعد تاتاری دس یا زیادہ دنوں نک شہر کے اطراف میں ٹھمر نے وہے ۔ سمرقند میں سلمان بحد خوارزم شاہ کے ساٹھ ہزار سوار موجود تھے ، جن میں ترک بھی تھے اور تاجیک بھی ، خلج بھی تھے اور قرائح بھی ، خور کے بھی اٹما سردار وہیں تھے ، مثلاً خرزور ملکی ، زاگی و حرحم اور دوسر نے ملوک غور سب کے بھی ، مثلاً خرزور ملکی ، زاگی و حرحم اور دوسر نے ملوک غور سب کے سب وہاں موجود تھے ۔ محرم ہے ۔ مدر کو برباد کیا ۔ ۱۴ و عاشورہ کے دن قاتاری سمرقند پر قابض ہوئے ۔ شہر کو برباد کیا ۔ وہ اور جلایا ۔ بعض کو قید کیا ۔ ۱۳

### اطراف کی تسخیر:

پھر جنگیز نے بلاساغون تک اطراف ماوراءالنہر اور فرغائہ کے لیے لشکر مقرر کر دیے ۔ تمام شہر برباد کر ڈالے گئے اور خلق خدا کو خون شہادت میں غسل دیا گیا ۔ خوارزم شاہی سلطنت کے اطراف پر قبضے کی غرض سے تاناری فوجیں بھیج دی گئیں ۔ قبائل تاتار کے شہزاد سے کشلو خان تاتار کا پیحھا کرنے کے لیے شالی ترکستان سے فوجیں مقرر کر دی گئیں ۔ اس شہزاد سے نے قرہ خطا کے فرمانروا گور خان کو گرفتار کر لیا تھا ۔ چنانچھ تاناری فوجیں کشلو خان کے پیچھے [108] جاب اور قصبہ کیکرب ایک گئیں ، جو سمرقد کا کوہستانی علاقہ ہے ۔ اسے بکڑا اور قتل کر دیا ۔

### سلطان كا تعاقب :

سلطان مجد خوارزم شاہ بلنخ میں نہا، جب اسے یہ خبر ملی کہ تاتاریوں نے سمرقند لے لیا ہے۔ لشکر اسلام کے علاوہ مخلوق یا تو شمید ہوئی یا اسیر ہو گئی (اور یہ ذکر آ چکا ہے) او وہ بلنغ سے ہٹ کر نیشاپور کی طرف چلا گیا۔ ۱۱ جب چنگیز کو پتا چلا کہ سلطان حوالی بلنغ سے روانہ ہو چکا ہے اور اس کا لشکر بکھر گیا ہے تو دو بڑے ناتاری سالاروں سے سودہ بهادر ۱۰ اور یہ نوبین کو ساٹھ ہزار سواروں کے ساتھ سلطان مجد خوارزم شاہ کے تمافب میں روانہ کر دیا۔ یہ فوج ردیع الاول ہے ۱۲ھ ۱۰ میں جبحوں سے گزری ۔ چنگیز کے فرمان کے مطابق خراسان کے کسی شہر کو کوئی تعلق نہ رکھا ۔ ۱۱ صرف ولایت ہرات نقصان نہ پہنچایا اور کسی سے کوئی تعلق نہ رکھا ۔ ۱۱ صرف ولایت ہرات کے مقام پوشنج (نوشنج) کو مستثنای کیا جا سکتا ہے ۔ کہتے ہیں کہ وہاں حملے کے دوران میں ناناری لشکر کا ایک ہڑا آدمی مارا گیا تھا ؛ چنانچہ مسلمان پائے ، انھیں شمید کو ڈالا ۔

### جزيرے ميں پناه :

وہاں سے تاتاری نیشاپور کی طرف نکل گئے۔ اس مقام پر جنگ ہوئی، جس میں چنگیز کا داماد مارا گیا۔ ' آ انھوں نے اس کا بھی بدلہ لینے کی فکر فہ کی اور سلطان مجد خوارزم شاہ کی تلاش میں طبرستان و مازندران کی طرف روانہ ہوگئے۔ [109] سلطان مجد خوارزم شاہ کی لشکرگاہ درۂ تمیشہ میں

آتے ہیں۔ عرب بہ ہر حال تاتاریوں کے مغرب میں تھا۔ دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی رہتے ہیں۔

p \_ \_ فروری ۱۲۲۰ - ۰

داخل ہوا اور سیدھا جامع مسجد میں چنجا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر پوحھا: آیا یہ شاہی محل ہے! جب بتابا گیا کہ عبادت گاہ ہے تو اس نے اہل شہر سے خاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمھیں اور تمھارے سلطان کو بدکرداریوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ بھر کہا کہ حلطان کے جتمے حامی ہیں ، وہ سب شہر سے امکل جائیں ۔ اہل بخارا نے ختمف لشکریوں تو اپنے ہاں پناہ دے دی تھی ۔ کہا جانا ہے کہ اس پر غضب اک ہو کر چمگیز نے قتل عام کا حکم صادر کر دیا ۔ شہر کی اکثر عارتیں لکڑی کی تھیں ، انھیں جلا ڈالا گیا ۔ کم و بیش تیس بزار افراد بخارا میں شمید ہوئے ۔

۱۱- راورٹی نے اسے ''جزبی'' لکھا ہے ، لیکن آفائے حبیبی کے نزدیک ''چربی'' ہی صحیح ہے جس کے معنی ہیں ''حاجب'' ۔

۱۲ مصنف کا دیان الجھا ہوا سا ہے۔ بہ ظاہر واقعہ بہ معلوم ہوتا ہے کہ چہلے شہر میں بیٹھ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسی کو مصنف نے گھات میں بشھنے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر مختاف لوگوں نے اس امر پر زور دیا کہ جادروں اور جواں مردوں کی طرح لڑا چاہیے۔ اس وجد سے شکست کھائی ۔

۱۳- عه مارح ۱۲۲۰ء -

۱۹۰۰ سمرقند کے حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ چنگیز اواخر ذی حجہ اور ۱۹۰۶ (اواخر فروری ۱۹۲۰ء) میں احانک سمرقند پہنچا تھا۔ شہر اور قلعے کی فوج نے ، جس کی تعداد ایک لا کھ دس ہزار تھی ، ساٹھ ہزار ترک اور بجاس ہزار ناجیک ، شہر سے باہر نکل کر ناتاریوں سے خوفناک جنگ کی ، جس میں بہت زیادہ تاتاری مارے گئے ۔ لیکن اسلامی فوج کا نقصان بھی خاصا تھا ۔ بھر شہر بند ہو کر مقابلے کے سوا چارہ نہ رہا ۔ لیکن اس اثنا میں اختلاف رائے بیدا ہو کیا ۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ مقابلہ چھوڑ دینا چاہیے ۔ اس گروہ میں قاضی شہر اور علم شاسل تھے ۔ دوسرا گروہ ہر حال میں مقابلے پر قائم رہنا جاہتا تھا ۔ اس میں زیادہ تر اہل فوج تھے ۔

محاصرے کے پانچویں دن قاضی شہر اور دوسرے علما یکایک شہر سے باہر نکل کر چنگیز کے پاس چنچ گئے حالانکہ لڑائی جاری تھی ۔ چنگیز نے ان سے اچھا ہرتاؤ کیا ۔ وہ واپس آ گئے ۔ قرارداد کے مطابق ان اصحاب نے عید گاہ کا دروازہ کھول دیا اور تاتاری شہر میں داخل ہو گئے ۔ پہاس ہزار اہل شہر کو شہید کیا ۔ ان میں فوجی بھی ہوں گے ۔

جو فوجی قلعے میں محمور تھے ، وہ مقابلہ کرتے رہے ۔ ان میں سے صرف ایک یعنی قرہ الب ارسلان خاں نے مردانگی سے کام لیا ۔ اپنے ایک ہزار جانبازوں کے ساتھ نکلا ، بجلی کی طرح تاتاریوں پر جا پڑا ۔ ان کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر لکل گیا ، سلطان مجد خوارزم شاہ سے جا ملا اور سمرقند کے المیے کی خبر سب سے پہلے اسی نے چنچائی ۔ باقی سب مارے گئے جن کی تعداد نیس ہزار بتائی جاتی ہے ۔ شہر کے باتی مائدہ افراد میں سے تینتیس ہزار کاریگر اور فن کار چن کر جنگیز نے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیے اور جو مجے ان سے دو لاکھ دینار تاوان وصول کیا گیا ۔

غرض سمرقند کی بربادی بھی اسی اختلاف رائے کی بنا پر ہوئی جس اختلاف رائے کی بنا پر ہوئی جس اختلاف رائے کی ازرار کو برباد کیا نہا کی جاتا ہے ، سمرقند کے علم کہتے تھے ہم خلیفہ الساصرلدین اللہ کی ہم نوائی پر مجبور ہیں اور خلیفہ سلطان مجد خوارزم شاہ کا دشمن تھا ۔

۱۵- راورٹی نے کیکراب لکھا ہے۔

۱۹- سلطان مجد خوارزم شاہ بڑا بہادر اور جنگجو تھا لیکن اچانک اس کے دل پر تاتاریوں کی ایسی ہیہت مسلط ہوگئی کہ کمیں بھی مقابلے کے لیے ٹھمر نہ سکا اور بڑی بری حالت میں وفات پائی ۔ خاندان تباہ ہو گیا اور دنیا ہے اسلام کا بھی بڑا حصہ صرف اسی کے انتقام میں برباد ہوا۔

ے۔۔ راورٹی نے سمودہ بہادر لکھا ہے۔

- ۱۸ سکی ۱۲۷۰ -

۱۹- مطلب یہ ہے کہ ساٹھ ہزار کی اس فوج کو صرف سلطان علا خوارزم شاہ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگر یہ فوج شہروں کی تسخیر میں مصروف ہو جاتی تو اصل مقصد فوت ہو جاتا۔ چنگیز جانتا تھا۔

# چنگیزی فوجیں خراسان میں

### حفاظت کے انتظامات :

[110] سودہ بھادر اور یمہ نوبین ساٹھ ہزار سواروں کے ساتھ خراسان سے گزرتے ہوئے عراق کی طرف نکل گئے۔ خراسان میں افرانفری پھیل کئی اور نتنہ روہما ہو گیا ۔ ہر سردار سلطان مجہ خوارزہ شاہ کے فرمان کے مطابق کسی نہ کسی حصر کو سنبھالر بیٹھا تھا۔ قلعہ بندیوں کی مربت کروالی گئے ۔ شہروں کے کرد خندقیں نیار ہو گئیں ۔ تلموں کی حفاظت کا انتظام بھی جس تک ممکن تھا ، مکمل ہو گیا اور حنگ کی تیاری میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی ۔ سلطان نے ہر سمت کے لمر ایک ایک سردار مقرر کر دیا تھا ۔ مثلاً ترمذ کا قلعہ سیستانی لشکر کے حوالر کیا جس کا سالار اعظم امیرزنگی این حفص تھا ۔ امیر سربہگ سام اور پہلوانوں کو حصار واخ اور طخارستان کی حفاظت کے لیے نہیع دیا۔ اس قلعے کا طول و عرض چار فرسنگ کے قریب ہے ۔ نامیان کا قلعہ امیر عمر کرباوردی سے سیرد کر دیا گیا ۔ ملک اختیارالدین علی خر پوست (اس بر اللہ کی رحمت ہو) کے نام فرمان صادر ہوا کہ پشاور سے غزنہ بہنج جائے اور اس ولایت کی حفاظت کرے ۔ ملک حسام الدین حسن عبدالملک سرزراد مکو ، جو غور کے قلعر اور شہر سنگہ میں تھا ، نیز ملک قطب الدین [111] حسن بن علی بن ابی علی کو حکم دیا گیا کہ وہ غور کے قلعوں میں فوج اور رسد کا پورا انتظام کر لیں اور اس ولایت کی حفاظت میں سعی كا كوئى دقيقه الها نه ركهين - ملك الكتاب (سردس يا چيف سكوٹرى) اختیارالملک دولت یار طغرائی کو قلعہ کالیون میں بھیج دیا۔ خراسان کے دو بڑے پہلوان جنھیں یوز کے ایٹے کہتے تھے ، اسی قلعر میں نھر ۔ سلک شمس الدین محد جوزجانی کو شہر ہرات کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ۔ قلعہ ٔ

فیوار پہلوان اصیل الدین نیشاہوری کو سونہا جو مبارک پہلوان کا داماد تھا۔ نصر کوہ طالقاں کا قلعہ ملک شمس الدین اتسز حسن حاجب کے معتمدوں کو دمے دیا۔ رنگ گرزواں کے قلعے میں النے خان ابی بجد [112] کے خادم متعین ہوئے ۔ غرجستان کے قلعے عمید ابی پہلوان شروان کو دمے گئے ہو اسی طرح غور کے قلعے سرداران غور کے سپرد ہوئے ۔ شہر فیروز کوہ ملک مبارز الدین شیرازی کو ، تولک کے قلعے امیر حبشی نیزہ ور کو سونھے ۔ غرض ہر قلعے اور شہر میں کسی ممتاز ترکی ، غوری یا تاجیک سردار کو بٹھا دیا ۔

### ترمذكا اعبام:

جب سلطان مجد خوارزم شاہ شکست کھا کر مازندران کی طرف چلا گیا تو اسلامی لشکر بکھر گئے۔ اس اثباء میں چنگیز ولایت سمرقند کے انتظامات سے فارغ ہو چکا تھا اور اس نے سلطان مجد کے تعاقب میں سوار بھیج دیے تھے۔ اب اس نے دوسرے لشکر خراسان کی محتلف سمتوں کے لیے مقرر کر دیے ۔ ارسلان خان قیائق کو ، جو مسلمان تھا ، چھ ہزار سوار مسلمان اس کے ساتھ تھے اور وہ سب عجمی تھے ، اسے تولان چربی اور تاتاری لشکر کے ساتھ ولنح و طخارستان بھیج دیا اور خود (جنگیز) لشکر قلب کے ساتھ سمرقند سے ترمذ چنچ گیا ۔ مسلمانوں نے بڑی مردانگی سے قلب کے ساتھ سمرقند سے تاتاری مارے گئے اور مسلمان بھی خاصی تعداد میں جنگ کی ۔ بہت سے تاتاری مارے گئے اور مسلمان بھی خاصی تعداد میں شمید ہوئے ۔ آخر ترمذ کے مصورین منجنبقوں کی سنگ باری سے عاجز شمید ہوئے ۔ چنانچہ قلعہ ترمذ پر تاتاری قابض ہوگئے اور تمام مسلمانوں کو شمید

چنگیز نے وہاں سے تاتاری لشکر غور و غزنہ کی طرف بھیجے ۔ جو لشکر خراسان بھیجا جاتا تھا ، اسے طالقان کے نصر کوہ پر سے گزرنا ہؤتا تھا ۔ [113] قلعہ نصر کوہ کی فوج کے لوگ پہاڑ سے اتر کر تاتاری فوج پر چھاپے مارتے ۔ گھوڑے اور موبشی پکڑ کر لے جانے ، تا باردوں کو جہنم رسید کرنے ۔

جب چنگیز خال طالقان کی تسخیر سے فارغ ہوا او اس نے بہت سے تاتاری قلعہ نصرکوہ کی تسخیر کے لیے مقرر کر دیے ۔ چنانچہ نصرکوہ کا محاصرہ ہو گیا اور جنگ چھڑ گئی ۔ افلان چربی اور سعدی چربی چنگیز خال

ہو جائے ۔ انھوں نے بہت سے تاتاریوں کو جہنم رسید کیا ۔ خود ان میں سے بھی بعض نے شہادت ہائی ۔

جب ان غازیوں کے سخت مقابلے کی خبر چنگیز کو ملی تو وہ دشتہ تعان سے اٹھ کر قلعے کے پاس آیا اور جبگ شروع کی ۔ قلعے کے ایک طرف جدھو شالی دروازہ تھا ، وہاں چٹان کاٹ کر خندق تیار کر لی گئی تھی ۔ تا تاریوں نے منجنیقیں لگا کر منگ باری سے سامنے کا برج توڑ دیا تھا ، اس کے پتھروں سے خندق بھر گئی تھی اور دیوار میں سو گز کے قریب شکاف پڑ گیا تھا ۔ بیاس ہمہ تا باریوں کو قلعہ لے لینے کا حوصلہ نمیں ہوتا تھا۔ جنگیز نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں گھوڑے ہر سوار ہو کر قلعہ فتح کروں گا۔

# حيرت انگيز مردانگي :

مزید پندرہ روز جنگ جاری رہی ۔ پھر ایک ہمزار راستہ ہو گیا اور قلعہ تاتاریوں کے قبضے میں آ گیا ۔ جب تاناری سوار قلعے میں داخل ہوئے تو قریباً بانسو غازی جو قلعے کی حفاظت میں لڑ چکے تھے اور بڑے آزمودہ کار جنگجو تھے ، ایک جیش کی شکل میں مرتب ہو کر اس دروازے سے باہر لکلے ، جس کا نام دروازہ کوہ جنبہ طالقان تھا ۔ ۱۰ انھوں نے تاتاریوں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور غازی داہر نکل گئے ۔ پاس ہی درے اور گہری وادیاں تھیں ، ان میں چلے غازی داہر نکل گئے ۔ پاس ہی درے اور گہری وادیاں تھیں ، ان میں چلے گئے ۔ بعض نے شہادت پائی اور اکثر بج کر لکل گئے ۔

چنگبز نے قلعہ منہدم کرا دیا اور جنے بھی لوگ ملے ان سب کو خون ِ شہادت میں غسل دیا ۔[116] الله تعالی ان سے راضی ہو ، وہ الله سے راضی ہوئے ۔ خدا کرے ہارے بادشاہ کی مسند ہمیشہ قائم رہے!

# حوأشي

1 سرہنگ علمدار کو کہتے تھے ۔ یہ نام صرف راورٹی میں ہے ۔

۲- اسے بلخ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایک الگ مقام ہے۔

س۔ آقائے حبیبی کے متن میں کرہاوردی ہے۔ باوردی سے مراد بہ ظاہر ساکن ابی ورد ہے۔

س۔ زراد یعنی زرہ ساز ۔

۵- راورٹی میں ہے: غرجستان کے قامے شیراں کے حوالے کیے گئے جو قبیلہ انوسہلان کا عمید یعنی رئیس تھا۔

ے، راورٹی نے نصیر کوہ لکھا ہے ۔ چنگیز نے ترمذ ہی کے گھاٹ

سے دریائے جیموں کو عبور کیا ۔

- +1 T T - - T 1 - A

۹- شی ۱۲۲۱

. ۱- دروازه کوه جنیه کو بعض نسخون مین کره جنیه یا کوه جنینه

لکھا ہے۔

₩ ☆ ☆

### ياغيوال باب

# جلال الدين منكبرني غزنه ميس

# اختيارالدين خرپوست

جب سلطان مجد خوارزم شاہ نے ملک اختیار الدین مجد بن علی خردوست غوری کے نام فرمان بھیج دیا تھا کہ بشاور سے خزنہ جنچ کر وہاں کا انتظام سنبھال لو۔ وہ بڑا کاردان ، دلاور ، جنگجو اور منتظم آدسی تھا اور دس سال نک قلعہ نصر کوہ طالقان کو خوارزم شاہی حملوں سے محنوظ رکھ چکا تھا۔ خراسان و غور میں اسے عام شہرت حاصل تھی اور وہ غور کے بڑے بادشاہوں کی نسل سے نھا۔

جب وہ غزنہ پہنجا نو اطراف سے اسلامی لشکر اس کے پاس آنے لگے۔ چنانجہ مرکز غزنہ میں بہت زیادہ لشکری جمع ہو گئے ، جن کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار بتائی جاتی ہے ۔ وہ سب جری سوار اور اسلحہ سے پوری طرح لیس تھے ۔ ارادہ یہ تھا کہ لشکر مرتب کر کے اچانک جنگیز پر حملہ کر دیا جائے ، جس کی لشکرگہ پشتہ تعان میں تھی ، اور اسے شکست دے دی جائے ۔ ملک اختیارالدین ہر احظہ لشکر کی ترنیب اور تیاری میں مصروف رہتا تھا ۔ خوارزم کے بڑے اور مماز آدمیوں سے جو سلطان عجد سے الگ ہوئے تھے ، وہ سب بھی ملک اختیارالدین ہی کے پاس پہنچ گئے ۔ شہاب الدین تھے ، وہ سب بھی ملک اختیارالدین ہی کے پاس پہنچ گئے ۔ شہاب الدین الب سلطان عجد کی جانب سے غور و غزنہ کا وزیر تھا ، وہ بھی غزنہ چلاگیا ۔

# وزیر اور کوتوال کی غداری :

غزنہ میں ایک کونوال تھا ، جسے صلاح الدین کہتے تھے ۔ وہ کردکان کا رہنے والا تھا ۔ ملک اختیار الدین نے ساطان مجد کے فرمان کے مطابق بہت ما لشکر جمع کر لیا تھا ۔ ملک خاں ہرات سے بھاگ کر سیستان کی طرف چلا گیا تھا ، جب موسم گرم ہوا تو وہ بھی غزنہ پہنچ گیا ۔ پھر خراسان سے

خبر ملی کہ سلطان جلال الدین منکبرنی بھی غزنہ آ رہا ہے ۔

شہاب الدین الب [117] وژیر اور صلاح الدین کوتوال نے مل کر مخفیہ خفیہ خداری کا ایک منصوبہ نیار کیا ۔ ایک دعوت کا انتظام کر کے ملک اختیار الدین خرپوست کو بلایا اور صلاح الدین کوتوال نے چھری سے اس غازی سردار کو شہید کر ڈالا ۔ اس مرحوم نے جو لشکر جمع کیا تھا ، وہ سب ادھر آدھر بکھر گیا ۔

### جلال الدين كى كاسياب يورش:

عامی ملک خان جو تاتارہوں کے سامنے سے بے کر غزنہ بہنچا تھا ، وہان سے دونارہ گرم سیر کی طرف نکل گیا ۔ اس کا قصد سیستان کا نھا ۔ راستے سے اس نے رضی الملک کو ولایت پشاور دے دی ۔ جب رضی الملک اس غرض سے غزنہ آیا کہ وہ پشاور جائے تو اہل ِ غزنہ نے اُسے جانے نہ دیا ۔ پھر وہ پشاور گیا مگر وہان جو عراق لشکر تھا ، اس نے رضی الملک کو واپس کر دیا ۔ جب رضی الملک پشاور سے لوٹا تو اعظم سید سالار نے ، جو عادالدین دلنے کا بیٹا اور ننگرہار کا اسیر تھا ، رضی الملک کو گرفتار کر لیا اور زیر نگرای رکھا ۔

اچانک سلطان جلال الدین منکبرنی اور ملک خان (ہران) غزنہ پہنچ گئے ۔ ان کے ہاس ترکوں ، غور و تاجیک کے امیروں ، خلجیوں اور غزوں کی بے شار فوج جمع ہو گئی ۔ چنانچہ سلطان جلال الدین نے اس فوج کے ماتھ طخارستان کی طرف پیش قدمی کی ۔ اس وقت تا باری فوج قلعہ والیاں سمی کے ہاس تھی ، اسے شکست دی ۔ پھر فوج کے ساتھ والس آگیا ۔

[118] سلطان جلال الدین اور سلک خان (ہرات) کی آمد اور اسلامی لشکر کی فراہمی کا علم جمگیز کو ہوا تو اس نے اپنے داماد فیقو نویین کو ہرات و خراسان سے غزنہ کی طرف بھیج دیا۔ جب تاداری پروان کے حدود میں پہنچے تو سلطان جلال الدین ان کے مقابلے کے لیے دوسری مرتبہ جا پہنچا اور ان سے جنگ کی ، شکست دی اور بے شار کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تاتاری مزید چند مرتبہ آئے ، سگر ہر مرتبہ شکست کھائی۔

#### ایک اور تفرقه :

سلطان کے لشکر میں اغراق میں بیش زیادہ تھے ، [119] وہ بڑے مرد میدان اور خوتریز جنگوں میں بیش پیش رہتے تھے ۔ انھیں مال غنیمت کے متعلق عجمیوں اور عراقیوں سے عداوت ہو گئی ۔ چنانچہ وہ سلطان کے لشکر سے الگ ہو گئے اور دوسری طرف چلے گئے ۔ اسلطان کے ساتھ صرف ترک رہ گئے ۔

#### شكست :

جب فیقو نویین شکست کھا کر چنگیز کے ہاس چلا گیا تو چنگیز کے باس جتنی فوج تھی اسے لے کر پشتہ نعان سے غزنہ کی طرف روانہ ہو گیا - سلطان جلال الدین منکبرنی نے ملک خاں (ہرات) اور دوسرے خوارزمی سرداروں کے سانھ دریائے سندھ کے کنارے چنگیز سے جنگ کی - سلطان اور لشکر اسلام نے شکست کھائی - شکست خوردہ مسلمان دریائے سندھ میں کود پڑے ؛ بعض غرق ہو گئے ، بعض نے شہادت پائی اور بعض کو قید کر لیا گیا - تھوڑے ہی سے دریائے سندھ سے سلامت نکلے -

# قلعہ ولنے ، طخارستان اور باسیان کے شہروں کے قلعوں کی تسخیر :

جب جنگیز خال کے فرمان کے مطابق ارسلان خال قیالق مسلمان اپنے لشکر نیز طولان جربی اور تاباری سپاہ کے ساتھ ولنے گیا تو آٹھ مہینے قلمے کا محاصرہ کیے بیٹھا رہا ۔ اس قلعے کی کسی جانب راستہ نہ تھا ۔ ارسلان خال نے تاتاریوں کو حکم دے دیا کہ اردگرد کے چاڑوں سے درخت اور شاخیں کاٹ کاٹ کو قلعے کے آس پاس ڈالتے جائیں ۔ [120] ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تاباری درے کو بھر دینے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں حالانکہ وہ ایک سو سال میں بھی بھر نہیں سکتا تھا کیوں کہ جت گہرا تھا ۔

# وئیس کے بیٹے کی غداری :

اچانک آسان سے بلا اور اللہ کی طرف سے قضا نازل ہوئی۔ رئیس ولخ کا بیٹا تاتاریوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایسا راستہ انھیں دکھا دیا ، جس سے ایک تیز رفتار پیادہ گزر سکتا تھا۔ ان پہاڑوں میں جابجا طاق سے بنے ہو۔ ' ہیں ؛ نین روز تک تاتاریوں کو اس راستے سے لے جا کر طاقوں میں چھپایا جاتا رہا ، جب خاصی تعداد جمع ہو گئی تو چوتھے روز صبح کو

یہ تاتاری نعرے لگاتے ہوئے قلعے پر جا پڑے ۔ جو لوگ دروازے کی حفاظت کر رہے تھے ، انھیں قتل کر دیا ۔ تمام دروازے محافظوں سے خالی کر دیے گئے ۔ تاتاری قلعے کے اندر پہنچ گئے اور تمام مسلانوں نے شہادت بائی ۔

تاناری فوج ولخ سے فرمان کے مطابق فیوار قادس کے قلعے پر پہنچ گئی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ دعا ہے اللہ مسلمانوں کو فتح دے اور کافروں کو برباد کرمے۔

# حواشي

ہ۔ کتنی بدنصیبی تھی مسلمانوں کی ، غدار ہر جگہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے دفاعی مقاصد کو برابر نقصان پہنچا رہے تھے ۔

- - 1 7 7 - - 7 1 - 7

س۔ آقائے حبیبی نے لکھا ہے کہ یہ وہی قلعہ ہے جس کا ذکر پہلے ولخ کے نام سے آ چکا ہے .

ہ۔ آقاے حبیبی فرماتے ہیں کہ پروان مشہور مقام ہے اور یہ نام اب تک باقی ہے۔ بہ سمت نالی کابل میں ایک سرسبز و شاداب کوہسار کے اندر واقع ہے۔ کابل میں باد شالی کو "باد پرواں" کہتے ہیں ، کیوں کو اسی کی جانب سے آئی ہے۔

۵۔ اغراق خلجیوں کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔

ہ۔ بھلا سوچیے کہ مال غنیمت کی تقسیم پر ناراض ہو کر ایسے نازک وقت میں سلطان سے علیحدگی کس بنا پر سناسب تھی ؟

# 

### جهثا باب

# خراسان و اطراف کی تسخیر

(1)

# تولی کے اقدامات خراسان میں

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ چنگیز کے چار بیٹے تھے ۔ بڑے کا نام توشی تھا ، اس سے چھوٹے کا چغتائی ، تیسرے کا اوکتائی ، چوتھے اور سب سے چھوٹے کا نام تولی تھا ۔ جب چنگیز نے ماوراءالنہر سے خراسان کا عزم کیا تو توشی اور چغتائی کو خوارزم ، قبچاق اور ترکستان بھیج دیا تھا اور بڑی فوج ان کے ساتھ کر دی تھی ۔ تولی کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ بھاری فوج کے ساتھ خراسان کے شہروں پر بڑھے ، اوکتائی کو چنگیز نے اپنے ساتھ رکھا ۔

### مرو اور نیشاپور:

عربه میں تولی بشتہ نمان سے نکل کر سیدھا مرو کی طرف بڑھا ، شہر پر قبضہ کیا اور مخلوق کو شہید کر ڈالا۔ وہاں سے وہ نیشاپور کی طرف گیا ، خاصی جنگ کے بعد شہر فتح کیا ۔ چونکہ [121] نیشاپور میں چنگیز کا داماد مارا گیا تھا ، اس لیے آبادی میں سے ایک ایک کو مارا ، شہر کو برباد کر دیا ، دیواریں اور عارتیں ڈھا دیں ۔ پھر بیل لے کر شہر بھر کی زمین میں بل پھروا دیے ۔ چنانچہ وہاں عارت کا کوئی نشان باقی نہ رہا ۔

### برات:

جب نیشاپور اور اس کے اطراف و حوالی سے فراغت حاصل ہو گئی تو

تولی نے ہرات کا رخ کیا اور شہر کے دروازے پر پہنچ کر ڈیرے ڈال دے دی گئیں۔ ملک دی جنگ شروع ہو گئی ۔ ہر طرف منجنیقیں لگا دی گئیں ۔ ملک شمس الدین مجد جوزجانی ، ملک تاج الدین قزوینی اور دوسرے امیر جو شہر میں تھے ، وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ۔

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ شہر سے جو پتھر منجنیتوں کے ذریعے سے تاتاریوں کی لشکرگاہ پر پھینکے جاتے تھے ، وہ بھی ہوا میں پہنجتے تو شہر ہی پر گر جاتے ۔ جس شہر کو سلطان مجد خوارزم شاہ نے گیارہ مہینے کی جنگ کے بعد مسخر کیا تھا ، ناداریوں کے لشکر نے صرف آٹھ روز وہاں قیام کیا اور فتح کر لیا حالانکہ مضبوطی میں اسے سد سکندر سمجھا جاتا تھا ۔ خلق خدا کو شہید کر ڈالا ۔

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ شہر کے حوتھائی حصے کے مقتولین کی گنی کی گئی تو چھ لا کھ آکلے ۔ اس حساب سے پورے شہر کے مقتولین چونیس لا کھ ہوتے ہیں ۔ (الله ان سے راضی ہو اور وہ الله سے راضی ہوئے) جب تولی نے ہرات سے واپسی کا ارادہ کیا تو قیدیوں میں سے بعض کو آزاد کر دیا اور ان کے لیے ایک شحنہ مقرر ہو گیا ۔ بھر وہ حلا گیا اور حکم دے دیا کہ شہر کو از سرِ تو آباد کیا جائے ۔ ا (الله تعالی سلطان اسلام کو زندہ رکھے)

#### حكايت

[122] اس وقت کے حالات کے سلسلے میں بھاں ایک کہانی بیان کے قابل ہے۔ ۲۲ ه<sup>4</sup> میں مصنف طبفات منہاج سراج کو ایک سفر غور سے بہ سلسلہ سفارت پیش آیا۔ یہ سفر ملک سعبد رکن الدین بجد عنهان مرغنی کے اشارے سے [123] قہستان کی طرف ہوا تھا۔ مقصود تھا کہ تجارتی قافلوں کے راستے درست ہو جائیں اور شہر امن کی دولت سے مالا مال ہوں۔ جب میں قائن پہنچا تو وہاں ایک امام کی زبارت ہوئی ، جو خراسان کے اکابر میں سے تھا۔ اسے قاضی وحیدالدین فوشنجی کہتے تھے۔ (اس پر اللہ کی رحمت ہو) اس امام نے فرمایا کہ میں ہرات کے حادثے میں شہر کے اندر موجود تھا۔ ہر روز ہتھیار پہن کر غازیوں کے ساتھ فصیل پر جاتا اور تاناری سواروں کی کثرت کا نظارہ کرتا۔ ایک روز میں جنگ کے ہنگامے میں فصیل پر موجود تھا۔ تھا۔ تھا۔ ہتھیار نیز خود و جوشن وغیرہ پہن رکھے تھے۔ اچانک فصیل پر موجود تھا۔ تھا۔ ہام ہتھیار نیز خود و جوشن وغیرہ پہن رکھے تھے۔ اچانک فصیل پر موجود

سے میرا ہاؤں بھسلا اور میں خندق کی جانب کر پڑا۔نیچے مٹی کا ایک تودہ تھا اور میں پتھر یا گولے کی طرح لڑھکا۔ قریباً محاس ہزار تاتاری اور ان کے ساتھی مسلمان نیر کہان اور پتھر سنبھالے کھڑے تھے۔ میں لڑھکتے لڑھکتے ان کے پاس چنچ گیا۔ جو لوگ خندق سے گزر کر قصیل کے نیچے یا تود مے ہر کھڑے لڑ رہے تھے ، ان کے ہاتھ گرفار ہو گیا۔

#### تولی سے سلاقات:

یہ حادثہ اس مقام بر پیش آیا ، جس کے سامنے خندق کے کنارمے چنگیز خال کے بیئے تولی نے خیمہ نصب کر رکھا تھا - تاتاری اس کے سامنے لڑ رہے تھے - میں نصیل سے کوئی بیس گز نیچے تودے پر گرا اور وہاں سے مزید چالیس گز خندق میں لڑھکتا چلا گبا - اللہ تعالٰی نے مجھے اپنی رحمت سے بجا لیا - میرے جسم پر کوئی زخم نہ لگا اور نہ میرا کوئی جوڑ زخمی ہوا یا ٹوٹا - جب میں زمین پر بہنجا تو تولی نے جلدی سے لوگ میری طرف دوڑائے کہ اسے زندہ بہارے پاس لایا جائے اور کوئی آزار نہ بہنچایا جائے اور کوئی آزار نہ بہنچایا جائے ۔

اس حکم کے مطابق مجھے نولی کے باس لے گئے۔ اس نے مجھ نر ایک نظر ڈالی اور کہا دیکھو اسے کوئی زخم تو نہیں لگا۔ ایک ناناری نے آکر خوب دیکھ بھال کی اور تولی سے کہا کہ کسی زخم کا نشان نہیں ملتا ، اور واقعی میرے جسم پرکوئی زخم نہ تھا۔ پھر وہ بولا : تو کون ہے ؟ آدمی ہے یا بری ہے یا دیو یا فرشتے کی جنس سے ہے یا تیرے پاس "الغ تنگری" کا کوئی تعویذ ہے ، سے سے بتا کہ حقیقت کیا ہے ؟ میں نے پیشائی زمین پر رکھی اور کہا : میں ایک ہے کس سا آدمی ہوں۔ البتہ پڑھا لکھا اور دعا گو ہوں۔ میرے باس ایک چیز تھی ؟ دعا گو ہوں۔ میرے باس ایک چیز تھی ؟ دعا گو ہوں۔ میرے باس ایک چیز تھی ؟ میں نے پھر ادب سے کہا : تیرے جیسے بادشاہ کی نظر مجھ پر تھی ، اس سعادت کی برکت سے محفوظ رہا۔

تولی کو میری یہ بات پسند آئی ۔ اس نے رضا کی نظر سے بجھے دیکھا اور کہا : یہ شخص عقلمند اور دانا ہے ، اور چنگیز خاں کی خدست میں بھیجے جانے کے لائق ہے ۔ اس کی خاطرداری کرو تا کہ اسے چنگیز خاں کے پاس لے جائیں ۔ یہ کہہ کر مجھے ایک معزز تاناری کے سیرد کر دیا ۔

# چنگیز سے گفتگوئیں :

جب تولی خراسان کی فتح سے فارغ ہوا تو خود مجھے چنگیز خاں کے پاس لے گیا اور مری پوری داستان اسے سنائی ۔ چنگیز کے پاس مجھے تقرب کا درجہ حاصل ہو گیا ۔ میں ہمیشہ اس کے پاس رہنا اور وہ مجھ سے انبیائے کرام ، عجمی بادساہوں اور گزرے ہوئے فرمانرواؤں کے حالات سنتا ۔ وہ پوچھا کرنا تھا کہ کیا پیغمبر مجد علیہ السلام نے میرے ظہور اور جہانگیری کے بارے میں بھی کوئی خبر دی ہے ؟ میں وہ حدیثیں بیان کرتا جو ترکوں کے خروج کے متعلق بیان کیگئی ہیں ۔ وہ کہنا : میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تو سج کہنا ہے ۔ ایک روز اس نے باتیں کرتے ہوئے کہا : عد اغری یعنی سلطاں مجد خوارزم شاہ سے بدلہ لینے کے باعث میرا نام باقی وہے گا ۔ آغری ، ترکی میں جور اور رہزن کو کہتے ہیں ۔ اس نے بارہا کہا : وہ کو ازم شاہ بادشاہ ہوتا تو میرے صفیروں اور تاجروں کو خیں مارا کرتے ہو۔ اگر وہ بادشاہ ہوتا تو میرے صفیروں اور تاجروں کو خیں مارا کرتے ہو۔

جب اس نے مجھ سے پوچھا : آیا میرا نام عظمت کے ساتھ ہاتی رہے گا ؟ میں نے ادب سے کہا اگر مجھے جان کی اسان دی جائے تو ایک بات عرض کروں ؟ بولا : تجھے اسان ہے ۔ میں نے کہا : نام وہاں باق رہتا ہے جہاں مخلوق موجود ہو ۔ جب خان کے کارندے ہر جگہ مخلوق کو [125] موت کے گھاٹ ادار رہے ہیں تو نام کیوں کر باقی رہے گا ؟

میری زان سے یہ کامہ نکلا نو چنگیز نے تیرکان ہاتہ سے پھینک دیے ۔ حد درجہ غصے میں آگیا ۔ منہ پھیر کر میری طرف پیٹھ کر لی ۔ میں نے اس کی نامبارک پیشانی پر غصے کے آثار دیکھے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ۔ زندگی کی امید ختم ہو گئی ۔ میں نے دل میں کہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا سے کوچ کا وقت آگیا اور اس ملعون کی تلوار کا زخم کھا کر یہاں سے جانا ہوگا ۔ تھوڑا وقت گزر گیا تو بھر میری طرف پلٹا اور بولا : میں تجھے عقلمند اور ہوشیار آدمی سمجھتا تھا ۔ تیری اس بات سے معلوم ہو گیا کہ تو عقل میں کامل نہیں اور تیرا تصور معدود ہے ۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہیں ۔ میری خونریزی اور بربادی صرف ان مقامات تک میں بہت سے بادشاہ ہیں ۔ میری خونریزی اور بربادی صرف ان مقامات تک معدود رہی جہاں بجد اغری (خوارزم شاہ) کے گھوڑے کا ہاؤں آ چکا تھا ۔ مدنیا کے ہاتی اطراف مجالک کے بادشاہ میری داستان بیان کیا کریں گے ۔

غرض اس واقعے کے بعد مجھے اس کا قرب حاصل نہ رہا۔ میں اس کی نظروں سے کر گیا۔ موقع پا کر اس کے لشکر سے بھاک نکلا۔ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس سے نجات پائی ۔ حمد و ثنا ہے اس ذات پاک کے لیے ، جس نے ہم سے غم دور کیا اور ہارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کا شکر ادا ہونا چاہے ۔

# خراسان پر دوسری مرتبہ آفت اور اس کے واقعات

سلطان جلال الدین منکبرنی خوارزم ساہ نے ناداریوں کو پروان میں شکست دی ، جو بامیان اور غزنہ کے درمیان ہے ، تو چنگر کی اوجہ سلطان جلال الدین کی طرف آیا ۔ فتح پروان کی خد خراسان کے تمام شہروں میں پہنچ گئی ۔ یہ سنے ہی جس حس شہر میں تاتاریوں کی طرف سے نگران کار (شحنہ) مقرر تھے ، وہاں کے لوگوں نے انھیں قتل کر دیا ۔ ہر مقام بر کوئی نہ کوئی اقتدار حاصل کر لینے میں [126] مصروف ہو گیا ۔

چنگیز سلطان جلال الدین کو دریائے سندھ کے کنارے شکست دے چکا تو اس نے ساور ہادر اور (اپنے بیٹے) اوکتائی کو اس غرض سے غزنہ بھیج دیا کہ شہر کو برداد کر دیا جائے اور لوگوں کو باہر نکال کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے ۔ ہی ہوا۔ کچھ لوگ قید بھی ہوئے۔ خود چنگیز دریائے سندھ سے اغراق قبلے کے تعاقب میں روانہ ہوا کسونکہ اس قبیلے کے آدمی ہے شار تھے اور ان کا لشکر بہت نؤا تھا۔ جنانچہ کیری آکی طرف کیا ۔ کیری اور کوہ پایہ کے قلعے فتح کر لیے اور مسلمانوں کو شہید کر ڈالا ۔ وہ نین مہینے کیری میں ٹھہرا رہا ۔ وہس سے سلطان سعید شمس الدنیا و الدین کے پاس سفیر بھیجے ۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ فوج ہندوستان جائے، پھر قراجل اور کامرود کے راستے جین جلا جائے ۔ اگر جہ وہ (اننے طریقے پھر قراجل اور کامرود کے راستے جین جلا جائے ۔ اگر جہ وہ (اننے طریقے مطابق قال لینے کی غرض سے) بکریوں کے شانے کی ہڈیاں جلانا تھا ، مگر جانے کی اجازت نہ ملتی تھی کہ ہندوستان [127] میں داخل ہو۔ م

# طمغاج و تىكت ميى بغاوت :

پھر طمغاج و ننکت کی طرف سے تیز رفتار قاصد آگئے اور بتایا کہ طمغاج اور تنکت کے خان بغاوت اختیار کر جکے ہیں اور وہ مملکت اس کے

قبضے سے نکل جانے کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے مجبوراً وہ کوہ پایہ کیری سے لوٹا ۔ پہاڑوں پر برف پڑ چکی تھی ۔ حکم دے دیا کہ برف صاف کی جائے ۔ اس طرح وہ غزنہ و کابل کے علاقوں میں سے ہوتا ہوا ترکستان و کاشغر چلا گیا ۔

## او کتانی کی سرگرسیاں :

اوکائی کو عین سردیوں میں تاتاری لشکر کے ساتھ کیری سے غور و غراساں بھیج دیا۔ اوکتائی غور و غزامہ کے درمیان اس مقام پر پہنچا جسے "پل آہکراں" کہتے ہیں اور فیروز کوہ کے لزدیک لشکر گاہ قائم کی۔ سعدی چربی ، منکدہ چربی اور چند دوسرے نویینوں کو بھاری لشکر کے ساتھ سیستان بھیج دیا۔ اہکہ نویین کو جو چنگیز خاں کا خاص منجنیق چلانے والا تھا ، اور دس ہزار آدمی اس کے نابع تھے جو سنجنیقیں چلانے میں مشاف تھے ، اشیار اور غرجستان کے قلعوں کی جانب روانہ کر دیا۔ الجی نویین کو غور و ہرات کے لینے پر مقرو کر دیا۔ غرض غور ، خراسان اور سستان کی ہر سمت کے لیے لشکر اور نگران نامزد ہو گئے۔ ان سردیوں اور سستان کی ہر سمت کے لیے لشکر اور نگران نامزد ہو گئے۔ ان سردیوں جنگیز تک یہ خبر پہنچی کہ جو نگران جا بجا مقرر کیے تھے وہ مارے گئے جنگیز تک یہ خبر پہنچی کہ جو نگران جا بجا مقرر کیے تھے وہ مارے گئے تو اسے سخت حبرت ہوئی۔ اس نے کہا : میں نے تو لوگوں کہ مار دیا تھا ، اب وہ دوبارہ کہاں سے زندہ ہو گئے۔ اب میرا حکم یہ ہے کہ جسے مار دیا جائے ، اس کا سر بدن سے الگ کیا جائے ، نا کہ وہ زندہ نہ ہو سکیں۔ دیا جائے ، اس کا سر بدن سے الگ کیا جائے ، نا کہ وہ زندہ نہ ہو سکیں۔

### سیستانیوں کی جادری:

یوں خراسان کے تمام شہروں ہر دوبارہ بربادی کی مصیبت نازل ہوئی۔ جو لشکر سیستان بھیجا گیا تھا ، اس نے جنگ سے ہر شہر فتح کیا ۔ اہل ِ سیسان اس بہادری سے لڑے کہ تاتاریوں کو ہر شہر کے ایک ایک کوجے اور ایک ایک گھر میں جنگ کرنی پڑی ۔ سیستان کے مسلمانوں میں چھوٹے بڑے ، مرد عورت ہر ایک نے جنگ کی ۔ تلواروں اور چھریوں سے یکساں کام لیا گیا اور سب مارے گئے ۔ عورتیں بھی شہادت ہا گئیں ۔

#### پهر برات پر حمله:

ایک لشکر ہرات بھی بھیجا گیا تھا۔ ہرات میں ایک خواجہ تھا جسے خواجہ فخرالدین عبدالرحان عبرانی صراف کہتے تھے۔ وہ بڑا دولت مند اور معزز سخص تھا۔ اس مرتبہ اس خواجہ نے شہر ہرات کی حفاظت چند روز کی ۔ ملک مبارزالدین سبزواری فیروز کوہ کے قلعے سے شکست کھا کر ہرات چنچ گیا تھا ، اسے سالار لشکر بنا دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تاباریوں نے دوسری مرتبہ ہرات فتح کیا تو ملک مبارزالدین جو بوڑھا ہو چکا تھا اور خوبصورت آدمی تھا ، گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں نکلا۔ تمام ہنھیار پن رکھے تھے ، نیزہ ہاتھ میں تھا اور جہاد کرتے ہوئے شہادت ہائی۔ حقیقت حالات کا بہترین علم صرف اللہ کو ہے۔ آ

## قلعه كاليون :

[129] جب ناتاری ہرات سے فارغ ہو گئے اور شہر کو برباد کر چکے تھے تو ان کی فوج دو حصوں میں بٹ گئی ۔ ایک حصہ سیستان چلا گیا ۔ سعدی جربی اور دوسرے بڑے بڑے نویین اس کے سانھ تھے ۔ دوسرا حصہ قلعہ کالیون کی طرف روانہ ہوا اور اس قلعے کو لشکر گاہ بنا لیا گیا ۔ یہ قلعہ بہت مستحکم ہے ۔ دنیا میں کوئی مقام بلندی اور استحکام کے لحاظ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیا ۔ دنیا کے بڑے بڑے عالموں نے راستوں اور ملکوں کے بارے میں جو کتابیں تصنیف کی بیں ان میں "کالیون" کا ذکر بالاتفاق یوں کیا ہے: ''دنیا کا سب سے زیادہ مستحکم اور سب سے زیادہ خوصورت قلعہ ۔''

کالیون ایسا قلعہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہر ہرات سے کالیون جانا چاہے تو اسے بیس فرسنگ نک برابر چڑھائی میں جلنا ہوگا ، پھر وہ اس قلعے کے استحکامات پر پہنچے گا ۔ وہاں سے ایک فرسنگ اور بلندی پر جانا ہوگا ، بھر قلعہ آئے گا ۔ چٹانیں ہی اس قلعے کی بیرونی دیواریں ہیں اور "یہ چٹانیں ایک ہزار ہاتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ اونچی ہوں گی ۔ کوئی جانور بھی اڑ کر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ۔ صرف حشرات الارض جا سکتے ہیں ۔ عین اوپر جا کر قلعہ کی سطح چار تیر پرتاب یا اس سے بھی زیادہ ہوگی ۔ اس میں سات حوض ہیں جو سنگ خاراکی چٹانیں کاٹ کاٹ کر بنائے گئے تھے اور میں سے ہر ایک میں اتنا پانی جمع رہتا ہے کہ جتنا بھی خرچ کیا جائے

کمی نہیں آتی ۔ قلعے کے وسط میں بھی ایک وسیع میدان ہے ۔

### قلعے کے امیر :

سلطان مجد خوارزم شاہ کے دو نامور پہلوان اس قلعے کی حفاظت کے لیے مقرر تھے ۔ وہ دونوں کی حیثیت میں دو سست ہاتھیوں کی تھی ۔

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ دونوں بھائی مردانگی اور کاردانی میں مشہور تھے ۔ وہی قلعے کے امیر نھے ۔ دونوں اتنے بلند قامت نھے کہ جب سلطان مجد خوارزم نساہ کے گھوڑے کی رکاب دونوں جانب سے پکڑے ہوئے جلوس میں نکاتے تو دونوں بھائیوں کے سر سلطان کے سر سے اونچے رہتے ۔ اختیارالملک دوات یار طغرائی بھی ، جو سلطنت خوارزم شاہی کے والیوں میں سے تھا ، اس [130] ہنگامہ زار میں کالیون جنح گیا نھا ۔

جب تاناری (کافر سوار) کالیون پہنچے تو وہاں غازی اور اسلحہ بہت تھے ۔ خد خوارزم ساہ ہے کالیون اور فیوار کو جو کالیون کے مقابل ہے ، دس گیارہ سال کے محاصرے اور جنگ کے بعد فتح کیا تھا پھر وہاں بہت سے آدمی اور ہتھیار جمع کر دیے تھے ۔

### تاتاریوں کی پریشان حالی :

ناہاریوں ہے حملے شروع کے تو غازیوں اور آزمودہ کار بھادروں نے قلعے سے نیچے اتر کر جہاد شروع کیا اور بہت سے تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر جہنم واصل کیا گیا ۔ رات دن زد و کشت کا سلسلہ جاری رہتا ۔ اہل قلعہ کی دلیری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ان کے خوف سے تاتاریوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی ۔

جنامجہ انھوں نے قلعے کے اردگرد ایک دیوار بنا لی اور اس میں صرف دو دروازے رکھے جو قلعے کی طرف کھلتے تھے ۔ ان دروازوں پر چریدار مغرر کر دیے ۔

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ ایک لوسڑی اس چٹان میں رہتی تھی ، جس پر قلعہ کالیون تعمیر ہوا تھا ۔ وہ تاتاریوں کے بنائے ہوئے احاطے میں پہنچ گئی ۔ سات مہینے تک اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکا ۔ گویا تاتاریوں نے اپنی حفاظت کے لیے حد درجہ پختہ انتظامات کر رکھے تھے ۔

محاصر مے پر ایک سال کی مدت گزر گئی تو سعدی چربی تاتاری لشکر کے ساتھ سیستان سے خراسان آیا اور قلعہ کالیون کے نیچے بہنچ کر تاناریوں سے مل کیا ۔

## بہاری نے عاجز کر دیا:

آخر بیاری نے اہل قلعہ کو عاجز کر دیا ۔ بہت سے لوگ وفات پاگئے ۔
کیونکہ قلعے میں خوراک کے جو ذخیرے تھے ، ان میں سے صرف سکھایا
ہوا گوشت ، پسمہ زیادہ مقدار میں باقی رہ گئے تھے ۔ خراسان کا تمام پستہ
کالیون ہی کے حوالی میں ہونا ہے ۔ سوکھا گوشت ، دستہ اور گئی کھاتے
کھاتے سب بیار ہوگئے ۔ خرابی معدہ کے باعث ناؤں اور سر سوجتے اور
انتقال ہو جاتا ۔

## ایک ایک نے جان دی:

جب محاصرے پر سولہ مہینے گزر گئے تو قلعے میں صرف ہاس آدمی وہ گئے تھے۔ ان میں سے بیس بیار نھے یعنی ان کے پاؤں اور سر سوجے ہوئے تھے۔ صرف تیس تندرست نھے۔ ان میں سے ایک باہر نکلا اور تاانریوں کے پاس مہنج گیا۔ قلعے کی حقیقی کیفیت انھیں سنا دی۔ تاانریوں کو یہ کیفیت معادم ہو گئی تو سب نے مسلح ہوکر ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل قلعہ شہادت کا ارادہ کیے بیٹھے تھے اور خوش تھے۔ [131] سونے چاندی یا قیمتی پارچوں یا دوسری قیمتی چیزوں میں سے جو کچھ قلعے کے اندر تھا ، وہ کنوؤں میں ڈال دیا گیا اور بھاری بتھر ڈال ڈال کر کنوؤں کو بھر دیا گیا۔ جو کچھ ناقی بچا ، اسے آگ لگا دی۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ تلواریں سنبھال لیں اور تاتاریوں پر جا گرے۔ سب شہادت کی دولت دیا۔ تلواریں سنبھال لیں اور تاتاریوں پر جا گرے۔ سب شہادت کی دولت دیا۔ تلواری سنبھال لیں اور تاتاریوں پر جا گرے۔ سب شہادت کی دولت دیا۔ تلواری سنبھال لیں اور تاتاریوں پر جا گرے۔ سب شہادت کی دولت دیا۔ تلواری سنبھال لیں اور تاتاریوں پر جا گرے۔ سب شہادت کی دولت دیا۔

### قامه فيوار:

جب قلعہ کالیون فتح ہو گیا اور جو تاتاری لشکر طولان چربی اور ارسلان خاں قیالت کی سرکردگی میں قلعہ ولنح (طخارستان) کی تسخیر کے لیے بھیجا گیا تھا ، وہ بھی فارغ ہو کر آگیا تو چنگیز خاں کے فرمان کے مطابق انھیں فیوار (قادس) کے قلعے کی تسخیر کے لیے بھیج دیا گیا۔

یہ قلعہ مضبوطی ، پختگی اور استحکام میں کالیون سے بھی بڑھا ہوا ہے ۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ صرف دس آدمی بھی اس قلعے کی حفاظت کر سکتے ہیں ۔ فبوار اور کالیون کے درمیان دس فرسنگ کا فاصلہ ہے ۔ دونوں قلعے ایک دوسرے سے نظر آئے تھے ۔ اگر کوئی اجنبی دن کے وقت کالیون کے قلعے کے پاس چنح جاتا اور اہل قلعہ دن کو دھوئیں اور رات کو آگ کا انتظام کر دیتے تو فہوار والوں کو خبر ہو جاتی ۔ فیوار کے باس کوئی اجنبی آ جانا تو وہاں کے اہل قلعہ بھی ایسی ہی مدہیریں اکتیار کر کے اہل کالیون کو آگاہ کر دیتے ۔

طولان چری اور ارسلان خال قیالق دو سمینے تک قلعہ فیوار کے پاس
بیٹھے رہے ۔ انھیں دانے جارے کی سخت تکی پیش آئی ۔ آخر کالیون کے قلعے
سے کجھ ذخیرے لائے ۱۰ ناکہ محاصرہ مزید چند روز جاری رکھ سکیں ۔
اس اثنا میں قلعے سے ایک آدمی نکل کر طولان جربی کے لشکر میں چنچا
اور بتایا کہ قلعے میں جتنے آدمی تھے ، ان میں سے اکثر مل گئے ہیں ،
صرف سات باقی مجے بیں اور ان میں سے بھی چار یا پانج بیار ہیں ۔ یہ سنتے ہی
تاناریوں نے ہتھیار بینے اور قلعہ بر قبضہ کر لیا اور جو سات آدمی زندہ
تھے ، انھیں شمید کر ڈالا (اللہ ان سے راضی ہو ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے) ۔
یہ حادثے ہا ہے اواخر میں پیش آئے ۔ غور و خراسان میں ان
دو قلعوں (کالیون اور فیوار) سے زیادہ مضبوط کوئی قلعہ نہ تھا ۔ انھیں وہ
حالات بیش آئے جو بیان کیے جا جکے ہیں (دعا ہے اللہ تعالی مسلان
قک دنیا کا رضتہ حیات منقطع نہ ہو) ۔

# حواشي

۱- نوشی کو جوحی بھی لکھتے ہیں ۔

ہ۔ مصنف نے مرو، نیشالور اور ہرات کے حالات بہت ہی اختصار سے لکھے ہیں۔ پوری نفصیل تو ممکن نہیں، لیکن اجالاً کچھ نہ کچھ بیان کر دینا مناسب ہے۔ تولی مروکی طرف بڑھا تو جو شہر اور علاقے لڑائی کے بغیر حوالگی پر آمادہ ہو جکے تھے، ان سے امدادی فوج طلب کرلی کئی، جس کی تعداد ستر ہزار بتائی جاتی ہے۔ مرو میں مجیرااملک نے مقابلے کی ٹھانی، مگر اس کے پاس دھوڑی سی فوج تھی۔ آخر دو لاکھ دینار سرخ، تیس ہزار خروار خاہ اور ایک لاکھ گھوڑے دینے کا اقرار کیا۔ بھر وہ آخری فیصلے کے لیے تولی کے باس چہنچا دو مزید شرطیں پیش کردی گئیں۔ آخر مجیرالملک کے اعضا کاٹنے کے بعد اسے قتل کیا گیا اور کم و پیش ستر ہزار آدمی شمید ہوئے۔ پھر خاصی بڑی تعداد ماری گئی۔

نیشاپور کو نو داماد چنگیز کے انتقام میں خاص سزا دی گئی جو آج تک غالباً کسی شہر کو نہیں ملی ۔ سالہا سال تک اس شہر کا مقام مٹا رہا ۔ وہاں جو کاشت کر کے ناتاریوں کے گھوڑوں کو کھلائے جاتے تھے ۔ لیکن نیشاپور میں سترہ لاکھ یا تیرہ لاکھ اور ہرات میں چوبیس لاکھ کے سارے جانے کا معاملہ محل نظر ہے ۔ اس زمانے میں شہروں کی آبادی اتنی تھی ہی کہاں ؟ اگر مان لیا جائے کہ آس پاس سے بھی لوگ بناہ کے لیے وہاں چلے گئے تھے تو اس حالت میں بھی شہر کے اندر اتنی بڑی آبادی کا تصور مشکل ہے ۔ اس میں شبہ نہیں مقتولین کا معاملہ ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک ضرور چنج گیا ہوگا ، خصوصاً نیشاپور میں ، ایکن بیان کردہ اعداد درست معلوم نہیں ہوئے ۔

ہرات میں شمس الدین مجد جوڑجانی مقابلہ کرتا ہوا شہید ہوا تو اس کے بعد شہر میں تفرآہ پڑ گیا اور علم سب سے پہلے شہر کی حوالگی پر آمادہ ہو گئے ۔ جو لوگ مارے گئے ، ان کا حساب پیش کرنا مشکل ہے لیکن

سلطان جلال الدین کے ساتھی اور لشکریوں میں سے بارہ ہزار چن کر موت کے گھاٹ اتارے گئے ۔ پھر طوس ، سبزوار ، جاجرم ، نساء ، ابی ورد ، سرخس ، خواف وغیرہ بھی اسی سیل میں برباد ہوئے ۔ کسی شاعر نے کہا تھا :

ہہ سہ ماہ تولی گیتی ستاں (تین مہینے میں دنیا فسع کر لینے والے تولی نے

گرفت ایں ہمہ تا در سیستاں کمام شہر سیستان کے دروازے تک فتح کر لیر)

یکند و به کشت ، برفت ، ببرد (اس نے شہروں کو برباد کیا ، آدمیوں کو مارا ، جھاڑو پھیری

نہ ماددہ کسے، نے بزرگ و نہ خرد اسیر پکڑ لیے ، کوئی بھی باقی نہ رہا ، نہ بڑا اور نہ چھوٹا)

- - 1 7 7 6 - 7

م۔ قہستان ایک علاقے کا نام تھا ، جو نیشاپور کے جنوب اور ہرات و بادغیم کے مغرب میں تھا۔ زاوہ ، باخرز ، خواف ، قائن ، بیرجند اور تون اس کے مشہور شہر نھے ۔

۵۔ بے شک بادشاہ ناجروں اور سفیروں کو مارا نہیں رہتے لیکن کیا بے گناہ مخلوق کی خونریزی سے زمین کو لالہ زار بنانا بادشاہوں یا سرداروں کا کام ہے ؟ اس کی حد و نہایت کیا ہے ؟ انرار سے شام تک کون سا شہر یا قصبہ ایسا تھا ، جہاں بے دردی سے خون نہ بہایا گیا ۔ یقیناً سلطان عجد خوارزم شاہ نے سخت غلطی کی لیکن چنگبز اور اس کی اولاد کی تو پوری زندگیاں اس سے بدرجہا زیادہ خوفاک غلطیوں کے ارتکاب میں گزر گئیں ، پھر وہ کیوں ''اغری'' نہ ہوئے ؟

ہ۔ مختلف نسخوں میں اس مفام کے مختلف نام آئے ہیں ، مثلاً کیری گیری ، کبری ، گبری ، گیری ، گیری ۔ آفائے حبیبی نے لکھا ہے بہ ظاہر اس سے مراد گڑھی ہے یعنی چھوٹا قلعہ ، لیکن کون سی گڑھی اس

ہارہے میں کچھ نہیں لکھا۔

ے۔ قراجل سے مراد وہ پہاڑ ہیں ، جن میں گلگت ، جیلاس وغیر، واقع بیں ۔ یہ ترکستان کی جانب نزدیک ترین راستہ ہے ۔

م۔ تاتاریوں میں دستور تھا کہ قال کے لیے بکریوں کے شانے کی ہدیاں حلاتے اور خاص نشانات دیکھٹر ۔

 ہ۔ ہرات پر دوبارہ قبضہ کے لیے الجی نویین کو بھیجا گیا تھا ۔ اس کے باس تاتاری فوج بھی بہ کثرت تھی اور اس نے آس پاس کے علاقوں سے عیاس ہزار کے قریب سوار اور پیادے بھی جمع کر لیے تھے - ہرات چنچتے ہی الجی نویین نے فوج کے چار حصے کیے ۔ ہر حصے میں قریباً تیس تیس ہزار آدمی تھے چاروں حصوں کو شہر کے چاروں طرفوں ہر مقرر کر دیا اور ہر طرف شہر کا ایک دروازہ تھا۔ چھ سمینے اور سترہ دن محاصرہ جاری رہا ۔ ملک مبارزالدین نے بڑی مردانگی سے مقابلہ کیا ۔ اہل شہر سے اس نے صاف کہ دیا تھا کہ دیکھو ، بہلی مرابعہ کی طرح مشکلات سے گھبرا نہ جانا ۔ سب کو جانیں دیے دینے کا عزم کر لینا چاہیے ۔ حوالگ کا خیال دل سے بالکل نکال دینا چاہیے ۔ تاتاریوں نے منجنیقوں سے اس شدت کے ساتھ سنگ باری کی تھی کہ فصیل کی دیواریں چھلنی ہو گئی تھیں ۔ تاتاریوں نے بے در بے بڑے بڑے گروہوں میں حملے کیے ، مگر ایک ایک حملے میں ان کے پانچ پانچ ہزار آدمی مارے گئر ۔ ایک روز فصیل ایک جگہ سے تقریباً بھاس گز کھل گئی ۔ چار سو کے فریب تاتاری ماہر میں دب کر مر گثر - ان میں ناسی سردار بھی تھر - جادی الاوالی ۹۱۹ (جون ۱۲۲۳) میں شہر فتح ہوا۔ وہ بھی صرف اس لیے کہ آخری دور میں اہل شہر کے درمیان تفرقہ ہیدا ہو گیا تھا یعنی ایک کروہ حوالگ کا خواہاں تھا ، دوسرا ہر حال میں لڑنا چاہتا تھا ۔ ملک مبارز الدین کی شہادت کا ذکر خود مصنف نے کر دیا ہے ۔ یہی موقع ہے ، جس پر عام روایت کے مطابق سولہ لاکھ آدسی موت کے گھاٹ اتار دیے گئر۔ کہتر ہیں کہ اطراف سے بے شار لوگ ہرات بہنج گئے تھے ، بایں ہمہ یہ تعداد میر بے نزدیک عل نظر ہے۔

۔۔۔ راورٹی نے اس پر تعریض کی ہے کہ مصنف خود کالیون کے سلسلے میں بتا چکا ہے کہ وہاں پستے اور سوکھے گوشت کے سوا کچھ نہ تھا۔ لیکن موصوف نے یہ خیال نہ فرمایا کہ یہ تو دوران محاصرہ کی کیفیت تھی۔ قلعہ فتح ہو جانے کے بعد تاتاریوں نے یقیناً وہاں دانے چارے کے ذخیرے خراہم کر لیے ہوں گے۔

وور تومير دسمير ١٢٢٧مين -

₩ ♥ ₩

### ساتوال باب

# خراسان و اطراف کی تسخیر

**(Y)** 

# واقعات غور ، غرستان و فيروز كو،

### فيروز كوه:

[132] نیروز کوہ بادشاہان غور کا مرکز حکومت تھا۔ اقلان چربی تاتاری لشکر کے ساتھ ہے، ہھا میں وہاں چنچا۔ بیس سے کچھ دن اوبر تک سخت جنگ جاری رکھی اور نامراد لوٹ گیا۔ فیروز کوہ کے شہریوں نے ملک مبارز الدین سبزواری کی سرکردگی میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ آخر مبارز الدین مجبور ہو کر بالائی قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ شہر کے شالی و مشرقی حصے میں ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ غوری بادشاہوں کے زسانے میں وہاں صرف ایک بڑا محل تھا اور کچھ نہ تھا۔ لدمے ہوئے جانور تو وہاں جا ہی نہیں سکتے تھے۔

ملک مبارز الدین سبزواری نے وہ قلعہ نئے سرے سے آباد کر لیا تھا۔ اس پہاڑ پر ایک فصیل کھینج لی گئی تھی اور ایسا راستہ بنا لیا تھا کہ لاے ہوئے اونٹ قلعے کے اندر پہنچتے تھے اور ایک ہزار آدمی وہاں وہ سکتے تھے۔

پھر جب اہل فیروز کوہ اور سلک مبارز الدین مبیزواری کے درمیان خالفت شروع ہو گئی ، مبارزالدین بالائی قلعے میں جا بیٹھا ۔ اہل فیروزکوہ نے ملک قطب الدین حسن کو خط لکھ کر بلایا ۔ ملک قطب الدین لشکر غور کے ساتھ فیروز کوہ چہنچا اور اپنے چچیرے بھائی عادالدین ڈنگی بعلی کو فیروز کوہ میں مقرر کر دیا ۔ یہ ۲۱۸ مے حالات ہیں ۔

جب کفار کا لشکر غزنہ سے او کتائی کے ساتھ غور کی طرف آیا تو ایک فوج اچانک فیروز کوہ پہنچ گئی۔ ملک عادالدین زنگی کو ہوں ہم میں شہید کیا گیا اور شہر فیروز کوہ کے باشندے بھی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ مبارز الدین [133] قلعے سے باہر نکلا اور ہرات چلا گیا۔ اس نے وہاں شہادت ہائی۔ شہر فیروز کوہ برباد ہو گیا۔

### قلعه تولك :

قلعہ تولک کا حال یہ بھا کہ ملک مبارزالدین حبشی نیزہ ور سلطان جد خوارزم شاہ کی طرف سے تولک کا رئیس تھا۔ قلعہ تولک ایک ایسے ٹیلے پر بنایا گیا تھا ، جسے کسی دوسرے ٹیلے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بنیاد منوچہر کے وقت میں رکھی گئی تھی۔ ارش نیر انداز اس کا والی تھا۔ قلعے کے بالائی حصے میں چھوٹے چھوٹے گھر چٹانیں کاٹ کاٹ کر بنا لیے گئے۔ انھیں ''ارنسی'' کھتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ امیر نصر تولکی نے قلعے کے اوپر ایک کنواں کھدوایا اور اسے بانی لک پہنجا دیا ۔ اس کا دور قریباً بیس گز ہوگا ۔ کسا ہی پالی اس سے نکالا جائے کم نہیں ہوتا اور یہ اتنا گہرا ہے کہ اسے پایاب کبھی نہ دیکھا گیا ۔ یہ قلعہ غور و خراسان کے قلعوں میں بہت مضبوط ہے ۔

جب سلطان مجد خوارزم شاہ بلخ بہنچا بھا تو حبشی نیزہ ور بھی تولک کی فوج کے ساتھ بلخ گیا تھا ۔ سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہما نو اسے حکم ملا کہ تولک واپس جاؤ ، قلعے کی درستی کے انتظامات کر لو اور تاناریوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو ۔ چنانچہ وہ لوٹ آیا ۔

اول عروم میں تاتاری سوار چند مرتبہ قلعے کے پاس پہنچے اور انھوں نے آس پاس چھاپے سارے - ۱۹۸۸ میں چنگیز کا داساد فیقو نویین چالیمی ہزار سواروں کے ساتھ تولک ہمنچ گیا ۔ اس کے ساتھ تاتاری بھی تھے اور دوسری فوجیں بھی تھیں ۔ حبشی نیزہ ور نے خراج دینا سنظور کر لیا اور قلعہ سے اترا ۔ فیقو کو سلام کیا اور واپس قلعے میں چلا گیا ۔ اس نے جو خراج سنظور کیا تھا ، وہ اہل تولک پر تقسیم کر دیا اور ہر ایک سے رقم سختی کے ساتھ وصول کی ۔

یے تدہیری اور بے صبری:

یہ حبشی جوانی میں (جب سلطان بجد خوارزم شاہ کا ابتدائی دور تھا)
ایک معمولی آدمی تھا اور نیشاپور میں موزمے بنایا کرتا تھا ۔ لیکن خراسان و خوارزم میں کوئی شخص اس جیسا نیزہ نہیں چلاتا تھا ۔ بارہا اس کی زبان سے سنا کہ اگر میں زمین پر لیٹ جاؤں اور ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لوں تو چار نیزہ داروں کا مقابلہ کر لوں گا ۔ غرض وہ بہت نیک آدمی تھا ۔ اس کے صدقات و خیرات کا حساب مشکل ہے ۔ مگر اس مرتبہ اس نے تولک کے ہاشندوں سے خراج کی رقم وصول کی تو وہ مخالف ہو گئے خصوصاً اس لیے کہ اس نے رقم وصول کرنے میں سختی کی تھی ۔ ایک [134] فاضل وقت اس نے دو شعر کھے جو بڑھ 'پر لطف ہیں ، اس لیے یہاں نقل کیے جائے ہیں ک، ہادشاہ اسلام کی نظر سے گزریں اور علاقہ ' تولک کے باشندوں کو دعا میں یاد رکھا جائے ۔ شعر خواجہ اسام جال الدین خازنی کے ہیں ۔ دعا میں یاد رکھا جائے ۔ شعر خواجہ اسام جال الدین خازنی کے ہیں ۔ دو کہنا ہے : (اس پر اللہ کی رحمت ہو)

گفتم حبشی نیزہ ور این خسراں جیست ؟ (سیں نے کہا ، اے حبشی نیزہ ور گھائے کی کیا صورت پیش آئی ؟

با تولکیاں شکنجہ و زنداں چیست مولکیوں کو اس شکنجے اور نید میں کیوں ڈالا گیا ؟

> گفتا کہ منم کفش گر و فیقو سک (اس نے جواب دیا کہ میں جوتے بناتا ہوں اور فیقو کتا ہے

سک داند و کفش کر کہ در انباں چیست کتا اور کفش کر دونوں جانتے ہیں کہ تھیلے میں کیا کچھ ہے)

الله گزرے ہوؤں پر رحم کرے اور سلطان کی سلطنت ہمیشہ رہے۔ تولک کے لشکری اور عام باشندے حبشی نیزہور کے ہاتھ سے دکھ اُٹھا چکے تھے ، اس لیے انھوں نے بغاوت کر دی ۔ حبشی نیزہ ور کو گرفتار کر کے ملک قطب الدبن کے حوالے کر دیا ۔ وہ قلعے میں آیا اور اپنے بیٹے

ملک تاج الدین عد کو وہاں مقرر کر گیا۔ راقم حروف منہاج سراج کا ماموں قاضی جلال الدین مجدالملک احمد عثان (نساوی ۳) حاکم نیشاپور اور خواجہ (جال الدین خازیجی ۶) ناظم امور تھا۔

جب حبشی نیزہور ملک قطب الدین کے حوالے ہوا تو اسے ایک مدت تک قیدی رکھا گیا ؛ پھر اجازت دے دی کہ قلعہ فیوار میں چلا جائے ۔ اس قلعے کا والی ملک اصیل الدین نیشاپوری تھا ، اس نے حبشی نیزہور کو پکڑ کر شمید کر ڈالا ۔

جب قلعہ کالیون کافروں (تاتاریوں) کے قبضے میں آگیا تو جو لوگ قلعہ تولک کے محافظ تھے ، وہ خواجہ جال الدین کے قرابت دار تھے۔ پندرہ خاندانوں کے اکابر نے جو آپس میں بھی قرابت دار تھے باہم عہد و پیان کیا ۔ انھوں نے خواجہ کو شہید کر دیا ۔ مملک قطب الدین کے بیٹے کو باپ کی خدمت میں بھیج دیا اور چار سال تک کافروں (ناتاریوں) سے جہاد کرتے رہے ۔ چار سال کی اس مدت میں راقم حروف منہاج سراج بھی اہل تولک کے ساتھ شریک [135] رہا ۔ وہ سب میرے بھائی بند اور نزدیکی رشتہ دار نھے ۔ آخر ناتاریوں کے ہانھ سے سلامت بج کر آگیا ۔

## واقعات قلعه سيفرود

غور کا قلعہ سیفرود پہاڑی قلعوں میں سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ اس کی بنیاد سلطان بہاءالدین مجد سام بن حسین نے رکھی تھی ، جو سلطان

غیاث الدین اور سلطان معزالدین کا باب تھا۔ جب سلطان پد خوارزم شاہ بلخ سے مازندران کی طرف جا رہا تھا تو اس نے حکم دے دیا تھا کہ ملک قطب الدین اس قلعے میں ضروری تعمیرات کا انتظام کر لے۔ فرصت بہت کم تھی ، قلعے کے دالائی حصے میں ایک حوض کے سوا کوئی چیز تعمیر نہ کرائی جا سکی۔ بعد ازاں خدا کے حکم کے مطابق دو مہینے کے اندر اندر قاتاری لشکر وہاں پہنے گیا اور کوئی اور عارت بنوانے کی گنجائش ہی تم رہی۔

### ياني كي قلت :

حوض میں اہل نلعہ کے لیے اتبا پانی جمع کر لیا گیا تھا جو چالیس روز نکہ کفایت کرتا ۔ اناتاریوں نے اطراف غور ہر چھائے مارے اور غوریوں کے تمام مویشی [136] کافروں کے قبضے میں جلے گئے ۔ اہل غور فی دام ایک دانگ ا کے حساب سے مارے گئے ۔ ملک قطب الدین لشکر کے ساتھ اس قنعے میں جا بیٹھا ۔ منکونہ نویین ، قراچہ نویین اور البرنویین بھاری لشکر کے ساتھ قلعے کے نیجے پہنچ گئے ۔ جب انھیں معلوم ہو گیا کہ قامے میں پانی کم ہے تو انھوں نے قلعے کے سامنے لشکر گاہ قائم کر لی اور جنگ شروع کر دی ۔ پاس روز تک یہ جنگ جاری رہی ۔ مسلمان بھی اور جنگ شروع کر دی ۔ پاس روز تک یہ جنگ جاری رہی ۔ مسلمان بھی بڑی تعداد میں شہید ہوئے اور کافر بھی بےشار مارے گئے ۔ قلعے میں مویشی بھی بہت تھے ۔ جتنے مویشی کا گوشت خشک کیا جا سکتا تھا ، وہ ذبع کر لیے گئے ۔ باقی چونیس ہزار چار سو پانی نہ ملنے کے باعث می گئے ۔ اور خانس جالیس چالیس کو قلعے کی نیرونی دیواروں سے باہر پھینک دیا گیا ۔ قلعے کے اردگرد چالیس چالیس کا تک صرف مویشی ہی کی لاشیں پڑی تھیں ۔ اور اس حصے میں ایک کز بھی بہاؤ نظر نہیں آنا تھا ۔

# ہانی اور غامے کا راشن:

آخر اہل قلعہ کو حکم دیا گیا کہ ہر روز کے لیے دانہ پانی مقرر ہوگیا۔ ہو جانا چاہے۔ چنافعہ نصف ''من'' بانی اور ایک سیر غلہ فی کس مقرر ہوگیا۔ ملک کے لیے ایک من پانی مقرر ہوا۔ نصف ''من'' بینے کے لیے اور نصف ''من'' وضو کے لیے ۔ قلعے میں کوئی گھوڑا باقی نہ رہا۔ صرف ایک گھوڑا ملک کا تھا جسے وضو کرتا تو پانی ملک کا تھا جسے وضو کا پانی پلایا جاتا نھا۔ ملک وضو کرتا تو پانی

طشت میں جمع رکھا جاتا اور وہ اس گھوڑے کے کام آتا۔ جب پچاس دن ہو جکے تھے تو جو لوگ پانی کے حوض کی نگہبانی پر مقرر تھے ، انھوں نے اطلاع دے دی کہ اب صرف ایک دن کا پانی رہ گیا ہے۔ ایک شخص قلعے سے باہر نکلا اور اس نے تاتاریوں کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔

## جاں باری کا عزم:

[137] ملک قطب الدین نے یہ صورت حال دیکھی تو قلعے کے تمام مردوں کو بماز عصر کے لیے جمع کیا۔قرار بایا کہ صبح ہوتے ہی تمام عورتوں اور بحوں کو اپنے بانھ سے قتل کردیا جائے، بھر تمام مرد ننگی تلواریں لے کر قلعے کے مختلف حصوں میں چھپ جائیں ، دروازے کھول دیے جائیں ۔ جب تاتاری قلمے میں داخل ہوں تو تمام مسلمان یک دل ہو کر ان پر جا پڑیں ۔ تلواریں ماریں اور کھائیں تاکہ سب شہادت کی موت سے سرفراز ہوں ۔ اسی عہد پر سب یکے ہو گئے اور شہادت حاصل کرنے کی ٹھان لی ۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے سے رخصت ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ۔ ہاں

# الله کی رحمت :

یہاں نک کہ نماز مغرب تک اللہ تعالیٰی کی رحمت کے دروازے کھل گئے ۔ اس نے بادل بھیج دیے ۔ آدھی رات تک قلعے ، اطراف اور آس پاس کے ہاڑوں ہر بارش اور برف باری جاری رہی ۔ چنانچہ ناناریوں کے لشکریوں اور اہل قلعہ نے باری تعالیٰی کے فضل و نوازش پر ہزار تعجب کا اظہار کیا ۔ اہل قلعہ جانوں سے بہروا ہو چکے تھے اور زندگی کی آمید سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ۔ وہ بچاس روز تک تشنگ کی تکلیفیں آٹھا جکے تھے ، جی بھر کر پانی نہیں پیا تھا ۔ اب خیموں ، سائبانوں ، گھروں اور باورحی خانوں کی چھتوں سے اتنی برف کھائی کہ ایک ہفتے تک آب دہاں کے سانھ دھواں ان کے حلقوں سے باہر آتا رہا ۔

راتاریوں نے یہ آسانی مدد دیکھی اور اللہ تعالیٰی کا فضل مشاہدہ کیا تو سمجھ گئے کہ اہل قلعہ کے لیے مزید ایک سمینے یا دو سمینے کے لیے پانی کا ذخیرہ سمیا ہو گیا ہے ۔ تیر کا سمینا ۱۳ ختم ہو رہا ہے اور سرسا میں بہ ہرحال برف برابر پڑتی رہے گئے ، چنانچہ وہ محاصرہ چھوٹے کر چلے گئے ۔

#### دوسرا حمله ج

الم ۱۹۸۹ شروع ہوا تو پھر ناتاری خراسان ، غزنہ اور سیستان سے غور کے چاڑوں میں چہنچ گئے ۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے حادثے ۱۰ کے بعد تاتاریوں کا ایک بڑا لشکر ، جس میں سوار بھی تھے اور پیادے بھی ۱۰ امیروں کے ساتھ قلعہ سیفرود کے نیچے پہنچ گیا اور لشکر کاہ بنا کر جنگ شروع کر دی ۔ ملک قطب الدین نے فرصت سے فائدہ اٹھا کر مزید حوض بھی [138] بنوالیے تھے اور غلہ بھی بہ کثرت جمع کرلیا۔ انھوں نے تاتاریوں سے سخت جنگ کی اور کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکنا ۔

# صلح کی گفتگو :

تاناریوں نے بہت سر مارا لیکن قلعے کا کارونار محکم تر ہوتا گیا اور غازیوں میں پہلے سے بھی زیادہ دلیری آگئی ۔ اس مراب دو مہینے جنگ جاری رہی اور عاصرہ قائم رکھا گیا ، مگر عاصرین کے لیے قلعے پر قابو پا لینے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی ۔ پھر انھوں نے مکاری اور عیاری سے کام لینا جاہا ، یعنی صلع کی بات چیت شروع کر دی اور دوستی کے کام زبان پر لانے لگے ۔ چونکہ اہل قلعہ مدت سے محاصر ہے کی سختیاں درداشت کر چکے تھے لہ لئزا وہ روپے ، کپڑے اور مویشی کے لائے میں آگئے اور صلح پر راضی ہو گئے ۔ ملک قطب الدین تاتاریوں کے ساتھ صلح سے بہت روکتے رہے ، لیکن لوگ بہت تنگ آئے ہوئے تھے اور بعض کی موت کا وقت آ پہنچا تھا ، اس لیے ملک کے روکنے سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر صلح ہوگئی ۔

# شرالط صلح:

قرار پایا کہ اہل قلعہ تین روز کے لیے تاتاریوں کی لشکر گاہ میں آ جائیں ۔ جو کچھ ان کے پاس ہے ساتھ لیتے آئیں ، اسے فروخت کریں ، روپیہ پیسہ لے لیں ۔ جن اونی کپڑوں یا سویشی کی انھیں ضرورت ہو خرید لیں ۔ (یا جو وہ بیچنا چاہیں بیچ لیں) تین روز کے بعد تاتاری فوج قلعے کے سامنے سے روانہ ہو جائے گی ۔

### قاتاريون کي بد عهدي :

جب صلح کی توثیق ہو گئی تو اہل قلعہ کے ہاس جو سامان تھا ،

وہ ملعونوں کی لشکرگاہ میں پنچا دیا۔ دو روڑ تک غرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ کسی تاتاری نے اہل قلعہ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ دی ، کوئی آزار نہ پہنچایا۔ جب تیسری رات آئی تو تاتاریوں نے بہت سے مسلح آدمی چٹانوں ، کپڑے کے انباروں ، جانوروں کے پالانوں ، آس پاس کی گھاٹیوں اور ندیوں کے پاٹوں میں جھپا دیے ۔ دن طلوع ہوا اور اہل قلعہ معمول کے مطابق نیحے اتر کر باتاریوں میں مل جل گئے تو ایک دم نقارہ بجا اور نعرہ لگا۔ مغل کافر اور مرتدین جو مسلمانوں کے ساتھ خرید وفروخت کر رہے تھے ، انھوں نے اسی جگہ ان مسلمانوں کو پکڑا اور شہید کر ڈالا۔ صرف وہی بچے ، جنھیں اللہ تعالی کو بجانا منظور تھا۔ جو لوگ مسلم ہو کر آئے تھے پہلے ان کے ہتھیارلے لیے گئے پھر انھیں قتل جو لوگ مسلم ہو کر آئے تھے پہلے ان کے ہتھیارلے لیے گئے پھر انھیں قتل کیا گیا۔ ۱۵۔

## فخرالدبن كا واقعه:

یهاں ایک نصبحت یاد آئی ۔ ایک کمانی کتاب پڑھنے والوں اور دیکھنے والوں کو سناتا ہوں ۔ وہ یہ ہے کہ ایک سپہ سالار تھا جو نیشاپور کا رہنے والا تھا ۔ وہ مرد کاسل ، بهادر [139] اور مستعد تھا ۔ اسے فخرالدین پد ارزیر آ کمتے تھے ۔ وہ بھی حبشی نیزہ ور کے ساتھیوں میں سے تھا اور ملک قطب الدین کے پاس قلعہ سیفرود میں آگا تھا ۔ دوسروں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کی لشکر گاہ میں گبا تھا اور خرید و فروخت کرتا رہا تھا ۔ اس نے اپنے موزے کے اندر پنڈلی کے ساتھ چھری چھپا رکھی تھی ۔ جس تاتاری کے ساتھ وہ سودا کر رہا تھا ، اس نے چاہا کہ فخرالدین کو پکڑ لے ؛ فخرالدین نے فورآ ہاتھ چھری پر ڈالا اور اسے موزے سے نکال لیا ۔ یہ دیکھتے ہی تاتاری نے فورآ ہاتھ چھری پر ڈالا اور اسے موزے سے نکال لیا ۔ یہ دیکھتے ہی تاتاری نے فورآ ہاتھ کے چھوڑ دیا اس نے ہاؤں پھاڑ پر رکھا اور سلاست قلعے میں چنچ گیا ۔

اس میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں اپنی حفاظت کے انتظامات سے غافل نہ رہنا جاہیے ۔ خصوصاً ایسے مقام پر جہاں خالف سے بات چیت ہو رہی ہو اور دشمن کے پہلو میں بیٹھنا پڑے احتیاط مد نظر رکھنی چاہے اور ایسے اسلحہ ضرور پاس ہوئے چاہییں جن سے ضرورت کے وقت کام لیا جا سکے ۔ باق حقیقی حفاظت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے ۔ وہ جسے چاہے بچا لے ۔

# تاتاريوں کي سنگ دلي :

معتبر راویوں کا بیان ہے کہ دو سو اسی آدمی اس بدعہدی میں تاتاریوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ۔ وہ بڑے ممتاز اور مشہور جنگجو تھے ۔ غفلت کے باعث مسلمانوں کو ایسے حادثے سے سابقہ پڑا ۔ کوئی گھر نہ تھا ، جس میں سف ماتم نہ بچھی ہو ۔ اس کے بعد تاباری نویینوں نے قاصد بھیجے کہ جاہو تو اپنے آدمی قدیہ دے کر چھڑا لو ۔ ملک قطب الدین نے اس پر توجہ نہ کی ۔ ۲ جب تاتاریوں پر واضح ہو گیا کہ اب مکاری کی کوئی تدبیر اہل قلعہ بر کام نہ دے گی تو انھوں نے تمام مسلمان قیدیوں کو دس دس بندرہ پندرہ کی ٹولیوں میں باندھ باندھ کر تلواروں ، پتھروں اور چھرا رں سے قبل کر ڈالا ۔ وہ سب شہید ہو گئے ۔ اللہ ان سے راضی ہو ۔

### ملک قطب الدین کی تدبیر:

پھر دوسرے دن جنگ کی اری شروع کر دی۔ ملک قطب الدین نے ایک رات بیشتر حکم دے دیا تھا کہ جو بڑے بڑے بتھر ہاڑی پر ادھر آدھر بکھرے بڑے تیے ، وہ سب جمع کر کے اس طرح رکھ دیے جائیں کہ ایک بچہ بھی انھیں دھکیلے تو لڑھکنے لگیں۔ سو سے زیادہ بڑے بڑے پتھر جو چکی اور خراس کے پاٹوں کی طرح تھے ، اکٹھے کرا لیے ۔ ہر پتھر کو ایک بھاری لکڑی کے سر پر باندھ دیا گیا اور رسوں کے ساتھ ان لکڑیوں کو تلعے کے کنگروں سے وابستہ کر دیا گیا۔

قلعے میں جتنے آدمی تھے ، ان کے دو حصے کر لیے ۔ ایک حصے سے کہا کہ وہ قلعے کے کنگروں کے پیچھے چھپ جائیں ۔ دوسرے حصے کے لوگوں سے کہا کہ وہ قلعے کے باہر نکل کر بیرونی دیوار کے پاس چٹانوں اور پتھروں کی اوٹ میں ہو جائیں اور جب تک قلعے کا نقارہ نہ مجے [140] کوئی شخص کمین گاہ سے نہ نہ کلے ۔ یہ سب انتظامات کر لیے گئے ۔

### تاتاريون كا قتل:

دوسرے روز صبح کے وقت ناتاریوں نے مسلم ہو کر قلعے کا رخ کر لیا ۔ ان میں تاتاری کافر بھی تھے اور ان کے ساتھی مسلمان (مرتد) بھی ۔

بڑے بھی تھے اور چھوٹے بھی۔ دس ہزار سے زیادہ ایسے لوگ تھے ، جنھوں نے بڑی بڑی ڈھالیں سنبھال رکھی تھیں۔ مسلمانوں نے انھیں آگے انے کا موقع دے دیا۔ وہ دو تیر پرتاب سے بھی زیادہ فاصلہ طے کر آئے۔ مسلمانوں میں سے کوئی کمین گاہ سے باہر نہ نکلا۔ جب مسلمانوں اور تاتاریوں کے درمیان صرف سو گز کا فاصلہ رہ گیا تو قلعے پر سے نقارہ بجا ، ساتھ بی غازیوں ، بہادروں ، سپاہیوں اور پہرے داروں نے نعرہ لگایا ، پتھر لڑھکائے۔ چکی اور خراس کے برابر جو پتھر کنگروں سے وابستہ تھے ، ان کے رسے کاف دیے ۔ اللہ نعالٰی کی مشیت تھی کہ دشمنوں میں سے ایک بھی سلاست نہرے ؛ چنانجہ وہ سب مارے گئے یا زخمی ہو گئے ۔ قلعے کے اوپر سے نیجے تک تاتاری کافر اور مرتد دم بخود موت کی نیند سوئے پڑے تھے ۔ نویینوں اور بہادروں میں سے بھی ایک تعداد ماری گئی ، جو باتی رہے وہ نویینوں اور بہادروں میں سے بھی ایک تعداد ماری گئی ، جو باتی رہے وہ اٹھے اور قلعے کے پاس سے چل گئے ۔

یہ فتح اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی اور اس وعدہ اللہی کے مطابق کہ ''سومنوں کی مدد ہم پر حق تھی'' ۔ سال ، ۲۰ھ تھا اور جمعرات کا دن تھا ۔ ۲۱۔

## پهر قلعه الولک :

اتوار کے دن مذکورہ مہینے کی بارھویں تاریخ ۲۳ کو تاتاریوں نے قلعہ تولک پر اچانک حملہ کر دیا ۔ سخت اٹرائی ہوئی ۔ اس روز قلعے کے نیچے بہت سے تاتاری مارہے گئے اور وہ لوٹ گئے ۔ جب تاتاری خراسان سے لوٹ گئے تھے اور غور و خراسان کے پہاڑ ان سے خالی ہو گئے نھے تو سلک قطب الدین نے دوسرے غوری سرداروں کے ساتھ ہندوستان آنے کا ارادہ کر لیا ۔ چنانچہ ملک سراج الدین عمر خروش نے ولایت حار ۲۳ سے [141] اور ملک سیف الدین نے بھی اس رائے سے انفاق کیا ۔ چنانچہ وہ اپنے متوسلین کو لے کر روانہ ہو گئے ۔ قضائے آسانی سے اس سال کافر تاتاریوں کا جو لشکر خراسان پر حملے کے لیے مقرر ہوا تھا ، اس کا سالار ایک بڑا تاتاری تھا جس کا نام قزل منجق تھا ۔ یہ لشکر ہرات و اسفزار کی طرف سے قلعہ تولک کے پاس بہنچا اور جو مسلمان قلعے میں ملا ، اسے شمید کر ڈالا۔

### قطب الدين اور دوسرے سردار:

جب ان لوگوں کو ملک قطب الدین اور دوسرے غوری سرداروں نیز ان کے متوسلوں اور لشکریوں کے ہندوستان جانے کا علم ہوا تو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے اور دریائے ارغند کے کنارے غور کے لشکر سے آ ملے ۔ غوری سردار دریا پر پل بنائے میں مصروف تھے تا کہ فوج ، اہل و عیال ، متوسلوں اور سامان کو گزار سکیں ۔ اچابک ناتاری آ ہنچے ۔ ملک سیف الدین اپنے لشکر کو لے کر دامن کوہ میں چنچ کیا ؛ یوں ملامت رہا اور غور کی طرف واپس چلا گیا ۔ ملک سراج الدین نے اپنے مقام ہر جم کر جنگ کی اور شہادت پائی ۔ ملک قطب الدین نے بڑی تدبیر سے کام لے کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور تھوڑے آدمیوں کے ساتھ بچ نکلا ۔ غور کے باتی تمام امیر ، سالار ، ہادر ، عورتیں وغیرہ سب شہادت سے سرفراز ہوئے ۔ ان میں ملک قطب الدین کی جنیں اور بھانجیاں بھی تھیں ۔ سے سرفراز ہوئے ۔ ان میں ملک قطب الدین کی جنیں اور بھانجیاں بھی تھیں ۔ تا اللہ کی طرف چلا گیا ۔

### واقعات حادثه اشيار و غرجستان اور دوسرے قامه جات :

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ جب چنگیز خال نے پشتہ نعان (طالقان)
سے غزنہ کا قصد کیا تو بھاری سامان اور خزانہ وہیں چھوڑ دیا۔ اور یہ سب
کچھ گڑیوں پر لاد کر غرجستان کے دروں اور گہرائیوں میں سے لے جانا
میکن بھی نہ تھا۔ [142] ہاڑ بھی بہت اونچے تھے ، در ہے بھی بہت تنگ
اور دشوار گزار تھے ۔ ناتاری لشکر غزنہ گیا تو بھاری سامان اور گاڑیوں
کی حفاظت کے لیے تھوڑ ہے سے سوار چھوڑ ہے گئے تھے ۔ اس مقام سے
غرجستان اور خراسان کے قلعے نزدیک تھے ۔ مثلاً رنگ ، بندار ، بلرواں ،
لاغری ، سناخالہ ، سنگہ اور اشیار ۔ ان میں سے بیشتر قلعے ایسے تھے کہ
ہاڑوں کی جوٹیوں پر طاق سے بنا لیے گئے تھے ۔ چنانچہ اہل قلعہ پر ہارش

### پ مرغزی کی بهادری :

قلعد اشیار کا امیر ایک غرجستانی تھا ۔ بڑا کاردان اور مستعد ۔ اسے امیر بحد مرغزی ۲۳ کوتے تھے ۔ تاناریوں کی لشکر گاہ میں مال بہت زیادہ تھا ،

قیدیوں اور گھوڑوں کی بھی کمی نہ تھی۔ بھد مرغزی بہت سے سہابی ساتھ لے کر تلعہ اشیار سے نکلا اور لشکرگاہ میں پہنچ کر جتنی گاڑیاں مال و زر سے لدی ہوئی ساتھ لے سکتا تھا ، لے گیا ۔ بہت سے قیدی چھڑائے اور گھوڑے بھی خاصے [143] لے لیے ۔ پہلی مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی ایسی ہی دلیری اور کاردانی دکھائی ۔

### کازک حالت :

چنگیز خال ولایت کیری سے ترکستان روانہ ہوا تو اپنے بیٹے اوکتائی کو اس نے غور کی طرف بھیج دیا ۔ اوکتائی نے جاڑے کا موسم غزنہ اور قیروز کوہ کے درمیان سر کیا ۔ ہر طرف لشکر بھیجے ؛ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ۔ ابکہ نویین کو جو دس ہزار منجنیقوں کا امیر تھا ، قلعہ اشیار کے لیے مقرر کیا ۔ چناع ہو ہ قلمے کے ہاس چنچا ، زبردست لڑائیاں کیں ۔ جب معلوم ہو گیا کہ قلعہ بہت مضبوط ہے ، اس کی محافظ فوج بہت دلیر ہے ، اس لیے فتح کرنا ممکن نہیں تو وہ پندرہ مہینے تک محاصرہ کیے بیٹھا رہا ۔ آخر اہل قلعہ خوراک کی قلت کے باعث تنگ آ گئے ۔ گوشت اور غلہ ختم ہوگیا ۔ اور تا ہمنی کہ جو آدمی سارا جاتا یا مر جاتا اس کا گوشت کھا لیتے ۔ پھر ہر شخص اپنے مقتول یا مردے کو کھانے یا سکھا کر رکھنے لگا ۔

بعض بیان کرتے ہیں (اور ذمہ داری راوی کی ہے) قلعہ اشیار میں ایک گانے والی عورت تھی۔ اس کی ایک ماں اور ایک لونڈی تھی۔ ماں کا انقال ہوا تو اس کے مردے کو سکھا کر رکھ لیا تاکہ گوشت زیادہ دیر تک استعال کر سکے ۔ لونڈی مری تو اس سے بھی بھی ملوک کیا ۔ دونوں کا گوشت وہ عورت فروخت بھی کرتی رہی اور اسے فروخت سے اڑھائی سو دینار وصول ہوئے ۔ آخر وہ بھی مر گئی ۔

# حسرت ناک انجام:

جب پندرہ سہینے گزر گئے تو قلعے میں صرف تیس آدمی رہ گئے۔
انھوں نے جد سغزی کو پکڑ کر شہید کیا اور اس کا سر تاتاری لشکر گاہ
میں بھیج دیا ؛ اس امید پر کہ انھیں نجات مل جائے گی۔ تاتاریوں نے یہ
صورت دیکھی تو ایک دم حملہ کر کے قلعہ لے لیا اور سب کو شہید

کر ڈالا۔ اس اثنا میں غرجستان کے باقی قلعے بھی مسخر ہوگئے اور تاتاریوں کو جنگ کی ضرورت نہ رہی۔ ہم ہم ہم میں غرجستان کے تمام قلعوں کی طرف سے فراغت حاصل ہوگئی ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سلطان ناصرالدنیا والدین ابوالمظفر مجد ۲۲ بن سلطان پر فتح و ظفر کے دروازے کہلے رکھے ۔ (بمحمد مح آلہ)

# حواشي

- - 1 T T . 1
- \*1 T T 1 -T
- - 1 7 7 7 7

سر راورٹی نے لکھا ہے کہ مصنف نے پہلے ایک جگہ اپنے ماموں کا نام مجد الدین تولکی لکھا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اس کا پورا نام قاضی مجد الدین تولکی بھا۔ مجد الدین اس کا لقب تھا اور احمد نام اور وہ عثان تولکی کا بیٹا بھا جس کا خاندان نساء سے آیا بھا۔ قاضی جلال الدین اس قاضی مجد الدین کا بیٹا تھا۔ اس کا بھائی جس کا نام مجد اور لقب ضیاء الدین تھا سطان معزالدین غور کی طرف سے نبر ہندہ کا والی مقرر ہوا تھا۔

۵۔ خواجہ کو یقینا اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ ناتاریوں کے مقابلر کے لیر تیار نہ نھا۔

- - #177# -L
  - +1770 -A
  - - 1 T T 7 9
- . ۱. اب سے مراد ہے طبقان کی ترتیب کے وقب ۔

۱۱- مطلب یہ کہ مویشی کی حفاظت میں ایک جوتھائی اہل غور مارے گئر ۔

۱۲- یہاں من سے مراد سیر ہے۔

۳- اس سے واضع ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں جانبازوں کی کمی نہ تھی لیکن ان میں وحدت نہ تھی۔ سلطان بجد خوارؤم شاہ عزم سے کام لیتا تو ناتاریوں کا سیل پلٹا جا سکہا تھا۔ اس کی بے عزمی نے سارا سلسلہ درہم برہم کر ڈالا۔ حیرت اس امر بر ہے کہ وہ غیر معمولی دلیری اور مردانگ کا حامل تھا ، بھر یکایک اس پر ایسا ہراس طاری ہوگیا

کہ کچھ بھی نہ کر سکا ۔

سرا۔ ایک شمسی مہینا ۔ حساب کیا جائے تو ہندی مہینوں کے مطابق ساون بنتا ہے۔

۱۵ سطلب یہ ہے کہ برف کو پگھلا کر ضرورت کے مطابق پانی معیا
 کر لینا مشکل نہ ہوگا ۔

- 1779 -17

اہ کی شکست دریائے سندھ کے کنارے ہر جس کا ذکر
 کئی مرتبہ آ چکا ہے ۔

۱۸- آپ بڑھ چکے ہیں کہ جنگیز نے سلطان مجد خوارزم شاہ کو اس لیے ''چور'' قرار دیا کہ اس نے ناجروں اور ایلچیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن خود چنگیز اپنی قوم کے اس فعل کو کیا سمجھتا تھا ؟ یا اس کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیر ؟

ہر کسے ناصح براے دیگراں ناصح خود دیدہ کم اندر جہاں

19- ارۋیرگر اسے کہتے ہیں جو ٹین کا کام کرے ۔ اس کا آبائی پیشہ میں ہوگا ۔

• ۲- شاید کسی دل میں وسوسہ پیدا ہو کہ ملک قطب الدین نے بہادر ساتھیوں سے بہروائی اختیار کی ۔ حاشا و کلا ، اس کی رائے کے خلاف اہل قلعہ نے صلح کی اور تاتاریوں کی بد عہدی کا نلخ تجربہ کر لیا ۔ اب صلح کی نئی پیش کش سے کون دھوکا کھا سکتا تھا ؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن ایک بل سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ۔ آگے خود مصنف نے بیان کیا ہے کہ یہ پیش کش بھی فریب ہر مبنی تھی۔

۲۱- سال یقیناً ۲۲۳ء تھا، مگر مہینہ مذکور نہیں۔ محض دن بتا دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ۔

۲۲- یہاں بھی مہینہ مذکور نہیں ۔ میرا خیال ہے کہ پہلے ہی مصنف نے مہینہ بتا دیا ہوگا مگر وہ متن سے حذف ہو گیا ، ورنہ اس جگہ ماہ مذکور لکھنے کی کیا ضرورت تھی ؟ میں نے ، ۳۲ھ کے تمام مہینوں کی چھان بین کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف دو مہینے ایسے تھے ، جن میں بارھویں تاریخ کو اتوار تھا ۔ ایک ربیع الآخر ، دوسرا شعبان ۔ انحلب ہے موقعہ ربیع الآخر کا ہو ۔ گویا قلعہ تولک پر حملہ ۱۲ ربیع الآخر کا ہو ۔ گویا قلعہ تولک پر حملہ ۱۲ ربیع الآخر کا ہو ۔ گویا قلعہ تولک پر حملہ ۲۲ ربیع الآخر کا ہو ۔ گویا قلعہ تولک پر حملہ ۲۲ ربیع الآخر کا ہو۔

کو اتوار کے دن ہوا (۱۵ مثی ۱۲۲۵ء) ۔ سیفرود کا واقعہ اس سے پیشتر کا ہے اور اسی ممہینے کا ہے ۔ ۱۲ رابع الآخر سے پیشتر جمعرات یا تو س کو ۔ لاھی یا ۱۰ کو ، یعنی ۹ مثی یا ۱۳ مثی کو ۔ واللہ اعلم ۔

س ہے مراد ہے گرمسیر -

سہ۔ راورٹی نے مرغنی لکھا ہے۔

- 41777 -70

۲۹۔ متن یہی ہے ، لیکن محمود ہونا چاہیے نہ کہ مجد ۔

☆ ☆ ☆

149

## آڻهو ان باب

# چنگیز کی ترکستان کی طرف مراجعت اور وفات

# چنگیز کی شخصیت

[144] معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ جنگیز خال خراسان آیا نو اس کی عمر مجين سال اكي نهي ـ اس كا قد لمبا ، جسم مضبوط اور جثه قوي تها ـ چہرے پر بال کم تھر اور ان پر سفیدی آ گئی تھی ۔ الی کی طرح آلکھیں نیل تھیں۔ بڑا دلیر و مستعد اور دایا و دوراندیش نھا۔ جمرے سے بہت برستی تھی ۔ کشت و خون کا خوگر ، منتظم ، دشمنوں کو گرانے والا ، بهادر ، خونریز اور خونخوار تھا ۔ یہ حتیقت دنیا بھر پر روشن ہے کہ اس میں بعض عجیب باتس نهیں ۔ اول وہ مکر (جادو) اور استدراج مانتا تھا ۔ بعض کہتر ہیں کہ شیاطین اس کے دوست تھر ۔ چند روز کے بعد اس پر بے ہوشی می طاری ہو جاتی تھی ۔ اس حالت میں جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا پورا ہو جاتا ۔ بے ہوشی کی حالت ویسی ہی ہوتی جیسی اسے اپنے عروج کے آغاز میں پیش آئی تھی اور شیطان نے اسے فتوحات کی خبر دے دی تھی ۔ ۳ جو لباس اور چغہ اس نے بہلے دن بہنا تھا ، اسے صندوق میں رکھ کر اوپر ممهر لگا دی تھی اور ساتھ سانھ لیر پھرنا تھا ۔ جب اس پر ہے ہوشی کی حالت طاری ہوتی ، ہر حالت ، ہر فتح ، ہر عزم ، دشمنوں کے ظہور ، ان کی شکست اور ولایتوں پر قبضر غرض ہر پیش آنے والر معاملر کے متعلق سب کچھ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ۔ ایک شخص اس کی باتس لکھتا رہتا اور ایک تهیلر میں ڈال دیتا اور اس پر بھی سہر لگا دی جاتی ۔

جب چنگیز ہوش میں آ جاتا تو سب کچھ ایک ایک کر کے اسے سنا دیا جاتا ۔ اسی کے مطابق کام کرتا اور اغلب یا سب کا سب اسی طرح پیش

آتا ۔ نیز اسے ہکری کے شانے کی ہڈی کے عام میں کال حاصل تھا ۔ وہ ہر موقع پر شانے کی ہڈی جلاتا اور اس سے فال لیتا ۔ ہم اس باب میں جو کچھ جانتے اور کرتے ہیں ، چنگیز کا طریقہ اس سے مختلف تھا ۔

پھر چنگیز خاں کا عدل ایسا تھا کہ لشکر گاہ میں کسی کے لیے ممکن نہ تھا کہ گرا ہوا تازبانہ راستے سے اٹھا لے ۔ صرف تازبانے کا مالک ہی اسے اٹھا سکتا تھا ۔ جھوٹ اور چوری سے اس کا لشکر بالکل پاک تھا ۔ جس عورت کو [145] انھوں نے خراسان یا عجم سے پکڑا ، اگر شوہر موجود تھا تو اس سے قطعاً تعلق پیدا نہ کیا ، اور اگر کسی کافر کی نظر کسی خانون پر تھی تو اس کافر نے چلے عورت کے شوہر کو مارا ، پھر عورت سے تعلق پیدا کیا ۔ س

#### حکایت :

کوئی تاتاری چھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ حقیقت اس حکایت سے واضح ہو سکتی ہے۔

طبقات کا مصنف منهاج سراج ۱۱۸ ه ه بین تمران سے غور گیا تھا۔ قلعه منگه میں ، جسے ''خول مائی "' بھی کہتے ہیں ، ملک حسام الدین حسن بن عبدالملک سے ملاقات ہوئی ۔ اس کا بھائی ملک ناج الدین حبشی بن عبدالملک بھی وہاں موجود تھا ، جسے تاتاریوں نے ''خسرو غور'' کا لقب دیا تھا اور یہ ذکر چلے آ چکا ہے۔ وہ چنگیز خان سے اجازت لے کر طالقان سے غور آیا تھا ۔ اس سے یہ حکایت سنی گئی ۔

کہتا تھا : میں چنگیز خان سے مل کر باہر نکلا ازر ایک خیمے میں بیٹھ گیا ۔ اقلان چربی جس کے سانھ میں آیا تھا نیز دوسرے نوبین بھی وہاں موجود تھے ۔ ان سب میں بڑا اقلان چربی تھا ۔ بعض لوگ دو تاتاریوں کو لائے ، جو گذشتہ شب لشکر کے گرد پہرہ دیتے دیتے سو گئے تھے ۔ اقلان چربی نے پوچھا : انھیں کون لے کر آیا ؟ جو شخص لایا تھا ، وہ بولا میں لایا ہوں ۔ پوچھا : ان کا گناہ کیا تھا ؟ وہ بولا : یہ دونوں گھوڑوں ہر سوار تھے ۔ میں گھوم پھر کر پریداروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا ۔ ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ دونوں سوئے ہوئے تھے ۔ میں نے ان کے گھوڑوں پر تازیانہ لگایا تاکہ انھیں معلوم ہو جائے ۔ وہ سو جانے کے باعث مجرم قرار پائے ۔ اس وقت انھیں چھوڑ دیا اور اب لے آیا ہوں ۔

اقلان نے ان تاتاریوں سے پوچھا : کیا تم واقعی سوئے ہوئے تھے ؟ دونوں نے اقبال کر لیا ۔ اقلان چربی نے حکم دے دیا کہ ایک کا سرکاٹ کر دوسرے کے بالوں سے باندھ دو اور لشکر میں پھراؤ - پھر اسے بھی قتل کر دو ۔ سب نے سر جھکایا اور حکم کی تعمیل کی گئی ۔

میں ہے حد حیران ہوا اور اقلان چربی سے کہا: ان دونوں تاتاریوں کے خلاف نہ کوئی گواہ پیش ہوا نہ کوئی ثبوت طلب کیا گیا۔ [146] وہ جانتے تھے گہ اس جرم کی سزا قتل ہے ، پھر انھوں نے اقرار کیوں کر لیا؟ اگر انکار کر دیتے تو سزائے موت سے بح جاتے ۔ اقلان چربی بولا : تم حیران کیوں ہوتے ہو ؟ تم لوگ تاجیک ہو ، ایسی باتیں کرتے ہو ، جھوٹ بولنے ہو ، اور تمھارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے ۔ تاتاریوں کے سر میں ہزار جائیں ہوں ، مرنا قبول کر لے گا مگر جھوٹ نہ بولے گا ۔ ایسی ہی خرابیوں نے باعث اللہ نے ہمیں بلا بنا کر تمھارے لیے بھیجا ہے ۔

## چنگیز کی روانگی :

اب پھر ہم تاریخ پر آتے ہیں۔ جب چنگیز خان سلطان حلال الدین منکبرنی کو شکست دے کر اغراقیوں کے نعاقب میں کیری پہنچا تو ان پہاڑوں میں تین سمینے مقیم رہا ۔ اس اثنا میں وہ کبھی شکار کھیلتا ، کبھی ہندوستان آنے کے لیے بکری کی ہڈی کا شانہ جلاتا ، مگر اجازت نہ پاتا اور فتح کا کوئی نشان نہ دیکھتا ۔ ہندوستان آنے کا ارادہ اس لیے کیے بیٹھا تھا کہ وہ لکھنوتی اور کامرود کے راستے چین چلا جائے ۔ جب شانے کی ہڈی کے نشانوں سے اجازت نہ پانا تو رک حاتا ۔

اچانک طمعاج و تنکت کی جانب سے تیز رفتار قاصد آئے اور اطلاع دی چین ، طمعاج اور ننکت کے علاقے بغاوت پر آسادہ ہیں اور ممکن ہے یہ علاقے دور افتادہ ہونے کے باعث تاتاری عاساوں کے ہاتھ سے نکل جائیں ۔ یہ خبر سن کر چنگیز خان کو واقعی تشویش ہوئی ۔ چنانچہ وہ لوب اور بلادہشت سے راستے واپس چلا گیا ۔

### تنگری خان:

اور المستعد اور المحتلف المن المحتلف المحتلف

ٹوکروں چاکروں کی فراوانی ، ملک کی وسعت اور مال و خزانہ کی ہتات کے ہاعث اس نے اپنے لیے تنگری خان کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ تاتارہوں نے اس کے ملک پر کئی مرتبہ یورشیں کی تھیں ، مگر وہ اسے مسخر نو کر سکے اور خود تنگری خان نے چنگیز کو لڑائیوں میں کئی مرتبہ شکستیں دی تھیں ۔

جب چنگیز خان سرزدین عجم اور اسلامی ملکون سے لوٹا تو تنگری خان نے اپنے سرداروں اور امیروں سے مشورہ کیا کہ چنگیز خان آگیا ہے ۔ پہلے ہم اسے کئی مرتبہ لڑائیوں میں شکستیں دے چکے ہیں ، اب وہ پھر آیا ہے ، اس کے پاس لشکر بہت زیادہ ہے اور وہ التون خان طمغاج کی طرف جا رہا ہے ۔ ہارے لیے صحیح راہ عمل یہ ہے کہ اس سے صلح کر لیں ، اس کا ساتھ دیں ، اس کے ہمراہ ولایت خطا میں جائیں اور التون خان کا تختہ الٹیں ۔

## تنگری کا قتل :

غرض تنکری خان اور اس کے سرداروں کی رائے ایک ہوگئی ۔ چنکیز خان سے صلح کر لی گئی ، عہد و پیان ہو گئے ۔ یون اطمینان کر لینے کے بعد تنکری خان چنگیز کے باس آیا ۔ اس کا لشکر بھی چنگیز کے لشکر سے آ ، للا ۔ اب دونوں لشکروں نے چین و خطا کا قصد کر لیا ۔ راستے میں ایک دریا آیا ، جسے قراقرم کہتے تھے ۔ اسے عبور کر لیا ۔ قصد یہ تھا کہ ولایت خطا کو تاخت و تاراج کا تختہ مشق بنائیں ۔ اس اثنا میں نویینوں اور تاتاریوں نے چنگیز خان سے کہا کہ لشکر خطا کی طرف [148] جا رہا ہے ؟ اگر ہمیں شکست ہوئی تو تنگری خان بھی ہارا دشمن ہے اور اس کا ملک ہاری پشت پر ہے ۔ ہم میں سے ایک بھی اپنے ملک تک ملاست نہ چنچ ہاری پشت پر ہے ۔ ہم میں سے ایک بھی اپنے ملک تک ملاست نہ چنچ کر دیں تاکہ اس کی طرف سے دل مطمئن ہو جائے ۔ پیچھے سے کسی کر دیں تاکہ اس کی طرف سے دل مطمئن ہو جائے ۔ پیچھے سے کسی دشمن کے معلے کا خوف نہ رہے اور ہر اندیشے سے فارغ ہو کر ہم خطا پر دشمن کے معلے کا خوف نہ رہے اور ہر اندیشے سے فارغ ہو کر ہم خطا پر دیش قلمی کریں ۔ چنگیز خان نے بھی یہ رائے مان لی ۔ چنانچہ تنگری خانہ ہیں قلمی کریں ۔ چنگیز خان نے بھی یہ رائے مان لی ۔ چنانچہ تنگری خانہ کو پکڑ لیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے ۔

### ایک عجیب بیشگوئ:

جب تمگری خان کو یقین ہو گیا کہ اسے ضرور قابل کیا جائے گا
تو اس نے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ میری ایک بات چنگیز خان تک
چہنچا دو۔ اس سے کہو کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بد عہدی نہ کی۔ تیرے
عہد و بیان کی بناء پر میں تیرے پاس آیا اور نو نے غداری کی۔ اپنے
عہد کا پاس نہ کیا بلکہ اس کے خلاف عمل پیرا ہوا۔ اب کان کھول کر
من لے ؛ اگر میرے مارے جانے کے بعد میرے بدن سے دودھ کی طرح سفید
خون نکلے ؛ تو یقین کر لینا کہ تو بھی میرے بعد نین روز کے اندر اندر
من جائے گا۔

یہ بات چکیز خال تک چنجائی گئی تو وہ سے اختیار ہنس پڑا اور بولا: یہ شخص تو پاکل ہو گیا ہے۔ کسی کو مارا جائے تو اس کے بدن سے کبھی دودھ کی طرح سفید خون نہیں نکلما ، بلکہ سفید خون آج تک دیکھا ہی نہیں گیا۔ اسے فورآ موت کے کھاٹ اتار دو۔

### چنگبز کی وفات :

جلاد نے تنگری خان کے تلوار ماری تو زخم سے دودھ کی مانند سفید خون نکلا اور وہ ہلاک ہو گیا ۔ یہ عجیب خبر چنگیز خان ملعون تک پہنچائی گئی تو وہ فورا آٹھا ، موقع پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو دل پر حوث لگی ۔ اس کی قوت زائل ہو گئی ۔ تیسرے روز اس کا دل بھٹ گیا اور وہ مر گیا ۔ مرنے سے پیشتر اس نے وصیت کر دی تھی کہ تنگری خان کی ولایت کے تمام مردون ، عورتوں ، اور چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا جائے ۔ اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے ۔ م

چنگیز نے مرتے وقت اپنی بادشاہی اوکتائی کے حوالے کی تھی۔ اوکتائی نے تنگری خاں کے ملک کے تمام لوگوں کو قتل کرا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تمالی اسلامی بادشاہوں کے بادشاہ کو شاہنشاہی کے تخت پر حد اسکان نک باق رکھے ، آمین یا رب العالمین ۔

# (۳) توشی بن چنگیز خان

[149] توشی چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ہبڑا مستعد ، دلیر ، چادر اور جنگجو ۔ اس کی عظمت اس حد پر پہنچی ہوئی تھی کہ باپ بھی اس سے ڈرتا تھا ۔

ہ ہم میں سلطان مجد خوارزم شاہ قدر خاں ۔۔ بن ثفتان یمک ۔۔کے آرکستانی قبائل پر تاخت کے لیے گیا تھا تو توشی بھی طمغاج سے ایک فوج کے ساتھ اس طرف آیا ہوا تھا ۔ ایک رات دن اس نے سلطان خوارزم شاہ سے جنگ کی تھی ، جیسا کہ سلطان کے ذکر میں پہلے بیان ہو چکا ہے ۔

اب سلطان خوارزم شاہ جیحوں کے کنارے اور حوالی بلخ سے بیچھے ہے گیا تو چنگیز خاں نے توشی اور چغتائی کو بھاری لشکر کے ساتھ خوارزم بھیج دیا ۔ توشی خوارزم کے (سرکز حکومت کے) دروازے پر جا پہنچا اور لڑائی شروع کر دی ۔ چار سہینے تک اہل خوارزم تاتاریوں کا مقابلہ کرتے رہے ۔ آخر شہر تاتاریوں کے قبضے میں آگیا ۔ تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا ۔ تمام عارتیں برباد کر ڈالی گئیں ۔ صرف دو مقام ہربادی سے محفوظ رہے : ایک کوشک اخجک ۔ دوسرا سلطان تکش کا مقبرہ ۔

## خوفناک ظلم :

بعض لوگوں نے ایان کیا ہے کہ جب تاتاری خوارؤم کے مرکز حکومت پر قابض ہو گئے تو انھوں نے تمام باشندوں کو شہر سے باہر میدان میں نکال لیا اور حکم دے دیا کہ عورنیں مردوں سے الگ ہوجائیں۔ عورتوں میں سے جو انھیں پسند آئیں ، انھیں الگ کر لیا ، باقی سب کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ۔ سب کے کپڑے انروا دیے اور ان کے گرد فوجی ، قرر کر دیے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں ۔ عورتوں کے دونوں گروہوں سے کہا کہ تمھیں مکے سارنے میں مہارت حاصل ہے ، ضروری ہے کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مکے مارنے کا مقابلہ کریں ۔ چنانچہ مسلمان عورتوں سے رسوائی کا یہ کام تاتاریوں نے جبرا کرایا ۔ کچھ جنانچہ مسلمان عورتوں سے رسوائی کا یہ کام تاتاریوں نے جبرا کرایا ۔ کچھ انھیں تلواروں سے شمید کر دیا گیا ۔ انتہ ان سے راضی ہو ۔

جب نوشی اور چغتائی خوارزم کی جنگ سے فارغ ہو گئے تو وہ قفچاق اور ترکستان کی طرف چلے گئے ۔ ' اقفچاق کے قبیلوں اور لشکروں کو الگ الگ مغلوب کر کے اسیر کیا ، کمام قبیلے ان کے قبضے میں آگئے ۔ توشی نے ۔۔ جو چنگیز خاں کا فرزند کلاں تھا ۔۔ قفچاق کی آب و ہوا اور زمین دیکھی تو سجھ لیا کہ دنیا بھر میں اس سے زیادہ

پاکیزہ و صاف زمین ، اس سے زیادہ اچھی ہوا ، اس سے زیادہ لطیف پانی اور اس سے زیادہ وسیم مرغ زار اور چراگیں کمیں نہ ہوں گی . اس کے دل میں باپ کے خلاف خیالات پیدا ہونے لگے ۔ اپنے خاص رفیقوں اور رازداروں باس نے کہا کہ چنگبز خال دیوانہ ہو گیا ہے ۔ اننے بندگان خدا کو موت کے گیاٹ اتار چکا ہے اور اتارتا چلا جا رہا ہے ۔ اننی مملکتوں کے مغینے اس نے الٹ دیے ہیں ۔ میرے نزدیک صحیح راہ عمل یہ ہے کہ باپ کو شکارگاہ میں ہلاک کردوں ۔ سلطان مجد خوارزم شاہ سے رشتہ پیدا کروں اور اس مملکت کو نئے سرے سے آباد کروں اور بسلانوں کو سہارا دوں ۔ اس کے بھائی جغتائی کو ان خیالات کا علم ہوا نوبیہئی کے ان خیالات اور ارادوں سے باپ کو اطلاع دی ۔ چنگیز کو یہ حالات معلوم ہوئے تو اور ارادوں سے باپ کو اطلاع دی ۔ چنگیز کو یہ حالات معلوم ہوئے تو اینے معتمدوں کو بھیج کر توشی کو زہر دلوا کر مروا دیا ۔ ۱۱ اس کے چار بیٹے تھے تاک : سب سے بڑا بادو ، دوسرا چغتائی ، ۔ دیسرا سہاں اور چوتھا برکا ۔

معتبر آدسوں کا بیان ہے کہ درکا اسلاءی علاقوں کی فتح کے وقت پیدا ہوا تھا۔ جب وہ عالم وجود میں آیا تو اس کے باپ توشی نے کہا کہ اسے مسلمان انا کے حوالے کرو۔ وہی اس کی ال کائے ، وہی اس دودہ پلائے تاکہ وہ مسلمان دے۔ کہا کرتا نہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو مسلمان بنا دیا۔ اگر یہ بیان درست ہے تو اس بیت کی برکت سے اللہ اس پر سے عذاب گھٹائے۔ جب برکا اڑا ہوا ہو پکا مسلمان رہا۔ [151] کتاب طبقات کی ترتیب (یعنی ۲۵۸ھ) بک نوشی کے فرزندوں میں سے وہی بادشاہ باقی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی بادشاہ اسلام کے شاہی درجاب کی بلندی ہے انہا برسوں تک باق راجھے۔ آمین۔

# حواشي

۱- یه صحیح نہیں ۔ چنگیز مستند روایات کے مطابق ، ۲ ذی قعدہ ۱۹ میں دو اترار پہنچا اور اسلامی دنیا کے لیے نادیدہ آفتوں کا آغاز ہوا ۔ اس حساب سے اس کی عمر خراسان پہنچنے کے وقت سڑسٹھ سال کی تھی ۔ راورٹی نے بچپن کی جگہ پینسٹھ کا عدد لکھا ہے جو صحت سے قریب تر ہے ۔ گویا آقائے حبیبی کا متن بہاں ٹھیک نہیں ۔ راورٹی نے جس متن کی پیروی کی وہ اس معاملے میں زیادہ قربن صحت ہے ۔

ہ۔ استدراج ان سعجز نما واقعات کو کہتے ہیں جو کسی غیر مومن سے سرزد ہوں ۔

سے یہ تمام بیانات محض خوش فہمی اور خوش خیالی کے کرشمے ہیں۔
سے جھوٹ اور چوری سے نفرت اور کسی حسین عورت کے لیے اس کے
شوہر کو قبل کر دینا بالکل جائز ۔ تاتاریوں کے دوسرے معاملات کی طرح
ان کا اخلاق نامہ بھی عجائب کا مرقع نھا ۔

ہ۔ ''خول مانی'' پشتو نام ہے ۔ خول بہ معنی خود یا وہ آپنی ٹوپی جو جنگ کے وقت سر پر بغرض حفاظت رکھ لیتے تھے ۔ مانی بہ مہنی قصر خول مانی کے معنی ہوئے وہ قصر جس کی شکل خود کی سی ہو یا وہ قصر جس میں تاج شاہی رکھا جاتا تھا ۔

ہ۔ چنگیز کی واپسی کا راستہ یقینی طور پر معلوم نہیں ۔ راورٹی نے لوب اور تبت لکھا ہے۔ لیکن یہ امر بھی بحث طلب ہے کہ تبت کے کون سے حصے سے وہ گزرا۔ آقائے حبیبی کی رائے ہے کہ وہ کابل و غزنہ کے چہاڑی دروں میں سے گزرا اور کاشغر چلا گیا ۔ لوب سے مراد لوب نادر ہے جو ہامیر کے جنوبی سلسلہ کوہ میں واقع ہے۔

ے۔ عجیب بات ہے کہ کم و بیش اسی لاکھ انسانوں کو بے دردانہ موت کے گھاٹ اتار کر تو اس کا دل نہ بھٹا اور ایک تنگری خان کی موت

سے پھٹے گیا ۔ نیز سفید خون کا قصہ بالکل سہمل ہے ۔

٨\_ مصنف نے جو کچھ لکھا ہے ، وہ تاریخ یقیناً نہیں ۔ اس سلسلے میں اختصاراً چند ضروری باتیں بتا دینا سناسب معلوم ہوتا ہے۔ قطعاً شبع نہیں تنکت اور طمعاج کی خبریں تشویشناک تھیں ۔ چنگیز کو آئے ہوئے خاصا وقت گزر جکا تھا اور خانہ بدوش قبائل کو نابع رکھنے کے لیے موقع پر موحود رہنا ضروری تھا ۔ خصوصاً اس دور میں جب خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ چہچانے میں بہت وقب صرف ہوتا تھا اور نقل و حرکت بھی آسان نہ تھی ۔ افواہیں بھی اڑتی ہی رہتی ہوں گی ۔ چنگیز خود ہی ہیں آیا تھا ، چاروں بیٹوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا لہلذا اسے ضرور اضطراب ہوگا۔ مگر ادھر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا وجود چنگیز کے دل سیں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا ۔ وہ خود سلطان کی بھادری کے کرشمے دیکھ چکا تھا اور الے یقین تھا کہ اگر میں واپس چلا کیا اور سلطان نے پھر علم جہاد اٹھا لیا تو بے پناء کشت و خون سے جو سلطنت پیدا کی گئی ہے وہ ایک دم درہم برہم ہو جائے گی ۔ لہٰ۔'ذا اس نے دو فوجیں صرف سلطان کے لیر نامزد کیں ۔ ایک کا سالار اندر بشر چفتائی کو بنایا ، دوسرے کا او کتائی کو ۔ دونوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں جاؤ سلک کو ویران کرو اور الموگوں کو موت کے گھاٹ اتار دو ۔ اس بربادی کی غرض و غایت بھی محض یہ تھی کہ سلطان اٹھے بھی تو اسے کوئی ساتھی نہ مل سکے ۔ سلک کی ویرانی کے باعث وہ کمیں فوج جمع کر کے ٹھہر نہ سکے ۔

یہ سب کجھ ہو چکا تو چنگیز خاں اوٹا ۔ بیٹے بھی مختلف راستوں سے اس کے بیچھے بہجھے چلے ۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ بڑے بیٹے توشی (جوجی) نے دشت قفجاق میں وفات ہائی ۔ تنکت ہنچ کر چنگیز خاں نے تنکری خاں کو نہایت خوفناک شکست دی ۔ اس کا ملک تاخت و تاراج کا ہدف بنا اور اس کا سارا زور ٹوٹ گیا ۔

وہ خاصا کمزور ہو چکا تھا اور اس کی عمر تہتر کے قریب پہنچ چکی تھی۔
کہتے ہیں کہ اس نے خواب بھی دیکھا تھا جس میں موت کے قریب ہونے کا
اشارہ کیا گبا تھا۔ غرض اس نے سب کو جمع کیا ، بیٹوں کو بھی ہلا لیا ،
پھر مجمع سے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے ضروری ہاتیں علیحدگی میں کرنا چاہتا
ہوں ۔ علیحدگی ہو گئی نو بیٹوں سے کہا کہ میں نے اتنی بڑی سلطنت پیدا
کر دی ہے ، جس کی ایک سمت سے دوسری سمت تک جاتے ہوئے ایک سال

کی مدت صرف ہو جائے ۔ اب تم بتاؤ کہ تم کسے میرے بعد جانشین بناؤ کے ؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ آپ مالک ہیں ، جو فرمان دیں گے ہم اسے مانیں گے ۔ آخر اس نے اوکتائی کو جانشین بنایا ۔

مزید کہا : میں مر جاؤں تو نالہ و بکا بالکل نہ کیا جائے اور یہ خبر چھپائی جائے ۔ اس اثنا میں تنگری خال نے سفیر صلح کے لیے بھیج دیے تھے ۔ چنگیز نے صلح قبول کرلی اور تنگری خال کو اپنے پاس بلایا ۔ وہ آیا مگر اس سے پیشتر چنگیز می چکا تھا ۔ بیٹوں اور مشیروں نے یہ خبر آشکارا نہیں ہونے دی تھی ۔ چنگیز کی وصیت بھی یہ تھی کہ تنگری خال آئے تو اسے مار دیا جائے ۔ تنگری خال آیا تو اس کا استقبال ہوا ۔ وہ چنگیز کے روبرو پیش ہونے کے لیے آیا تھا لیکن اسے قتل کر دیا گیا ۔ پھر چنگیز کی لاش کو وطن لے گئے اور وہاں ایک درخت کے نیچے دنن کر دیا ۔ اس کی لاش کو وطن لے گئے اور وہاں ایک درخت کے نیچے دنن کر دیا ۔ اس حینے بیٹے تولی نے چند سال بعد وفات ہائی تو اسے بھی چنگیز خال کے پاس دفن کیا گیا ۔ مگر تھوڑی ہی مدت بعد قبریں نابید ہو گئیں ۔ چنگیز کی قبر کو بخنی رکھنے کی غالباً ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی اس کی لاش قبر کو بخنی رکھنے کی غالباً ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی اس کی لاش حبہ ہم اس کی عمر اسل نو مہینے اور تیرہ دن کی ہوئی ۔

چنگیز کی واہسی کا ایک نہایت دردنا ک اور دل ہلا دینے والا واقعہ یہ ہے کہ اس سنگ دل نے سلطان پد خوارزم شاہ کی والدہ ترکان خاتون کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان کی تمام مستورات کے ساتھ ننگے سر اور ننگے پاؤں لشکر کے آگے آگے چلے اور سانھ ساتھ تمام خواتین اپنی سلطنت کے تباہ ہونے اور سلطانوں کے مرنے کا ساتم کرتی جائیں ۔ اس مجمع میں سلطان پد خوارزم کی بیگیں اور بیٹیاں نیز سلطان جلال الدبن کی بیوباں بھی تھیں ۔ تاتاریوں کے مرکز میں بہنچ کر ترکان خاتون ، ۳ ہم (۳۳ - ۲۳۲ می) تک زندہ رہی ۔ باتی خواتین کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا ۔ آسان نے نہایت خونناک ظلم دیکھے ہیں لیکن تاتاریوں نے خوارزم شاہی خواتین پر جور و ستم کے جو بھاڑ توڑے ، ان کی مثال مشکل ہی سے ملے گی ۔

9۔ اس کے متعلق ایک خفیف سا تکدر جنگیز کے دل میں موجود تھا۔ اونگ خان سے لڑائی میں ایک مرتبہ چنگیز نے شکست کھائی تھی تو اس کی بیوی (توشی کی ماں) فاخ دشمن کے ہاتھ قید ہو گئی تھی۔ وہ حاملہ

تھی۔ کچھ مدت اونگ خاں کے پاس قید رہی۔ اونگ خاں نے اسے عزت سے رکھا اور چنگیز کی درخواست پر اسے واپس کر دیا۔ وہ چنگیز کے معتمدوں کے سانھ آ رہی تھی کہ راستے میں توشی پیدا ہوا۔ توشی کے لغوی معنی تاتاری میں ''غیر متوقع آمد'' کے ہیں۔ چونکہ بچہ غیر متوقع طریق پر ملا تھا ، اس لیے توشی نام رکھا گیا۔ دوسرے بھائی اس بارے میں اس کا مذاق بھی اڑا نے تھے۔

ہیں۔ توشی واقعی قفچاق چلا گیا تھا لیکن چفتائی اور او کتائی ہزار اسپ کے راستے باپ سے جا سلے تھے اور باپ نے ان دونوں کو سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے پیجھے بھیج دیا تھا۔

1 - یقیناً توشی بنند حوصلتی اور فراخ دلی میں باپ سے بالکل مختلف تھا ، اس لیے ممکن ہے چنگیز کو اس کی یہ روش پسند نہ ہو ۔ اس نے توشی کو خوارزم ، قبچاق وغیرہ دے دینے کے علاوہ یہ حکم بھی دیا تھا کہ ان علاقوں کی جانب پیش قدمی کرے جو بعد میں روس کے اجزاء کہلائے ۔ یہ قدم توشی نہ اٹھا سکا ۔ دراصل بہاری نے اس پر غلبہ پا لیا تھا ۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹے نے حکم نہیں مانا اور وہ عیش و عشرت میں بڑ گیا ۔ اسے بلایا گیا مگر اس نے بیاری کا عذر پیش کیا ۔ آخر ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ دیکھے حقیقت حال کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ توشی شکار کے لیے نکلا اور خود شکار کا پیچھا نہ کر سکا بلکہ ایک جگہ بیٹھ گیا ۔ دوسرے لوگ شکار کے پیچھے گئے ۔ معتمد نے جا کر چنگیز سے کہد دیا کہ وہ بڑے مزے سے شکار کھیل رہا تھا ۔ اس پر چنگیز کو اور بھی غصہ آیا ۔ مکر چند روز بعد توشی کے مرنے کی خبر مل گئی ۔ پھر اس معتمد کی تلاش ہوئی مگر وہ بھاگ گیا تھا ۔ بہ ہر حال توشی نے تیس مال کی عمر میں باپ سے پہلے وفات پائی ۔ اس پر باپ کو بہت ریخ ہوا ۔ سال کی عمر میں باپ سے پہلے وفات پائی ۔ اس پر باپ کو بہت ریخ ہوا ۔ سال کی عمر میں باپ سے پہلے وفات پائی ۔ اس پر باپ کو بہت ریخ ہوا ۔ سال کی عمر میں باپ سے پہلے وفات پائی ۔ اس پر باپ کو بہت ریخ ہوا ۔ سال کی عمر میں باپ سے پہلے وفات پائی ۔ اس پر باپ کو بہت ریخ ہوا ۔ فرہر دلوانے کا واقعہ صحیح معلوم نہیں ہونا ۔

۱۲- راورٹی نے متن میں چودہ ، حاشیے میں پندرہ بیٹے لکھے ہیں ،
 مگر نام صرف چار ہی کے دیے ہیں ۔

### 林 林 林

# (۲) اوکتائی بن چنگیز خاں

(1)

### او کتائی کا عمد حکومت

چنگیز کی وفات کے بعد وصیت کے مطابق اوکتائی بادشاہ بن گیا۔ اگرجہ چغنائی ، او کتائی سے بڑا تھا ، مگر وہ بڑا ظالم اور خونریز تھا (اس لیر اسے ہادشاہ نہ بنایا گیا) ۔ او کتائی نے تخت نشین ہوتے ہی چنگیز کی تمام وصیتیں ہوری کیں ۔ مثلاً تنکت کے تمام زن و مرد کو قتل کرا دیا ۔ پھر ترکستان کی طرف متوجه ہوا اور تمام علاقوں پر قبضه مستحکم کر لیا ۔ خراسان و عراق اور غور و غزنه کی طرف فوجیں مقرر کیں ۔ تاہم اس نے سلطنت کے تمام کاموں کی ابتدا عدل ، فوج کی نگہداشت اور رعیت کی پرورش سے کی ۔ وہ بہ ذات خود بڑا صاحب، کرم ، ایک اخلاق اور مسلمانوں کا دوست تھا۔ اہل اسلام کی تعظیم اور فارغ البالی کے بارے میں اس نے انتهائی کوششیں کی ۔ جو مسلمان اس کی سلطنت میں تھر ، وہ اس کے عہد میں بہت خوش حال اور عزت مند رہے اور اس نے اپنی بادشاہی کے زمانے میں تمام شمروں تنکت ، طمغاج ، تبت اور دوسرے شمروں میں مساجد بنوائیں ۔ اس نے مشرق حصول کے تمام قلعے اور مستحکم مقامات افتظام کی غرض سے مسلمان امیروں کے حوالے کر دیے تھے۔ جن امیروں کو تاتاری ابران و توران سے (اسیر کر کے) لے کئے تھے ، اوکتائی نے ان سب کو ترکستان بالا کے شہروں اور طمغاج و تنکت کے علاقوں میں آباد کیا اور حکم صادر کر دیا که مساانوں کو دوست اور بھائی کمم کر پکارا جائے۔ تاتاریوں سے کہد دیا کہ اپنی لڑکیاں مسلمانوں کے نکاح میں دیں اور اگر کوئی مسلمان تاتاری لڑکیوں سے نکاح کا خواہش مند ہو تو انکار نہ کریں ۔ حمام مشرق شہروں میں مماز جمعہ قائم ہو گئی اور مسلمان ان شہروں میں رہنے لگے اور انھوں نے اپنے شہر اور قصبات [151] آباد کیے اور اپنے (سابقہ) شہروں کی وضع پر عارتیں تعمیر کیں ۔

# چنگیز کی تعزیرات :

[152] مسلمانوں سے اوکتائی کی دوستی کے متعلق ایک حکایت سنی ہے ، جسے بہاں بیان کیا جاتا ہے ۔

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ چغتائی مساہانوں کا دشمن تھا اور دل میں ہمیشہ یہ بات سائی ہوئی تھی کہ مساہانوں کا خون بہائے اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ حھوڑے ۔ چنگیز خاں نے احکام وضع کیے تھے ، جن کے مطابق بعض جرموں کی سزا سوت تھی ۔ مثلاً چوری ، زنا ، جھوٹ اور بددیانتی کی سزا موت ہی دی جاتی تھی ۔ اگر کوئی کسی کے ہاتھ سے لقمہ چھن لیتا تو اسے بھی مار دیا جاتا ۔ اگر کوئی جھوٹا یا دڑا (ندی یا تالاب کے) پانی میں چلا جاتا تو قتل کیا جانا ۔ اگر کوئی شخص بانی کے کنارے بیٹھ کر منہ دھوتا اور استعال کیا ہوا پانی صاف دنی میں شامل ہو جاتا تو اسے بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑنے ۔ ان سے کمتر درجے کے جرموں کے لیے ڈنڈے سے تین ہاتھ دھونے پڑنے ۔ ان سے کمتر درجے کے جرموں کے لیے ڈنڈے سے تین ہا چاچ یا دس ضربیں لگائی جاتیں ، لیکن مجرم کو کاملاً برہنہ کو لینا ضروری یا پانچ یا دس ضربیں لگائی جاتیں ، لیکن مجرم کو کاملاً برہنہ کو لینا ضروری تھا اور ضربیں یورے زور سے لگائی جاتیں ۔ ان احکام کو اصطلاح میں دیسے نہ کہتے تھے ، جو تاتاری زبان میں حکم اور فرمان کے ہم معنی ہے۔

#### ایک مسلمان کا واقعہ:

ایک روز اوکتائی اور جغتائی دونوں کھلے میدان میں چلے جا رہے تھے۔
اوکتائی آگے اور جغتائی پیچھے نھا۔ دونوں میں قریباً ایک جوتھائی فرسنگ
کا فاصلہ ہوگا۔ اوکتائی ایک حوض کے کنارے پہنچا اور دیکھا کہ اس میں ایک مسلمان سر اور جسم دھو رہا ہے۔ جب اوکتائی نے اس مسلمان کو دیکھا تو اپنے ایک مصاحب سے مخاطب ہوا کہ افسوس ، یہ مسکین مسلمان دیکھا تو اپنے ایک مصاحب سے مارا جائے گا۔ اس کے بچاؤ کی تدبیر ابھی میرے بھائی چغتائی کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اس کے بچاؤ کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے ؟ پھر خود ہی بولا: آیا کسی کے پاس اس وقت جاندی کا کوئی ٹکڑا موجود ہے ؟ اگر ہے تو اس مسلمان کو دے دو [153] اور کہو کہ ٹکڑا حوض میں ڈال دے۔ جب میرا بھائی چغتائی اس مقام پر

چنچے ، اسے دیکھے اور پوچھ گچھ کرمے تو مسلمان جواب دے کہ میر مے ہاتھ سے چاندی کا ٹکڑا پاہی میں گر پڑا ہے ، اسے تلاش کر رہا ہوں ۔ اس طرح وہ موت کی سزا سے بچ رہے گا ۔

ایک مصاحب نے چاندی کا ٹکڑا اس مسلمان کے حوالے کر دیا ، جسے اس نے (ہدایت کے مطابق) پانی میں ڈال دیا ۔ چنامجر جب چغتائی اس جگہ پہنچا اور مسلمان کو پانی میں دیکھا تو حکم کے مطابق اسے گرفتار کر لیا گیا ۔ پوحھا گیا کہ جب خان کا قانون یہ ہے کہ کوئی فرد پانی کے اندر لیہ جائے نو تو نے اس قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ؟ نیرے لیے موت کی سزا لازم ہو گئی ۔ مسلمان نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا ٹکڑا پانی میں گر ہڑا تھا ، اسے ڈھونڈ نے اور نکائنے کی غرض سے پانی میں داخل ہوئے بغیر چارہ نہ رہا ۔

چغتائی نے حکم دے دیا کہ تاتاری پانی میں وہ ٹکڑا تلاش کریں۔
وہ مل گیا اور چغتائی نے اپنا راستہ لیا۔ گویا مسلمان کی جان اس عادل و
کریم بادشاہ یعنی اوکمائی کی مہربانی اور حسن ندبیر سے بچ گئی۔ (الله
اوکتائی پر سے عذاب کو کم کرے) غرض اوکتائی کی کوشش سے بہت سے
مسلمانوں کی جانیں ظالم اور ملعون چغتائی کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔

# خوش گوار اثرات:

معتبر آدمیوں کا ببان ہے کہ چین ، ترکستان ، تبکت اور طمعاج کی تاریخ ماضی میں کسی ایسے بادشاہ نے پاؤں رکاب میں نہیں رکھا ، جو اوکسائی سے زیادہ صاحب کرم ، زیادہ بااخلاق اور زیادہ نیک تھا۔ جب باپ کی سلطنت اسے ملی نو اس کے بھائیوں اور ترکستان کے خانوں نے خدمت کے لیے کمریں باندھ لیں ۔ لشکر تیار کر کے اطراف ممالک میں بھیجے گئے ہے ہہ (۱۲۲۹ء) میں جرماغون نویین کو عراق کی جانب روانہ کیا گیا۔ منکوتہ نویین غزنہ کی طرف متعین ہوا۔ اسی زمانے میں طخارستان ، قندز اور طالقان اس کے حوالے ہوئے ۔ خراسان ، غور ، کرمان اور فارس کے جو قلعے فتح نہیں ہوئے تھے ، ان کے امیر اور سردار سب اوکتائی کی خدمت میں قراقرم چنج گئے اور درخواست کی کہ ہارے باں نگھبان اور محافظ مقرر کر دیے چائیں ۔ خراسان کے اطراف میں آبادی کی رونق اور چہل پہل شروع ہوگئی ۔

# ایک تاناری درویش کی شرارت:

مسلانوں بر او کتائی کی سہربانی کی ایک اور حکایت یہاں بیان کیے جانے کے لائی ہے -

[154] معتبر آدمی کہتے ہیں کہ ملعون چغتائی ہمیشہ مسلانوں کو آزار پہنچانے کی کوشش میں رہتا تھا ۔ ہمیشہ ایسے اسباب پیدا کرنا رہتا تھا کہ مسلانوں پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہو ۔ انہیں کسی نہ کسی آفت سے سابقہ پڑا رہے ۔ غرض وہ فتہ پھیلانے کی کوشش میں سرگرم رہتا تھا ۔ تاناریوں ، نویینوں اور بہادروں کے ذریعے مسلانوں کی طرف سے ایسی بائیں اور ایسے کلام اوکنائی نک پہنچانا رہتا نھا ، جو اہل اسلام کے لے زحمت اور مضرت کا باعث ہو سکتے نہے یا ان کی برنادی اور ہلاکت کا موجب بن صکتر تھے ۔

ایک موقع پر اس نے ایک بن پرست ناتاری درویش کو (ایسے لوگوں کو تاتاریوں کی زبان میں تویین کہتے ہیں) اس بات بر آمادہ کر لیا کہ اوکتائی کے پاس جائے اور کہے کہ میں نے جنگیز خاں کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے جو حکم دیا ہے وہ تجھ نک چنچانا ہوں۔ تو اوکتائی ہے اور باپ نے تجنے بادشاہی کے تخت پر بٹھایا۔ وہ حکم کسی بھی سبب سے اور باپ نے تجنے بادشاہی کے تخت پر بٹھایا۔ وہ حکم کسی بھی سبب سے بے تعمیل نہ رہنا چاہیے۔ اس ''یسہ'' سے روگردانی مناسب نہیں ورنس چنگیز خال ناراض ہو جائے گا۔

اب فرمان سن ، چنگیز نے کہا ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت ہڑھ گئے ہیں۔ آخر تاناریوں کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے برباد ہوگی۔ اب چاہیے کہ [155] تمام مسلمانوں کو جو ہماری سلطنت میں چین ، طمغاج ، تنکت اور ترکستان سے سرزمین ایران تک پھیلے ہوئے ہیں ، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑا جائے ۔

میں نے چنگیز خاں کا فرمان پہنچا دیا۔ میری گردن ایک اہم قسد داری سے آزاد ہوگئی۔ تجھے چاہیے کہ اس کی تعمیل و فرمانبرداری میں کوتاہی نہ کرے۔ مسلمانوں کو زندگی کی مسلمات نہ دے تاکہ سلطنت زوال سے محفوظ ہو جائے۔

### او کتائی کی دانشمندی :

جب تویین نے فرمان جنچا دیا ؛ بادشاہ نے جو عادل ، دانشمند ،

دوراندیش ، ہوشیار اور مسلمانوں کا خیر خواہ تھا ، شاہانہ فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ ہورا قصہ جھوٹ اور فریب پر مبئی ہے ۔ اس کے طرق بیان ہی سے جھوٹ کی ہو عقل سلیم کے مشام میں پہنچ رہی تھی اور اوکتائی جان گیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے بھائی ظالم چفتائی کا کیا دھرا ہے ۔ (اس پر اللہ کی لعنت ہو) ۔

اس تویین کے لیے حکم دے دیا کہ ایسے مکان میں ٹھہرائیں جو بڑے آدمیوں کے لائی ہو۔ اس کے مرتبے کے مطابق ضروریات کا انتظام کر دیں ۔ ساتھ ہی کہا ، یہ فرسان تو جت بڑی چیز ہے ۔ اس کے مطابق تو بے شار لوگوں کا خون بہانا پڑے گا ۔ سرداروں ، نویینوں ، بہادروں اور چربیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں جس کے باس مسلانوں کی بجب بڑی تعداد اسیر نہ ہو ۔ اور وہ چین ، طمغاج ، ترکستان ، ایران اور عجم میں بکھرے ہوئے بیں ۔ بہرحال یہ فرمان ان سب کے باس پہنجنا چاہیے تاکہ سب اس پر عمل کر سکیں ۔ اب تجھے (درویش) کو جاہیے کہ ذرا صبر کرے ۔ تمام ملکوں میں تاناری قاصد بھیجے جائیں گے تاکہ تویین ، چربی ، جادر اور دوسرے سردار جمع ہوں اور یہ زبردست فرمان انھیں چنچایا جائے اور سب پر لازم ہوگا کہ تیرے ذریعے سے جو فرمان چنچا ہے ، اس کی تعدیل کریں ۔

# مجلس کی ترتیب:

اس بت پرست درویش کو ایک مکان میں اتارا ۔ اس کے اعزاز و اکرام میں کوئی دقیقہ معی اٹھا نہ رکھا ، کیونکہ اس ملعون گبر کو طمعاج ، چین ، اور ترکستان میں خاصی شہرت حاصل تھی ۔ جب مقررہ مدت ختم ہوگئی تو [156] سلطنت کے تاتاری اکابر جمع ہو گئے ۔ اوکتائی نے حکم دمے دیا اور دستور کے مطابق مجلس پورے شاہانہ تکلف سے ترتیب دی گئی ۔ آراستگی کی تمام شرطیں پوری ہو چکیں تو اوکتائی تخت پر بیٹھا ۔ جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے ، وہ دربار میں حاضر تھے اور تخت کے روبرو انھوں نے لوگ آئے تھے ، وہ دربار میں حاضر تھے اور تخت کے روبرو انھوں نے کے مریں باندھ رکھی تھیں ۔ جن لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا ، وہ دوزانو ہو کر ادب سے بیٹھے نھے ۔

یہ ہو چکا تو اوکتائی نے حکم دیا کہ اس درویش (تویین) کو پورے طعزاز سے دربار میں لایا جائے ۔ وہ آیا تو تخت کے سامنے بیٹھ گیا ۔ اوکتائی

نے کہاکہ اب وقت ہے تو جنگیز خان کا فرمان سنا تاکہ سب اس کی تعمیل کریں ۔ وہ درویش اٹھا اور جنگیز خان کے فرمان کا اس نے جس طریق پر دعوی کیا تھا چہنجا دیا ۔ سب نے بیشانیاں زمین ہر رکھ دیں اور بالاتفاق کہا کہ ہم نے فرمان سن لیا ، اس کی تعمیل کے لیے حاضر یں ۔ وقت کے بادشاہ او کتائی کا کیا حکم ہے ؟ ہمیں بتایا جائے کہ اس فرمان کی تعمیل کیوں کر کریں ؟ کیا طریقہ اختیار کیا جائے ، تا کہ ہم سب بادشاہ کے حکم پر چلیں ؟

# اوکتائی کی رائے :

اوکتائی نے کہا: ہر دعومے کے لیے حجت اور دلیل ضروری ہے تاکہ سے جھوٹ سے اور درستی خامی سے الگ ہو جائے ۔ اس دعومے کے لیے حالات کی بنا پر شہادت حاصل کر لینا ضروری ہے ۔ اگر درست ثابت ہو کہ یہ فرمان چنگہز خال کا ہے تو ہم سب کے لیے اس کی تعمیل لازم ہو گی ۔ اگر یہ جھوٹ اور فریب ہے جو اس شخص کے دل میں پیدا ہوا یا کسی غرضمند نے ایجاد کر لیا تو ان لوگوں کا خون غلط طریق پر جایا جائے گا، جو ہاری رعایا اور ہارے فرمانبردار ہیں ۔

جب او کتائی یہ بات ختم کر چکا تو سب نے پیشانیاں زمین پر رکھ دیں اور عرض کیا : خان نے جو کجھ فرسایا ، دنیا بھر کے عقل مند اور المل تمیز و خرد اس میں مزید اضافہ نہیں کر سکتے ۔ یہ ارشاد واقعی شاہانہ اور بزرگانہ ہے ۔ دانشمندی اور فرسانروائی کے کہال کا تقاضا ہی تھا کہ ایسی بات کمی جاتی ۔ کسی فرد کی مجال نہیں کہ اس فرسان کی پیشانی بر اعتراض کم ہاتھ رکھے ۔ (یعنی فرسان کے خلاف اعتراض کر سکے) لیکن اوکنائی کو چاہیے [157] ہمیں بتائے کہ اس دعوے کا سے جھوٹ اور درستی نا درستی کیوں کر واضح اور آشکارا ہو سکتی ہے ؟

# جهوث آشکارا بنو گیا :

اوکتائی نے یہ سنتے ہی اس بت پرست درویش کی طرف توجہ کی اور پوچھا ، تو تاناری زبان جانتا ہے یا ترکی با دونوں زبانی تجھے آتی بب ؟ بت پرست درویش نے کہا : میں ترکی جانتا ہوں ، تاتاری نہیں جانتا ۔

او کتائی فورا ان تاتاری بزرگوں کی طرف متوجہ ہوا ، جو اصل و نسب

کے اعتبار سے خالص تاتاری تھے اور بولا: تم لوگوں کو یقین ہے اور تم پر آشکارا ہے کہ چنگیز خال تاناری کے مواکوئی دوسری زبان نہیں جانتا تھا۔ سب نے پیشانیاں زمین پر رکھیں اور بالاتفاق کما ، حقیقت یہی ہے کہ چنگیز تاناری کے سواکوئی دوسری زبان نہیں جانتا تھا۔

پھر اوکتائی ، درویش (تویین) سے مخاطب ہوا اور پوچھا: چنگیز خال نے یہ فرمان تجھے کس زبان میں پہنچایا تھا ؛ ناتاری یا نرکی میں ؛ اگر تاتاری زبان میں یہ فرمان دیا نھا تو نو تاتاری نہیں جانما ، پھر جو کچھ اس نے کہا ، بیری سمجھ میں کیوں کر آگیا ۔ اگر یہ فرمان نرکی میں تھا تو جنگر خال ترکی زبان جانتا ہی نہ تھا ، پھر تجھ نک یہ کیوں کر پہنچایا گیا ؟ ایسا جواب دے جس سے سجائی کی ہو آئے ۔ بتا تاکہ ہم اس پر عمل کریں ۔

## درونس کی رسوائی:

وہ بت برست اور بدسذہب درویش (تویین) خاموش رہا اور شرمندہ ہوا۔
اس دوزخی کے حلق سے سانس سک نہ سکلا اور اسکی رسوائی ہوئی۔ ترکستان
کے تمام سرکوں ، سغلوں اور سرداروں نے بالاتفاق پیشانیاں زمین پر رکھیں کہ یہ فرمان جھوٹ ہے اور سچائی سے بالکل خالی ہے۔ اوکتائی نے تویین سے کہا : میں بھائی کی عزب و حرمت کے پیش نظر تجھے کوئی سزا نہیں دیتا۔ ابنی جگہ لوٹ جا۔ چغمائی اور اس کے ساتھیوں سے کہہ کہ مسلمانوں پر ظلم اور ان کی آزار دہی سے ہاتھ روکیں۔ مسلمان ہمارے بھائی اور دوست ہیں ، ہماری سلطنت کی قوت انھی سے نمایاں ہوئی۔ ان کی امداد سے ہم نے بہت سے لوگوں کو مسخر کیا۔ (اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کرمے) بعض معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ ایسا لطف و کرم اس امر کی دلیل تھا گیہ معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ ایسا لطف و کرم اس امر کی دلیل تھا گیہ اوکتائی خفیہ اسلام اختیار کر چکا تھا۔

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

# اوكتائبي بن چنگيز خاں

**(Y)** 

# عراق کی طرف لشکر کشی

[153] جب او کتائی نے موجیں خراسان و عراق کی طرف بھیجیں اور جرماغون نویین ان کا سالاراعظم بنایا گیا ، یہ نوجیں عراق کی طرف گئیں تو ان میں بچاس ہزار تاداری تھے ۔ دوسرے لوگ بھی تھے ، مثلاً ترکستان کی مختلف قومیں ، خراسان کے اسیر ، یہ سب مل کر قربباً ایک لاکھ سوار ہوں گے ۔ یہ ۲۲۳ھ کا واقعہ ہے ۔ ا

یہ فوجیں عراق کے علاقوں میں پہنجیں تو لوگوں کو اتنی کثیر تعداد میں سوت کے گھاٹ اتارا کہ قلم میں تحریر کا حوصلہ نہیں ۔ آ عراق ، کوہستانی علاقے ، ارّان ، آذربائیجان ، گیلان ، رستم داری ، جو بحیرۂ خزر کے اطراف میں ہے ، بلکہ دربند و آذربائیجان نک تمام علاقے پامال ہوئے اور برباد ہوگئے ۔ صرف ایک شہر اصفہان بچا ۔ اور چنگیز خاں کے ظہور نیز اس کے لشکروں کے عراق آنے کے بعد تسخیر اصفہان تک پندرہ سال گزر گئے جیسا کہ آگے چل کر موتم پر بیان ہوگا ۔

یہ ناتاری فوجیں حاوان کے درمے سے گزریں اور مدینۃ السلام (شہر امن) یہ ی بغداد کے حوالی تک انھوں نے ناخت و تاراج کی اسرالمؤمنین المستصر باللہ نے کئی مرتبہ مسابان سرداروں کو عجمیوں ، ترکوں ، کردوں اور عربوں کے لشکر کے سانھ بھیجا کہ تاتاریوں اور ان کے لشکروں کو پیچھے ہٹائیں ۔ انھوں نے بہت جہاد کیے ، ہر موقع پر فتح و نصرت لشکر اسلام کو حاصل ہوئی اور اس موقع پر کافر تاتاری دارالمخلافہ (بغداد) کے اطراف و حوالی پر قابو نہ یا سکے ۔ جرماغون ملعون جو تاتاریوں

کا سالار تھا ، تم و کاشان کی حدود میں ٹھمہر گیا ، وہلان سے بعض افواج. فارس اور کرمان بھیجی کئیں ۔

#### فارس و کرمان اور غور و خراسان:

اتابک ابوبکر فارس کا بادشاہ تھا ۔ حاجب براق خطائی [159] کا بھائی گواشیر و کرمان پر فرمانروا نھا ۔ ان دونوں نے تاتاربوں سے صلح کر لی اور پر سال مقررہ رقم بھیجنے کا اقرار کر لیا ۔ جنانچہ اس صلح کے باعث یہ دونوں مملکتیں ۔ فارس و کرمان ۔ آرام سے رہیں ۔ یعنی کانر تاربوں کے لشکروں نے انھیں کوئی گزند نہ چنچایا ۔ عراق ، آذربائیجان اور طبرستان کے تمام شہر برداد ہو گئے ۔

اسی زمانے میں ناداری نشکر ترکستان کی طرف سے کابل ، غزنہ اور زاہلستان کے لیے بھیجے گئے ۔ ملک سیف الدین قرانے نے (الله کی رحمت اس پر ہو) کئی مرتبہ تجربہ کر لیا کہ کافر تاناریوں کے نسلط سے نجات حاصل کر لینے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ان کی فرساں برداری قبول کر لی جائے ۔ چنانچہ اس نے بھی فرساں برداری بی کا راستہ اختیار کر لیا اور ناتاریوں کی طرف سے نگران منظور کر لیے ۔ غور و خراسان کے رئیس اور سردار بھی نگران مقرر کرا کے لے آئے ۔

## ارک سیستان کا محاصره:

ترکستان سے طائر بہادر ولانت ہرات کے لیے مقرر ہوا۔ تاتاریوں کے لشکر ممالک نبمروز کی طرف گئے ۔ یوں سیستان و نیمروز پر دوبارہ آفت آئی ۔ یہ ملک ناج الدین ینالتگین خوارزمی کا عہد حکومت تھا ، جس نے سیستان میں قوت و استواری حاصل کر لی تھی اور جگی سامان بہ کثرت جمع کر لیا تھا ۔ ۲۰ ہم میں ناتاری لشکر نبمروز گیا اور قلعہ ارگ سیستان کا محاصرہ کر لیا جو شہرستان سیستان (مرکز حکومت سیستان) شالی و مشرق حصے میں واقع تھا ۔ تاتاری اس قلعے کے پاس انیس سہینے ٹھہرے رہے ۔ انھوں نے انتہائی کوششیں کیں ، مگر قلعے پر قابض نہ ہو سکے ۔ انھوں پر بیاری اور وہا نے غلبہ پا لیا ۔ معاملہ بہاں تک جا چنچا کہ اگر کسی جگہ لیک سو یا دو سو آدمی جمع ہوتے تو وہ اچانک بیک وقت واصل بحق ہو جانے ۔ (اللہ قعالٰی سئنے والوں کو لیسی آفت سے معفوظ رکھے ل)

#### ایک دردناک واقعہ:

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ ایک رات اہل قلعہ نے گھات میں بیٹھنے کا منصوبہ تیار کر لیا ۔ منصوبہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ان تنوروں میں بیٹھ جائیں جو دروازۂ شال کی طرف تھے ۔ صبح ہو تو جنگجو قلعے کے مشرق دروازے سے باہر نکلیں اور جہاد میں مشغول ہو جائیں ۔ جب تاتاریوں کی توجہ ان جنگجوؤں کی طرف ہو جائے ہو قلعے کے بالائی حصے سے نتارہ بجایا [160] جائے ۔ یہ آواز سنتے ہی کھات میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھیں ، ناماریوں کے عقب میں جہے جائیں اور سنت کے مطابق فریضہ جہاد انجام دیں ۔

اس منصوبے کے مطابق سات سو تولکی دوری ارح سلح ہو کر آدھی وات کو قلعے سے باہر نکلے <sup>6</sup> اور اس جگہ ہنچ گئے ، جو پہلے سے کہات میں بیٹھنے کے لیے تجویز ہو چکی تھی ۔ وہاں جا نشھے ۔ صح ہوئی ، اہل قلعہ نے اداے تماز کے بعد ہتھمار یہنے ، مشرق دروازے سے ناہر نکلے اور جہاد شروع کر دیا ۔ کفر تاتاری انہی لشکرگاہ سے اٹھ کر مسلمان غازیوں کی طرف آئے، شدید جنگ شروع ہو گئی ۔ جب دونوں لشکر گھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو تلوار ، نیزے اور تیر کے زخم لگانے لگے دو رات کی قرارداد کے مطابق نقارہ مجا دیا گیا ناکہ گھات میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی باہر لکل کر جنگ شروع کر دیں ۔ بہلی مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی نقارہ بجایا گیا مگر کوئی بھی گھات میں سے نہ اٹھا۔ ان لوگوں یہ فطعاً کوئی اثر نہ ہوا۔ ملک تاج الدین ینالتگین نے اپنا خاص آدسی بھبجا کہ جا کر دیکھو گھات میں بیٹھے ہوئے لوگ کس وجہ سے توقف میں دڑ گئے ۔ وہ آدمی موقع پر مہنجا تو دیکھا کہ پورے سات سو کے سات سو مرے اڑے ہیں اور اپنی جانیں خدا کے حوالر کر جکر ہیں ۔ ان میں زندگی کی کوئی علامت ہاتی نہ رہی ۔ (ہم ایسے حادثے سے خدا کی پناہ مانگتر ہیں) دعا ہے الله تعالی مسلمانوں کے بادشاہ کی سلطنت دنیا کے ختم ہونے تک باق رکھے۔ یہ داستان اس غرض سے تحریر میں لائی گئی کہ خوانندوں پر واضع اور روین ہو جائے کہ جب اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے تو ایسی ہی سزاؤں كى شكل اختيار كرتا ہے - (ہم اس كے غضب سے پناه مانگنے ہيں) -

## مجيب وبا اور عجيب تر علاج:

معتبر آدمیوں نے بتایا کہ ارگ سیستان کے لوگوں میں جو وہا عموماً پھیلی ، اس کی صورت یہ نھی کہ منہ میں درد شروع ہوتا اور دانت ہلنے لگتے ۔ نیسرے روز مریض جاں بحق ہو جانا ۔ یہ وہا اسی صورت میں جاری رہی ۔ پھر اچاںک ایک عجیب واقعہ ہش آیا ۔ اہل قلعہ میں سے ایک عورت کا منہ دکھنے لگا ۔ دوسرے روز دانت ہلنے شروع ہو گئے ۔ اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی ، اسے بلایا ، پاس بٹھایا اور کہا : [161] میری جان ، آج رئت میں تیرے ہاتھوں اور پاؤں کو خود سہندی لگاؤں گی ۔ کل تیسرا دن ہے اور تبری ماں می جائے گی ۔

چنافیہ اس عورت نے بچی کے بانھوں اور پاؤں کو مہندی لگائی ۔ عورتوں کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگاتی ہیں تو انگلی زبان پر رکھتی ہیں ناکہ لعاب دہن سے تر ہو جائے ۔ اسی طرح مہندی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں ۔

وہ عورت بچی کے ہانھ باؤں کو مہندی لگا چکی تو سے کی ٹھان کر سو گئی ۔ صح اثھی تو اس کے دائن خوب مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور سند کا درد زائل ہو چکا بھا ۔ تیسرے روز بحسایوں اور جاننے والوں نے عورت کو صحت یافتہ دیکھا ۔ چونھے روز وہ بالکل نندرست ہو چکی تھی۔ لوگ یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے پوچھنا ضروری سمجھا کہ تیرے زندہ رہنے ، بیاری کے زائل ہو جانے اور دانتوں کے از سر نو جم جانے کا سبب کیا ہے ؟ تو نے کون سی دوا کھائی ؟ کیا علاج کیا ؟ عورت نے جواب دیا کہ سیرے پاس نہ ہو کوئی دوا تھی اور نہ میں نے عورت نے جواب دیا کہ سیرے پاس نہ ہو کوئی دوا تھی اور نہ میں نے عالم اسباب ہے ، آخر بتا تجھ سے کون سی حرکت سرزد ہوئی اور تو نے کیا تدبیر کی ؟ عورت نے بچی کے مہندی لگانے کا واقعہ بیان کر دیا ۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں انگلی لعاب دہن سے تر کرتی رہی ۔ اس طرح مہندی کا اثر سنہ میں جا پہنچا ۔ سب نے اتفاق کر لیا کہ مہندی ہی اس بیاری کا علاج ہے ۔ حقیقت بھی جھی تھی ۔

یہ واقعہ قلعے والوں کو معلوم ہوا اور بات ہر جگہ پھیل گئی ۔ پھر تو یہ کیفیت ہوئی کہ جس کسی کو یہ بیاری ہوتی حنا منہ میں رکھ لیتا اور

صحت یاب ہو جاتا ۔ چنانچہ ایک سیر حنا اڑھائی دینار میں بکنے لگ ۔ جس کے پاس حنا تھی ، اس نے سے اندازہ دولت حاصل کر نی ۔

#### ينالتگين كا انجام :

بندوں پر اللہ کی رحمت کے کرشمے بے شار ہیں لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ۔ آخر ملک تاج الدین ینالتگین کی ایک آنکھ میں تیر لگا اور وہ آنکھ زائل ہو گئی ۔ پھر وہ ایک برج پر لڑ رہا تھا ، اجانک باؤں پھسلا اور وہ برج کے اوپر سے زمین بر آ رہا ۔ گرفتار ہوا اور اسے شہید کر ڈالا ۔ ارک سیستان کا قلعہ دشمن کے قبضے میں آ گیا ۔ مخلوق کو موت کے گھاٹ اتارا گیا [162] ۔ لیکن تاتاری بھی بڑی تعداد میں مارے گئے ، جیسا کہ بہلر بان ہو چکا ہے ۔

الله تعالی اسلام کے بادشاہ کو جہانداری کی گدی پر باق اور پائندہ وکھے ۔ آمین

# تاتاری لشکر کو غور ، غزام اور لاہور مقرر کرنے کے واقعات

او کتائی تخت نشین ہوا ہو اس نے غور و غزنہ کے لیے لشکر مقرر کیے ۔ طائر جادر نے سیستاں کے دارالحکومت کی تسخیر میں بڑی جادری دکھائی تھی ۔ وہ ایک سردار کے ماتحت تھا جو بڑے توینوں میں سے تھا۔ وہ سردار سیستان کی جنگ میں مارا گیا تھا ۔ او کمائی نے حکم دے دیا کہ مقتول سردار کی جگہ طائر ہادر کو ان لشکروں کا سردار اعالٰی تسایم کیا جائے ۔

## حسن قرلغ اور اس كا بيثا:

جب ناباری فوجیں سیستان سے خراسان آئیں تو انبان نویین ، نکردر نویین نیز جو لشکر غور و خراسان کی طرف تھے ، غزنہ کی طرف چلے آئے ۔ اس سے پیشتر تاتاریوں نے ملک سیف الدین حسن قراغ کو بنیان سے باہر نکال دیا تھا ۔ اس کے ساتھ خراج کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا ۔ بایں ہمہ تاتاری اسے قبضے میں لانے کے لیے کوشاں تھے ۔ مگر ان کی کوئی کوشش کاسیاب نم ہو سکی ۔ اچانک تاتاریوں نے ۲۳۹۳ میں سلک سیف الدین حسن ہر حملہ کر دیا اور وہ کرمان ، غزنہ اور بنیان سے بعث کر ملتان و سندھ چنچ گیا ۔ اس وقت سلطان رضیہ بنت سلطان شمسرالدین التعش بندوستان چنچ گیا ۔ اس وقت سلطان رضیہ بنت سلطان شمسرالدین التعش بندوستان

پر حکمران تھی۔ ملک سیف الدین حسن قرائع کا بڑا بیٹا دہلی پہنچ کر ہارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا۔ سلطان رضیہ نے اسے برن کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ کچھ مدت گزر گئی تو وہ بیٹا ، سلطان کی اجازت کے بغیر [163] باپ کے پاس واپس چلا گیا۔

#### لابدور بر يورش:

جب ملک سیف الدین سنده آگیا ، غزند اور کرمان کے علاقے تاتاری گاشتوں کے قبضے میں وہے ۔ ہمہہ میں تاتاریوں اور غور کے اشکروں کو لاہور پر حملے کے لیے مترر کر دیا گیا ۔ طائر بهادر جو ہرات و بادغیمی کا حاکم تھا ، نیز غور و غزند اور گرمسیر وطخارستان کے دوسرے حاکم لشکروں کے ماتھ دریائے سندھ پر پہنچ گئے ۔ اس زمائے میں کبیر خاں ایاؤ ملتان اور اخیارالدین قراقش لاہور کا والی تھا ۔ سلطان معزالدین مسعود شاہ ہندوستان کا بادشاہ تھا ۔ تاناری لشکروں کے آنے کی خبر ملتان پہنچی تو ملک کبیرالدین ایاؤ نے اپنی عزت کی خاطر چتر شاہی کا انتظام کر لیا ، اور فوج جمع کر لی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا ۔ اس کی تیاری اور جمعیت کی خبر تاتاریوں کی لشکر گاہ میں پہنچی تو انھوں نے فیصلہ کر لیا کہ لاہور پر حملہ کرنا چاہیے ۔ چنانجہ وہ شہر لاہور کے دروازے پر پہنچ گئے ۔

#### ابل لاسور كا دودلابن:

قاعم لاہور میں خوراک اور سامان جنگ کا کوئی ذخیرہ موجود نہ تھا۔ باشندگان لاہور بھی یک دل اور متفق نہ تھے۔ اکثر لوگوں کا پیشہ غبارت تھا۔ وہ تاتاریوں کے دور اقتدار میں خراسان کے شالی حصوں اور ترکستان کے اندر صغر کر چکے تھے اور احتیاط و حفاظت کی غرض سے ایک ایک ایک ایک ایا نامہ حاصل کر لیا تھا۔ [164] اس کے بل ہر وہ قلعے کی حفاظت کے لیے ملک اختیارالدین قراقش کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ دفاع یا جنگ میں کوئی امداد دینے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ لشکر اسلام اس وجہ سے جمع نہیں ہوتا تھا کہ غوری اور ترک سردار سلطان معزالدین بہرام شاہ سے خوف زدہ تھے۔

## قراقش کی روانگی:

ہی سبب ہوا کہ تاتاریوں کے دفعہ کے لیر دہلی سے لشکر جلد لاہور کی جانب روانہ نہ ہو سکا اور ایک مدت نک لاہور کے دروازوں پر جنگ جاری رہی ۔ تاناریوں نے لاہور کے اطراف میں بہت سی منجنیقیں نصب كر دس اور فصل كو دور بهور دالا ـ سلك اختيارالدين قراقش کے لیر جس مان تک محکن تھا ، وہ ٹھہرا رہا اور لڑائی کریا رہا - جب اسے اہل لاہور کے مختلف اور متفرق رجمانات کا علم ہو گیا اور اس نے دیکھ لیا که قاضی اور ممتاز اصحاب فصیل شهر پر پهره دبنے میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں دو ماتھ ہی اندازہ ہو گیا کہ اس صورت حال کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا اور ایسر شہر کی حفاظت اس کی طافت سے باہر ہے۔ لہٰلٰذا اس نے اپنی فوج اور نوکروں چاکروں کو شب خون کے بہانے ساتھ لیا ، شہر سے باہر نکلا ، داناریوں در سخت حملہ کیا ان کے لشکر کی صفیں درہم درہم کرکے رکھ دیں اور دبلی روانہ ہو گیا ۔ اس حملر میں اس کے بعض خاص آدمی اور عورتیں الگ ہو گئیں (بعض ساری گئیں)۔ فوج کے کچھ آدمی بھی مقتول ہوئے ۔ بعض رات کی تاریکی اور شور و ہنگاسہ میں گھوڑوں سے کود کر ویران جگہوں اور قبرستانوں میں جھپ گئر ۔ ملک اختیارالدین قراقش کی بیوی بھی کسی جگہ [165] بوشبدہ ہو گئی ۔

## مقاسی مساانوں کی جوا بمردی :

دوسرے روز اہل شہر اور ناتاریوں کو ملک قراقش کے بھاگنے اور باہر نکل جانے کا علم ہوا - اس سے اہل شہر کے دل بالکل ٹوٹ گئے ۔ تاتاریوں کی بن آئی ، وہ شہر پر قابض ہو گئے ۔ ہر محلے میں لڑائیاں ہوئیں ۔ شہر کے مسلانوں نے جہاد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔ سعیبت کے اس دور میں مسلانوں کے دو جتھوں نے جانیں ہتھیلیوں پر رکھ لیں ، تلواریں علم کر لیں ۔ جب تک ان کے اعضا کی ایک ایک رگ بھی سلامت نھی اور اعضا حرکت کر سکنے تھے ، وہ تلواریں چلاتے اور ناتاریوں کو جہنم رسید اعضا حرکت کر سکنے تھے ، وہ تلواریں چلاتے اور ناتاریوں کو جہنم رسید کرتے رہے ، تاآنکہ دونوں جتھے انتہائی سعی و کوشش اور سرگرمی عمل کے بعد شہادت ہا گئے ۔

#### آقسنقر اور دیندار پد:

ان میں سے ایک جوانمرد لاہور کا کوتوال تھا ، جس کا نام آنسنقر تھا۔ اسے جنگ و پیکار میں ہزار رستموں پر بھی نرجیح حاصل تھی۔ وہ اپنے متوسلوں کے ہمراہ برادر لڑدا رہا۔ دوسرا بہادر دیندار پجد تھا ، جو لاہور میں امیر اصطبل بھا۔ اس نے سنت کے مطابق اس طریق پر جہاد کیا کہ حضرت علی مریضلی رض کی روح پاک جنت فردوس سے تمام نبیوں اور رسولوں کی موافقت میں اس پر رحمت بھیج رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں اور متوسلوں کے ساتھ شہادت بائی۔

#### تاتاريوں كا شديد نقصان : •

تاناربوں نے شہر لے لیا دو لوگوں کو شہید بھی کیا اور گرفتار بھی کر لیا ، لیکن خود اننے ناناری مارے جا جکے تھے کہ ان کی گنتی مشکل ہے ۔ قریباً بیس یا چالیس ہزار ناناری اور اسی ہزار گھوڑے مارے گئے ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ۔ اور داناریوں کے لشکر میں سے ایک بھی نہ نھا ، جس کے تیر یا دلوار یا ناوک کا زخم نہ لگا ہو ۔ توینوں اور بہادروں میں سے اکثر قتل ہوئے ۔ طائر بہادر اور آنسقر کونوال کے درمیان نیزوں سے مقابلہ ہوا ۔ ہر ایک نے دوسرے کو نیزے سے زخمی کیا ۔ طائر بہادر نے دوڑخ کی راہ لی اور آنسنقر جو شیر کی مائند نھا ، بہشت میں پہنے گیا ۔ فریق فی السعیر ۔

## قراقش كا سال و زر:

تاتاریوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور شہر کو برباد کر کے لوٹ گئے ۔ ملک قراقش دریاہے بیاس سے لوٹ کر لاہور پہنچا ۔ جس رات وہ لاہور سے بھاگا تھا ، بہت سا مال و زر ، جس میں نقد بھی تھا اور سامان بھی تھا ، اس کے آدمی پانی میں ڈال گئے تھے اور اس مقام پر نشان لگا گئے تھے ۔ ملک مال ہی کی غرض سے لاہور آیا تھا ۔ مال اسے مل گیا ، کیونکہ وہ تاناریوں کے ہاتھ نہیں آیا تھا ۔

 اللہ تعالی مسلمان بادشاہوں کے بادشاہ کے یاوران سلطنت کو ہمیشہ فتح منہ اور اس کے ملک کے دشمنوں کو ہمیشہ مغلوب رکھے ، آمین ـ

# اوکتائی کی وفات کے واقعات

## او کتائی کی وفات :

بزرگوں سے یہ روایت پہنچی ہے (الله ان سے راضی ہو) کہ جب ترکوں کا خروج ہوگا نو جھوٹی آمکھوں والے دنیا پر قابض ہو جائیں گے۔ عجم کے علاقوں اور ایران کے ملکوں کو خراب کریں گے اور جب ان کا لشکر لاہور پہنجے گا ، ان کی سلطنت کا زوال شروع ہو جائے گا اور ان کی قوت گھٹنے لگے گی ۔ جس زمانے میں کہ راقم طبقات منہاے سراج سات برس کا تھا اور قرآن مجید حفظ کرنے کی غرض سے اسام علی غزنوی معلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ، اس وقت یہ روایت ان سے سنی تھی ۔

معتبر لوگوں نے امام جال الدین مجد بستاحی (اس پر اللہ کی رحمت ہو)
کے بارے میں بیان کیا ہے کہ بخارا میں منبر پر وعظ کہتے وقت وہ اکثر
کہتے رہتے تھے : خدایا ! باتاریوں کے لشکر جلد سے جلد لاہور پہنچا ۔ اور
خود اوکتائی کے عہد حکومت کا واقعہ ہے جب تاتاریوں نے لاہور لے لیا ،
اس قول کی حقیقت واضح ہوئی ۔

#### تاتاريون مين تفرقه :

لاہور جادی الاوائی ہے ہو ہو اس میں فتح ہوا۔ خراسان و ماوراءالہر کے تاجروں کی ایک جاعت نے بتایا کہ دوسرے روز اوکتائی می گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے می جانے کے بعد نابازی قبیلوں نے چند می تبد ایک دوسرے سے جنگ کی اور ان کے بڑے بڑے سردار دوزخ میں چنچ گئے۔ قبائل میں تفرقہ بھیل گیا۔ چنگیز کے بھائی اوتکین کے بیٹے آلتون خان کئے ۔ قبائل میں تفرقہ بھیل گیا۔ چنگیز کے بھائی اوتکین کے بیٹے آلتون خان کے ہاس چین چلے گئے۔ چغتائی اور اس کے بیٹوں نے سرکشی اختیار کرلی اور جت سے ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے۔ [167] (ان پر انتہ کی لعنت ہو)۔

اوکتائی بن چنگیز کی مدت سلطنت نو سال ۱ تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو ان ملعونوں کی نسل سے ڈیڑھ سال تک کوئی تخت پر لہ بیٹھا۔ ان کا دستور یہی ہے کہ جب ایک بادشاہ مر جانا ہے تو ڈیڑھ سال تک

کوئی تخت پر نہیں بیٹھتا اور اسے وہ تین سال کہتے ہیں یعنی ڈیڑھ سال کے دن اور ڈیڑھ سال کی راتیں ۔۱۲

# اوكمائي كي بيوي اور بيثا:

جب ڈیڑھ سال کی مدت پوری ہو گئی تو اوکتائی کی بیوی ترکینہ خاتون نے چار سال نک تاتاری سلطب ہر فرمانروائی کی ۔ اس مدت میں اس سے وہ تمام حرکتیں سرزد ہوئیں جو عورتوں سے عقل کی کمی اور جذبات کی ببزی کی بنا پر سرزد ہوتی ہیں ۔ عظیم القدر تاناریوں نے یہ حرکتیں دیکھیں تو انھیں ایک منتظم حکمران کی نلاش ہوئی ۔ انھوں نے ترکینی خاون کو اوکتائی کے پاس روانہ کر دیا اور اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا ۔ (ان پر اللہ کی لعنت ہو)

# حواشي

ہ۔ اس سند کا غلط ہونا بالکل واضح ہے۔ ہم ہ ہھ تک تو خود چنگیز حکمران تھا اور او کتائی مختار ہی نہ تھا۔ راورٹی نے ۲۸ہ لکھا ہے ، جو قرین قیاس ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ او کتائی کے تخت نشین ہونے کے بعد بھی مفتوحہ علاقے پوری طرح زیر نہیں ہوئے تھے اور یقیناً ہلی تاتاری فترحات ادھوری تھیں ، اس لیے دوبارہ لشکر بھیجے گئے۔ ۳۲۳ه کا مطاب ہے اور ۲۳۰ه کے مطاب ہے دوبارہ سے مراد ہے۔ ۳۲۳۰۳۵ ۔

ہ۔ انھی اوکنائی کی انتہائی ستائش فرما چکے ہیں ، اب اس کے طلموں کی داستان شروع کردی ، گویا اپنے ہی نیان کی تردید میں لگ گئے ۔

٣- المستنصر بالله ٣٠٣ه (١٢٢٦) مين مسند نشين بوا اور . ١٣٠٨ مين وقات پائي ـ وه الناصرلدين الله كا پونا تها ، ظاهر بالله كا بيثا اور مستعصم بالله كا باپ تها ـ

ہے۔ یہ سنہ بھی صحیح نہیں ، ...ہہ ہونا چاہیے یعنی ۳۳۔۱۲۳۲ء۔ ۵۔ یہ تولک ، قلعہ ؑ تولک سے لکل کر سیستان آگئے تھے ۔

- \*1 TM - MT -L

۸۔ پائیزہ ، چاندی یا سونے یا لکڑی کی ایک چھوٹی سی تختی جس پر خدا اور بادشاہ کے نام کے بعد ایک خاص نشان کندہ ہوتا تھا۔ اس کو ''پاس'' سمجھنا چاہیے۔

ہ۔ راورٹی کے نزدیک لاہور میں طائر بہادر کے مارے جانے کی خبر صحیح نہیں ۔

٠١٠ نوبير ١٣٦١ء -

۱۱- یہ صحیح نہیں۔ چنگیز رمضان م ۲ م میں مرا تھا۔ ڈیڈھ سال تک کوئی تخت نشین نہ ہوا اگر حہ او کتائی کو چنگیز خود جانشینی کے لیے نامزد کر چکا تھا۔ ربیع الاول ۲۰۲۰ھ میں ڈیڈھ سال پورا ہوا تو او کتائی کی

مسند نشینی عمل میں آئی ۔ اس اعتبار سے اس نے تیرہ سال دو سمینے اور کچھ دن حکومت کی ۔ ڈیڑھ سال کے وقفے کی مدت بھی شامل رکھی جائے تو اوکتائی کی مدت حکمرانی چودہ سال آٹھ سمینے اور کچھ دن بنتی ہے ۔ ۱۲۔ راورٹی نے اوکتائی کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے ، اس میں سے دو بانیں اختصارا قابل ذکر ہیں و

- (۱) اس نے ہرات کو آزس نو آباد کرنے کی خاص کوشش کی ۔
  ہرات پارچہ بانی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ دیاری وہاں کے پارچہ
  باموں کو مغولستان لے گئے تھے۔ ۲۳۵ھ (۳۸ ۱۳۳۵ء)
  میں اوکتائی نے عزالدین پروں کو آبادی ہرات کا ذمہ دار
  قرار دیا ۔ وہ اپنے ساتھ کچھ خاندان لے گیا۔ پھر اوکتائی کے
  پاس چنجا ۔ واپسی میں فوت ہوگیا ۔ بھر اس کا بیٹا شمسالدین
  عد باپ کی جگہ مقرر ہوا ۔ دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے
  دائرۂ اختیار میں پوری پوری کوششیں کیں ۔ اس طرح ہرات
  نے از سرنو رونق حاصل کی ۔ دوسرے شمروں کی آبادی
  کے لیے بھی اسی طرح کوششیں کی گئیں ۔
- (۲) اوکتائی نے شرآب نوشی کی کثرت کے باعث وفات پائی۔ اسے روکنے کی بڑی تدبیریں اختیار کی گئیں لیکن کوئی بھی کارگر نہ ہوئی۔

## ☆ ☆ ☆

# كيارهوان باب

# چغتائی اور کیک

# (۵) چغتائی بن چنگیز خان

#### چغة ائي :

سلعون چغتائی جنگیز خان کا دوسرا بیٹا تھا۔ وہ بڑا ظالم ، سخت گیر ، خونریز اور بد کردار تھا۔ ناداری حکمرانوں میں مسلمانوں کا دشمن اس سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کسی مسلمان کا نام برائی کے سوا لیا جائے۔ اس کے ماقعت جتنے قبیلے تھے ، ان میں کوئی امکان نہ تھا کہ کسی بکری کو اسلامی طریق پر ذبح کیا جائے۔ سب بکریاں ایسے طریق پر ذبح کی جاتی تھیں کہ وہ (اسلامی نقطہ نگاہ سے) مردار ہو جاتی تھیں۔ نماز پڑھنے کی بھی مجال کسی مسلمان کو نہ تھی۔ مردار ہو جاتی تھیں۔ نماز پڑھنے کی بھی مجال کسی مسلمان کو نہ تھی۔ اوکتائی کو ہمیشہ اس امر بر آمادہ کرتا رہتا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا چاہیے۔ کوئی مسلمان اس چاہیے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا چاہیے۔ کوئی مسلمان اس چاہیے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا چاہیے۔ کوئی مسلمان اس

چغتائی او کتائی سے بڑا تھا ، مگر چونکہ اس کا مزاج بڑا خونریز اور ظالم تھا ، اور چنگیز کو اس کا علم نھا ، لہ ذا اس کے لیے بادشاہی کی وصیت انہ کی بلکہ اس کے چھوٹے بھائی او کتائی کو بادشاہ بنانے کے لیے کہا ۔ چغتائی کی جائے قیام بھی اس مقام پر تھی ، جو تاتاریوں کا اصل مقام تھا ۔ چنگیز خاں کی سلطنت میں سے جو علاقہ چغنائی کی تحویل میں تھا ، وہی اس کے حصے میں دے دیا گیا تھا ۔ [168] اس کا لشکر ماوراء النہر ، فرغانہ اور ترکستان کے اطراف میں ہر جگہ موجود تھا۔ اس نے اپنے آبڑے بھائی توشی کے بارے میں باپ سے غازی بھی کی تھی ، یعنی کھا توشی کے جی میں سے چنگیز خاں کو شکارگاہ میں ہلاک کر دے ۔

ہاپ نے یہ بات سنی تو اپنے بیٹے توشی کو زہر دے کر ہلاک دیا ۔ ح چفتائی جند سال اپنے قببلوں اور لشکروں کا سرخیل رہا ۔ جب اس کی موت آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے ولی کو چغتائی کے باتھ سے موت دلائی تاکہ وہ (چفتائی) سیدھا دوزخ میں جائے ۔

## ایک پاک باطن عارف :

داستان یوں ہے کہ حد خراسان میں ایک پاک باطن اور صاحب معرفت درویش تھا۔ اسے شیخ محمود آنش خوار کہتے تھے۔ وہ بہت ہی بزرگ اور نامور تھا۔ ابنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور صرف حق کے غم میں گھل رہا تھا۔ اس نے اپنا جسم مشقتوں اور زحمتوں کے حوالے کر رکھا تھا۔ دنیا میں گھومتا وہتا ۔ مخملف شہروں کے دورے کرتا ۔ اسی سیر و گردش میں وہ دو ہاڑوں کے درمیان ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ ترکستان سے جین جانے وقت وہاں سے گزرا پڑتا تھا۔ ان ہاڑوں کے درمیان محکم بندلگا رکھے تھے۔ پہریدار مقرر تھے اور دیکھ بھال کرنے والے لوگ وہاں رہتے تھے ، ناکہ جو بھی شخص جین کی طرف آئے یا جین سے ترکستان کی طرف جائے ، اس کی خوب جانخ پڑدال کی جائے اور اس کا حال معلوم کر لیا جائے ۔

## جغتائی کا ظلم اور موت :

 کہا : تو حکم دے دے کہ مجھ پر تیروں کا مینہ برسا دیا جائے تاکہ میں اس زندگی کی مصیبت سے نجات پاؤں ۔ جغتائی نے تیر برسانے کا حکم دے دیا ۔ شیخ محمود جاں مجق ہو گبا ۔ چند روز بعد جغتائی شکارگاہ میں شکار پر ایک داز گشتہ نیر بھینک رہا تھا ، یہ دیر خود اسی ملعون کی ہشت میں لگا اور وہ مر گیا ۔ شخدا کے مندوں خصوصاً مسلانوں کو اس کے شرسے نجات اور پناہ ملی ۔

# (٩) كيك بن اكتائى (عليه اللعنة)

معتبر بیان یہ ہے کہ اوکتائی کے دو بیٹے تھے : اول کتن ، دوم کیک ۲۰ کتن جو بڑا تھا ، فالج میں مبتلا تھا ، اس لبر بادشاہی ، ملکوں کے نظم و نسق اور فرمانروائی کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا ، اس لبر تخت چھوٹے بھائی کیک کے حوالر ہوا۔کیک تخت نشین ہوا تو تمام بڑے بڑے تاتاری سرداروں نے ان کی فرسانبرداری قبول کر لی ۔ اس نے چین ، ایران ، ہندوستان ، خراسان اور عراق کی جانب لشکر بھیجر ۔ منکوتہ نوبہن کو دوسری مرتبه طخارستان ، ختلان اور غزنه کی جانب لشکر دے کر بھیجا ۔ وه بوژها ہو چکا تھا ، لمبر قد کا تھا ، مگر آنکھ صرف ایک سلاست تھی اور چنگیز کے خاص آدمیوں میں سے تھا ۔ سرزسین ایران کی طرف آیا تو طالقان ، قندز اور ولوالج کو مرکز بنایا ۔ سہ ہے میں اس نے سرز بین سندھ کا قصد کیا اور وہاں سے لشکر لرکر اوجہ اور ملتان کی طرف آیا ۔ اس زمانے میں ہندوستان کا تخت سلطان علاء الدین مسعود شاہ کے شکوہ و اتبال سے آراسته تھا ۔ شہر لاہور برباد پڑا تھا ۔ [170] ملک سیف الدین حسن قرلغ ملتان کا والی تھا ۔ شہر اوجہ اور وہاں کے قلعے کی حکومت ہندو خاں مہتر مبارک خازنی کے حوالے تھی ۔ اس نے ابنی طرف سے ایک معتمد علیہ شخص به طور نائب قلع کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا تھا یعنی خواجه صالح كوتوال ـ

## اوچه کا محاصره:

منکوتہ کا لشکر دریاہے سندھ کے کنارے پہنچا تو سلک سیف الدین حسن قراغ نے سلتان کا قلعہ اور شہر چھوڑ دیے ۔ کشتی سیں سوار ہوا اور دیول و سندستان (سہوان) کی طرف چلا گیا ۔ سنکوتہ اوچہ بہنچا ، قلعے کا

معاصرہ کر لیا اور جنگ شروع ہو گئی ۔ تاتاریوں نے اوچہ کے آس پاس کا علاقہ ویران کر ڈالا ۔ معصوربن نے قلعے کی حفاظت کے لیے انتہائی کوششیں جاری رکھیں اور بہت سے تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتارا ۔ تاتاری سپاہیوں اور نویینوں نے کوئی دقیقہ سعی اٹھا نہ رکھا ، لیکن اہل قلعہ کی نظر اس رخنے پر تھی جو دیوار میں پڑ گیا تھا ۔ وہ حفاظت میں سرگرم رہے ۔ پھر ایک نامور تاتاری جنگجو نے منکوتہ کے پاس آ کر یہ طور طعن کہا : اس قلعے کی حیثیت کیا ہے ، جس کی تسخیر میں تو نے اس قدر ناخیر سے کام لیا ؟ میں اسے ایک ہی حملے میں لے لوں گا ۔

## تاتاری سردار کا انجام:

رات کو اس تاناری سردار نے خوب تیاری کی - جت سے تاناری سپاہیوں کو تیار کر لیا - بیسرا پہر نگمہانوں اور اہل قلعہ کے آرام کا تھا - عین اس وقت وہ تاتاری رحنے کے مقام پر پہنچ گیا - خدا کا فضل یہ ہوا کہ اہل قلعہ نے رحنے کے پیچھے گارے کے بہت بڑے انبار جمع کر رکھے تھے اور وہاں دلدل کا ایک گڑھا بھی نیا ، جس کی گہرائی ایک نبزے سے بھی زیادہ تھی - جب تاداری سردار نے رخنے سے قدم آگے بڑھایا نو سمجھا کہ زمین ہے، مگر دلدل میں پہنجتے ہی وہ اس میں غرق ہو گیا ۔ اہل قلعہ نے نعرہ لگایا ۔ مسلم ہو کر موقع پر پہنچ گئے ۔ باقی تاتاری مشعلیں لے کر نکل آئے ۔ مسلم ہو کر موقع پر پہنچ گئے ۔ باقی تاتاری وہیں سے لوٹ گئے ۔

دوسرے روز تاتاریوں نے بعض آدسی بھیج کر اہل قلعہ سے درخواست کی کہ ہارے جس بہادر کو تم نے رات گرفتار کر لیا تھا ، اسے واپس دے دو اور ہم محاصرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے ۔ لیکن وہ ملعون تو دلدل میں غرق ہو کر می چکا تھا ، اسے واپس کر دینا ممکن نہ تھا ۔ چنانچہ اہل قلعہ نے جواب دیا کہ ہم نے تو کسی کو گرفتار نہیں کیا ۔ غرض اللہ تعالیٰ کے فضل کی بدولت [171] مسلمانان اوچہ کافروں کے ظلم سے محفوظ رہے ۔

# اسلامی لشکرکشی کا اثر:

اوچه کا محاصرہ اٹھا لینے کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ سلطان علاءالدین فی رحمت اور مغفرت ہو) النے خال اعظم کے اصرار پر

ہندوستان کا لشکر جمع کیا اور تاتاریوں کے دنعیے کے لیے شالی جانب روانہ ہو گیا۔ راقم الحروف اس سفر و جماد میں سلطان کے ساتھ تھا۔ جب سلطانی جھنڈے دریا ہے بیاس پر پہنچے تو فوج نے دریا کے کنارے کنارے اوچہ کا رخ کر لیا ، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اور بیان ہو جکا ہے۔ تاتاریوں کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم ہو گیا۔ غازیوں کے ہراول دستے قریب پہنچ گئے تو انھیں (تاتاریوں کو) اپنے میں مقابلے کی طاقت نظر نمائی لہانذا وہ اوچہ سے نامراد لوٹ گئے۔ یوں قلعہ اوچہ اسلامی لشکر کی بروقت آمد اور خدا کی عنایت کے باعث ان ملعونوں کے شر سے محفوظ رہا۔

# مسلم دشمنی کا نیا بنگاسه:

معتبر آدمیوں کی روایت ہے کہ جب کیک کی بادشاہی میں استواری آگئی تو اس نے اپنے چجرے بھائیوں یعنی حفتائی کے بیٹوں کو قتل کرا دیا ۔ نوبینوں اور بڑے بڑے تاتاری جنگجوؤں نے اس کی فرمانبرداری قبول کر لی ۔ کئی مرتبہ کیک نے چین کی طرف بے اندازہ لشکر بھیجے اور اسے فتوحات بھی حاصل ہوئیں ۔ چینی کافروں میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا ، جو دنیا سے منہ موڑ بیٹھے تھے اور رات دن پوجاباٹ میں لگے رہتے تھے ۔ ایسے ہی تاتاری بت پرستوں میں درویشوں کا ایک گروہ تھا ، جو توبین کملاتا تھا ۔ ان لوگوں کو کیک کے دربار میں بڑا اثر ورسوخ حاصل ہوگیا تھا ۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ایذا دینے کی کوششیں کرتے رہتے تھے ۔ ایسے اسباب ممیا کرتے جن سے اہل اسلام کو دکھ اور ریخ بہنچانے کی کوئی صورت نکل آئے ۔ توبین چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے اور ملک کی ناریخ کے صفحات سے ان کا نام و مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے اور ملک کی ناریخ کے صفحات سے ان کا نام و نشان بھی بھو ہو جائے ۔

## ایک درویش کی تجویز:

ان میں سے ایک توبین (درویش) ، جو ترکستان و چین میں بہت مقبول و مشہور [172] نها ، کیک کے ہاس آیا اور بولا : اگر تو چاہتا ہے کہ بادشاہی کا تخت تیرے قبضے میں رہے اور تاتاری لشکر ٹیرا ساتھ دیں تو دو کاسوں میں سے ایک ضرور کر : یا تو تمام مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے یا ان کی نسل آگے چلنے کا سلسلہ ختم کر دے ۔ وہ مدت تک

بھی ہات کیک کے دل میں بٹھاتا رہا اور طرح طرح کے حیلوں بھانوں سے اسے فتنہ انگیزی پر اُبھارتا رہا ۔ مسلمانوں کو مارنا تو محکن نہ تھا ، کیونکہ چین ، ترکستان اور تنکت میں ان کی آبادی بہت زیادہ تھی ، لہلذا یہ فرمان جاری کر دینا مناسب سمجھا گیا کہ مسلمانوں کو خصی کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل آگے نہ چل سکے اور تاباری سلطنت مسلمانوں کی بغاوت یا فساد انگیزی سے بالکل محفوظ ہو جائے ۔

# کیک کا فرمان:

کیک اس ظام اور دراز دستی پر بختہ ہو گیا اور یہ امر اس کے دل میں بیٹھ گیا ۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ اس مضمون کا ایک فرمان چین و ماچین^ کے انتہائی مشرق حصے سے عجم ، عراق ، روم اور شام کے انتہائی مشرق حصے سے عجم ، عراق ، روم اور شام کے انتہا ہے مغرب تک تاتاری سلطنت کے تمام اطراف میں بھیج دیا جائے ۔ تمام ناتاری والیوں اور گوراروں کے لیے ، جو مختلف ممالک میں مقرر ہیں ، لازم قرار دیا جائے کہ اس فرمان پر عمل بیرا ہوں اور اس کے مطابق کارہند رہیں ۔

یہ فرمان لکھ کر کیک کے پاس لائے اور اس نے شنجرفی مہر لگا دی ۔ اس سہر زنی کو ترکی میں "الطمغاج" کہتے ہیں ۔ یہ فرمان اس تاتاری تویین کو بھی دے دیا گیا تاکہ وہ تمام ممالک میں اسے پہنچائے اور اس کے لیر ہر ممکن کوشش عمل میں لائے ۔

#### معجز نما واقعه :

جب وہ ملعون ، جو بہ ظاہر خاکسار بنا ہوا تھا ، فرمان ہاتھ میں لے کر فرحان و شاداں کیک کی بارگاہ سے نکلا ، وہاں ایک کتا تھا ، جو ہمیشہ کیک کی بارگاہ یا تخت کے آس پاس یا اس کی خاص سواری اور سرداروں کے جلو کے سانھ رہتا ۔ اس کے کلے میں سنہری ہٹا پڑا ہوا تھا ، جس پر نشان بنا دیا گیا تھا کہ یہ خاص بادشاہ کی ملکیت ہے ۔ اور کتا آیسا تھا کہ حملے اور حوصلے میں جنگل کے ہزار شیروں اور منتخب بیروں پر بھی اسے ترجیح و برتری حاصل تھی ۔ فرمان لے جائے وقت وہ کتا بارگاہ میں تھا ۔ جس طرح بھیڑیا بکریوں کے رپوڑ پر اور آگ روئی پر گرتی ہے ، اسی طرح وہ کتا اس تاتاری تویین پر جا پڑا ، [173] اسے زمین پر گرایا ہم

دانتوں سے اس کے فوطے نکال لیے ۔ آسانی قوت اور اللہ کی مدد سے اسے ویس ہلاک کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ایک دعا ابولہب کے بیٹے کے لیے مانگی تھی کہ ایے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا مسلط کر دے۔ وہ دعا اس بدکار و سلعون و بداعال کے حق میں کیاں ہوئی۔ دین اسلام میں ایسی کراست نے ملت حنفی کو سعادت، است بحدی کو شوکت اور سنت احدی کے بیروؤں کو ہرتری بخشی تاکہ وہ اللہ نعالیٰ کی حفاظت کی پناہ میں ان ملعونوں کے شر سے محفوظ رہیں۔

جب کیک ، باناری درویشوں اور ان ناناری کافروں نے جو موقع پر موجود تھے ، ایسی خوف ناک سزا کا مظاہرہ دیکھا تو وہ اس برمے ارادے سے باز ائے ۔ مسلمانوں پر ظلم و جور سے ہاتھ روک لیا اور اس مہر کے ہوئے فرمان کو ڈکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اسلام کی نصرت و یاوری اور بتوں کی رسوائی پر اللہ کی حمد و ثما کی جانی ہے ۔

# اسام نورالدىن خوارزسى:

جب کیک کی بادنداہی ہر ڈیڑھ سال گزر گیا تو سترہ وقب آ پہنچا اور کیک ہے مقررہ وقت کے دسترخوان پر سوت کا لقمہ مند میں ڈالا۔ اس کا سبب ہان کیا جانا ہے۔

معبر روادت یہ ہے کہ تویینوں (درویشوں) کا گروہ کیک کو ہمیشہ مسلمانوں کے دکھ دینے پر برانگیختہ کرتا رہتا تھا۔ کوشش یہ کہ اہل ایمان پر کوئی مصیبت نازل ہو۔ اہل اسلام کے علم میں سے اس علاقے میں ایک اسام تھا ، جو طریقت کے مختف علوم ، شریعت کے محتلف اصناف اور حقیقت کی مختلف باریکیوں سے آراستہ تھا۔ اس کا ظاہر علم و فضل کے زیور سے مزیتن اور باطن صفائی اور پا کیزہ عملی کے انوار سے منور بھا۔ مسلمانوں میں وہ بہت محتاز مانا جانا تھا اور ست مصطفلی صلی اللہ علیہ و سلم کی پیروی میں اسے قطب کا درجہ حاصل تھا۔ اسے اسام نورالدین خوارزمی پیروی میں اسے قطب کا درجہ حاصل تھا۔ اسے اسام نورالدین خوارزمی

نصرانیوں اور ان کے مذہبی عالموں کی ایک جاعت ، نیز ہت ہرست تویینوں (درویشوں) کے ایک گروہ نے کیک سے التاس کی کہ اس امام کو ہلایا جائے تاکہ اس سے مناظرہ کیا جائے اور وہ اسلام اور نبوت بھدی جس برتری ثابت کرے ۔ اگر ثابت نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جائے ۔

اس الناس پر اس اسام رہانی کو بلایا گیا۔ انتہ یعصمک من الناس (اور انتہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا) کا وعدہ اللہی اس کے دین کا نگہباں [174] تھا۔ و ان یجعل انتہ للکافرین علی المؤسنین سبیلاً (اور انتہ کے گفروں کے لیے سومنوں پر راستہ نہیں کھولا) کا وعدہ اللہی اس کے گرد گھومتا بھا۔

#### مناظره:

جب امام نوراندین خوارزمی اس مجلس میں آ بیٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ مجد (صلی الله علیہ و سلم) کون تھے ؟ اس امام ربانی نے کہا:

عدم نبیوں کے خاتم ، مرسلوں کے سردار اور بروردگار عالمین کے رسول تھے۔

آپ کا فرق مبارک لعمرک (آیری زندگی کی قسم) کے آاج سے آراستہ اور آپ کا جسم اطہر الم نشرح (کیا ہم نے نیرا سینہ نہیں کھول دیا) کے بالا پوش سے ببراستہ تھا ۔ حضرت موسلی علیہ السلام آپ کی منقبت کے عاشق تھے اور انھوں نے فرمایا: اے الله مجھے مجد (صلی الله علبہ و سلم) کی است میں رکھ ۔ حضرت عیسلی علیہ السلام آپ کی سواری مبارک کے آگے آگے آگے ہئے والے تھے ، جو ان کے ارشاد سے ظاہر ہے یعنی مبشرآ برسول باتی سن بعدی اسمد احمد (میں ایک رسول کی خوسخبری سنا نے والا ہوں ، جو میرے بعدی اسمد احمد (میں ایک رسول کی خوسخبری سنا نے والا ہوں ، جو میرے بعدی اسمد احمد (میں ایک رسول کی خوسخبری سنا نے والا ہوں ، جو میرے بعدی اسمد احمد (میں ایک رسول کی خوسخبری سنا نے والا ہوں ، جو میرے بعدی اسمد احمد (میں ایک رسول کی خوسخبری سنا نے والا ہوں ، جو میرے بعد قبد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے)۔

اس گروء نے کہا : پیغمبر وہ بوتا ہے ، جو روحانیت ہی روحانیت ہو اور اسے عورتوں سے کوئی بعلی نہ ہو ۔ ان کی طرف قطعاً رغبت نہ رکھے جیسا کہ حضرت عیسلی تھے ۔ حضرت بجد صلی الله علیہ و سلم کی تو بیویاں اور کئی بچے تھے ۔ اس کا کیا جواب ہے ؟ اسام ربانی نے جواب دیا کہ حضرت داؤد تکی ننانوے بیویاں تھیں ۔ ان ہذا الحی له تسع و دیا کہ حضرت داؤد تکی ننانوے بیویاں تھیں ۔ ان ہذا الحی له تسع و تسعون نعجة (ہارے اس بھائی کی ننانوے بیبیاں ہیں) حضرت سلیان تکی تین سو ساٹھ منکوحہ بیویاں اور ایک ہزار لونڈیاں تھیں ، جو خدست انجام دیتی تھیں ۔

## آخری حربه:

کافروں کے اس گروہ نے محض عناد ، مقابلے ، جھکڑے اور بٹ کی. بناء پر حضرت داؤد اور حضرت سلیان کی نبوت سے انکار کر دیا اور کہا

وه تو محض بادشاه تھے ۔

آخر ان ملعونوں کے تمام شہرے کہ زور اور خام ثابت ہوئے ۔ وہ سب سچائی اور صداقت کے زبور سے عاری تھے ، لہ لذا بحث و گفتگو سے ہاتھ کھینچ لیا اور معاملے کے اوراق پر ظلم و ایذا کا نقش بنانے لگے ۔ انھوں نے کیک سے درخواست کی کہ امام سے کہا جائے ، وہ سنت و شریعت کے مطابق دو رکعت نماز ادا کر کے دکھائیں تاکہ اس عبادت کے سلسلے میں نامناسب حرکاب ہم پر اور آپ (کبک) پر آنکارا ہو جائیں ۔ کیک نے فورآ حکم دے دیا کہ امام اٹھے اور دو رکعت اسی طرح ادا کے کے مطابق باجاعت اداکی جاتی ہے ۔

# اسام کی عماز:

اس امام ربانی نے (الله اس سے راضی ہو) ہاس کے مسلمانوں میں سے ایک کو نزدیک بلا لیا اور اٹھ کر چلے اذان ، پھر اقامت کہی ، بعد ازاں حضرت خلیل کی طرح دل و جان سے یہ دعا پڑھی:

انى وجهت وجهى للذى [175] فطرالسماوات والارض حنيفاً و ما النا من المشركين (انعام) ـ

(میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لبا ہے ، جو آسانوں اور زمین کی بنانے والی ہے اور میں ان میں سے نمیں جو اس کے سانھ شریک ٹھھرانے والر ہوں) ۔

یہ ہو چکا تو و لذکر اللہ اکبر (اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے)
کے مطابق تحریمہ (پہلی تکبیر) کمیہ کر مماز شروع کر دی ۔ اس نے قیام ہ قرآت ، رکوع اور سجود میں نماڑ کے تمام فرائض ، واجبات اور سنتیں ٹھیک ٹھیک پوری کیں ۔ جب وہ سجدے میں گیا تو کیک نے کافروں میں سے چند بلا لیے ، جنھوں نے اس امام ربانی اور ساتھ نماز پڑھنے والے مسلمان اکو سخت تکلیفیں دیں ۔ کبھی ان کے سر زور سے زمین پر مارتے ، کبھی دوسری ناپاک حرکتیں کرتے تاکہ وہ نماز چھوڑ دیں ۔ اس ربانی امام اور مسجائی عالم نے ہر ظلم اور اذیت برداشت کر لی ۔ نماز کے تمام ارکان اور شرطیں پوری کیں اور اسے چھوڑا نہیں ۔ جب سلام پھیر چکا تو آسان کی طرف منہ کیا ۔ ادعوا ربکم تضرعاً و خفیہ (اپنے رب سے دعائیں مانگو ، آہ و زاری کرتے ہوئے بھی اور پوشیدہ بھی) کی شرطیں پیش نظر رکھیں ۔ پھر اجازت کرتے ہوئے بھی اور پوشیدہ بھی) کی شرطیں پیش نظر رکھیں ۔ پھر اجازت

ئے کر اٹھا اور اپنے مکان پر چلا گیا ۔

# کیک کی موت:

الله نے جو ہاک اور بلند ہے ، اپنی قدرت کاملہ اور دشمن کو گھلا دینے والے قہر کی بنا ہر اسی رات ایسا درد کیک ہر مسلط کر دیا جس نے اس کی جان کی رگ موت کی چھری سے کاٹ دی ۔ چنانچہ اسی رات وہ جہنم رسید ہوا اور مسلمان اس کے ظلم و جور سے نجات ہا گئے ۔ کیک کے بیٹوں نے خوف ناک انتقام اور قہر و غضب کا یہ مظاہرہ دیکھا تو دوسرے روز اس امام کے ہاس جا کر عذر خواہی کی اور اسے راضی کیا ۔ دوسرے روز اس سے اور تمام موسنوں سے راضی ہو)

# حواشي

ہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ چنگیز جیسا ظالم و خواریز شخص جانشینی کے لیے اوکتائی کو اس بنا پر ترجیح دینے کی طرف ماٹل ہوا کہ وہ ظلم میں چغتائی سے کم نھا۔

ی۔ اس دارمے میں پہلے لکھا جا چکا ہے۔

سے فدائی کے لغوی معنی ہیں جان فدا کر دینے والا۔ اصطلاحی معنی میں یہ لفظ حسن بن صباح کے ان بیروؤں کے لیے استمال ہودا تھا ، جو جانیں ہتیبلیوں پر رکھ کر باطنی تحریک کے مخالفوں کو موت کے گھاٹ انار دیتے دھے۔ سوال و جواب میں غور طلب امر یہ ہے کہ تاناری ''فدائی'' کا لفظ استمال کرتے دھے دو اصطلاحی معنی پیش نظر رکھتے تھے۔ شیخ اس لفظ کو لغوی معنی میں استعال کرنا دھا۔ یعنی ناناری سمجھتے تھے کہ شیخ کا تعاق حسن بن صباح کی جاعت سے ہے۔ شیخ کہتا دھا کہ وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر حکا ہے اس لیے فدائی ہے۔

ہ۔ جب چغتائی کسی مسلمان کو دیکھنے کا بھی روادار نہ نھا تو تعجب ہے کہ اس نے اپنی مملکت کا انتظام ایک مسلمان کے ہاتھ میں کیوں کر دے دیا!

۵- راورئی نے لکھا ہے کہ چغتائی اپنے بھائی اوکتائی سے قریباً چھ ماہ پیشتر ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ (مئی ۱۳۸۱ء) میں فوت ہو چکا تھا ، لہذا مصنف طبقات کا بیان صحیح نہیں ۔ مجھے ''تیر باز گشتہ'' کی صحیح کیفیت معلوم نہ ہو سکی ۔ اس کے لغوی معنی ہیں ''لوٹا ہوا تیر'' وہ تیر جو پھینکا جائے اور لوٹ آئے ۔ اغلب ہے کہ یہ تیر کی کوئی خاص قسم ہے لیکن مجھے کہیں سے اس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی ۔

ہ۔ اس کا عام تلفظ ''کیوک'' ہے ؛ بعض نے ''قیوق'' بھی لکھا ہے۔
 ہ۔ ۲۳ - ۱۲۳۵ -

٨۔ ساچين زمانہ قديم ميں جنوبي و مشرق چين کو کھتے تھے اور

اس میں غالباً شالی برما اور پاس کے دوسرے علاقے بھی شامل تھے ۔

و۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں ، لیکن جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا تعلق ایک مقدمے سے ہے ، نہ کہ بیویوں سے ۔ بعض مفسرین نے مسیحیوں کی روایات پر بھروسا کرتے ہوئے اس آیت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویوں سے متعلق کر لیا ۔

. 1- آقائے حبیبی نے متن میں ''مسلمانان'' بنا دیا ہے۔ آیعنی یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ایک سے زیادہ مسلمان امام فورالدین خوارزمی کے ساتھ مماؤ ادا کر رہے تھے ، حالانکہ پہلے مسلمانوں میں سے صرف ایک کے بلانے کا ذکر ہے ۔ راورٹی نے اس مقام پر بھی ایک ہی مسلمان لکھا ہے۔ میں نے بیان میں تناقض سے بحنے کے لیے راورٹی کی پیروی کی ہے۔

## 公 公 公

# باتو اور منكو

# (2) باتو بن توشی بن چنگیز خان

اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ توشی جنگیز خان کا فرزند کلان تھا۔ وہ باپ کے خلاف افکار کی بنا ہر دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بہت سے بیٹے تھے اور باتو ان سب سے بڑا تھا۔ چنگیز خان نے اسی کو باپ کا جانشین بنایا اور ترکستان کے تمام قبیلے اور علاقے خوارزم ، بلغار ، ہرطاس اور مقلاب سے روم کی حد نک اس کے زیر بگیں آگئے۔ اس نے قفچاق کے تمام قبیلوں نیز [176] قنکلی ، لجک ، البری ، روس ، چرکس اور آس آکو بحر ظلمات نک مسخر کو لیا نو سب اس کے تابع اور فرمانبردار بن گئے۔ بھر ظلمات نک مسخر کو لیا نو سب اس کے تابع اور فرمانبردار بن گئے۔ وہ بڑا دانشمند اور مسلمانوں کا دوست تھا۔ مسلمان اس کے ماتحت خوشحالی سے زندگی گزارتے رہے۔

اس کے قبیلوں اور لشکر گاہ میں مسجدیں موجود تھیں ، باجاعت کماؤ ادا کی جاتی تھی ، امام اور مؤذن مقرر تھے ۔ اس کے عہد حکومت اور زندگی میں کسی فرمان یا متوساوں یا لشکر سے اسلامی علاقوں کو کوئی نقصان نہ چنچا ۔ ترکستانی مساانوں کو اس کی حایت کے سائے میں ہر قسم کی فراغت اور پوری امنیت حاصل تھی ۔

سرزمین ایران میں سے جو ولایت تاتاریوں کے قبضے میں آئی ، اس میں سے آباتو کا حصہ مقرر ہوئے تھے ۔ سے آباتو کا حصہ مقرر تھا اور اس حصے میں اس کے گاشتے مقرر ہوئے تھے ۔ تاتاریوں کے شمام بڑے بڑے سالار اس کے فرمانبردار تھے اور اسے توشی کی طرح عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے ۔

جب کیک نے وفات پائی اور وہ دوزخ میں چلا گیا تو چغتائی کے فرزندوں کو چھوڑ کر سب ہاتو کی بادشاہی پر متفق ہو گئے ۔ چنانچہ اس سے

قاتاریوں کا تخت قبول کر لینے کی الناس کی گئی ۔ سب نے کہا کہ بادشاہ بن جائیے ، ہم سب فرمان کی تعمیل کریں گئے ۔ باتو نے یہ الناس قبول لیہ کی ، اس لیے منکو خاں بن تولی (بن چنگیز) کو تخت ہر بٹھایا گیا ، جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا ۔

بعض معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ باتو خفیہ خفیہ مسلمان ہو گیا تھا۔
مگر اسلام کا اظہار نہیں کرنا تھا۔ اسے مسلمانوں پر پورا بھروسہ تھا۔
اٹھائیس سال ، یا اس سے کم یا زیادہ مدت تک حکمران رہا ، پھر وفات
پائی ۔ ۳ اگر وہ موسن تھا تو اللہ اس پر رحمت کرے ، اگر وہ کافر تھا تو
اس کا عذاب گھٹائے ۔

اسے ناتاربوں کے طریع پر دفن کیا گیا ۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی حبثیت اور درجے کے مطابق زمین کے نبیجے ایک گہر بنا دیتے بس اور اسے فرش اور تخف سے آراستہ کر دیتے ہیں ۔ برتن ، چت سا مال اور ہتھیار بھی رکھ دیتے بس ، خصوصاً وہ ہتھیار جو زندگی بھر اس کے استعال میں رہے ، اور دفن کر دیتے ہیں ۔ بعض عورتوں یا لونڈیوں کو با اس شخص کو جسے مرنے والا سب سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا ، ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا ۔ پھر اس جگہ کو [177] بند کر دیتے ہیں ۔ اوپر سے گھوڑے بھراتے بس تا کہ کوئی نشان باقی نہ رہ جائے ۔ (ان پر اسکارا ہے ۔

#### ایک عجیب حکایت

# حكيم بليخي :

یہاں ایک حکایت لکھی جاتی ہے جو سنی گئی تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آخرت کے کارودار میں زیادہ عبرت کا سامان بنے ۔ یہ روایت خواجہ رشید الدین بن حکیم بلخی سے ۱۹۸۸ھ میں سنی گئی، جس کا قول سب کے لزدیک قابل قبول تھا ۔ وہ خراسان سے بغرض تجارت ہندوستان آیا تھا اور ملتان کے سفر میں ان طبقات کے کاتب ، منہاج سراج کے ہمراہ تھا ۔ یہ روایت یہاں اس لیے لکھی جا رہی ہے کہ مسلمان بادشاہوں کے بادشاہ کی نظروں میں بھی درجہ قبول حاصل کرے ۔

خواجہ رشید بن حکیم کمتے تھے کہ ایک بڑا تاتاری قراقرم میں مرکیا

# $(\Lambda)$ منکو خاں ہن تولی ہن چنگیز خاں

## منکو خاں بن تولی :

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ تولی چنگیز خاں کا سب سے جھوٹا بیٹا تھا۔ اسی نے خراسان کے شہر برباد کیے تھے ، جیسا کہ ہرات کی بربادی کے سلسلے میں بتایا جا جکا ہے۔ اس کے چار بیٹے تھے ۔۔ بڑا منکو خاں ، دوسرا ہلاؤ (ہلاکو) ، تیسرا ارق دوقہ اور چوتھا قبلا۔

#### منکو کے حق میں فیصلہ :

[179] کیک مرگیا تو چغتائی کے بیٹوں نے بادشاہی کا مطالبہ کیا۔
ان کے لو کر چا کر ، ساتھی اور سوار ہت زیادہ لھے ۔ وہ منکو کی بادشاہی
پر راضی نہیں ہوتے تھے ۔ جب کیک دنیا سے رخصت ہوگیا تو لڑے بڑے
تاتاری سردار باتو کی طرف متوجہ ہوگئے اور اس سے کہا کہ ہاری
بادشاہی آپ کے لیے زیبا ہے ، کیونکہ جنگیز خاں کی اولاد میں آپ سے بڑا
کوئی نہیں ۔ فرمانروائی کا تخت و تاج سب سے پہلے آپ ہی کو پہنجنا چاہیے ۔
ہاتو نے جواب دیا کہ میرے لیے اور میرے بھائی برکا کے لیے اپنی
طرف کی بادشاہی بہت زیادہ ہے ۔ چین و ترکستان و عجم کے ملکوں کا
انتظام ہم سے نہیں ہو سکے کا ۔ ہارے حجا تولی کا انتقال جوانی ہی میں
ہوگیا ۔ وہ چنگیز خاں کا چھوٹا بیٹا تھا ۔ اس نے مملکت سے کوئی فائدہ
ہوگیا ۔ وہ چنگیز خاں کا چھوٹا بیٹا تھا ۔ اس نے مملکت سے کوئی فائدہ
ہوگیا ۔ وہ چنگیز خاں کا چھوٹا بیٹا تھا ۔ اس نے مملکت سے کوئی فائدہ
ہوگیا ۔ وہ چنگیز خاں کو بادشاہ ہنائیں ۔ جب میں اسے تخت پر بٹھا دوں گا تو

#### الركاكي نجويز:

سب نے اس پر اتفاق کر لیا ۔ جب منکو خان کو بادشاہ بنایا گیا تو ہرکا نے ، جو مسلمان تھا کہا کہ کافروں کی فرمانروائی کا دور ختم ہو چکا ہے ، جو کافر بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے ، اس کی مملکت تا دیر نہیں رہتی ۔ اگر چاہتے ہو کہ منکو کی سلطنت قائم و استوار رہے اور پھیلے تو چاہیے کہ وہ کامہ شہادت پڑھ لے تاکہ اس کا نام دفتر اسلام میں لکھا جائے ، پھر جادشاہ بنے ۔ اس پر بھی سب متفق ہو گئے ۔

چنانچہ منکو خال نے کلمہ شہادت پڑھا ، پھر ہرکا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے تخت پر بٹھا دیا ۔ تمام تاتاری والیوں اور سرداروں نے اس کی عطاعت کر لی ۔ صرف چغتائی کے بیٹے ، اس کے زیر اثر قبیلے اور متوسلین نے سرکشی اختیار کی اور وہ باغی ہو گئے ۔ ان کی خواہش تھی کہ خفیہ خفیہ سازش کر کے اچانک منکو کے لشکر پر حملہ کر دیں اور اسے قبضے میں لا کر ہلاک کر ڈالیں ۔

#### فرزندان چغتائي كا منصوبه :

انہوں نے بھروسے کے آدمی منکو خاں کے پاس بھہجے کہ جب تو تخت پر بیٹھے ، ہارا ارادہ یہ ہے کہ مبارک باد دینے کے لیے آئیں اور تہنیت کے آداب پورے کربں ۔ اس قصد سے انھوں نے بہت سے سوار ساتھ لیے جو پوری طرح مسلح اور مرتب تھے اور اپنے مقام سے نکلے ۔ ان کا پختہ ارادہ تھا کہ منکو خاں پر شبخون ماریں اور اسے نیز باتو کو ہلاک کردیں۔ ان ہر مانو پا لبنے کے بعد بادشاہی پر قابض ہو جائیں ۔ انسان تدبیر کرتا ہے ، انسا کی تقدیر اس میں حائل ہو جاتی ہے ۔ یہاں بھی آسانی تقدیر [180] کچھ اور ہی بھی۔

ہاتو اور منکو کی لشکرگاہ سے ایک اونٹ والے کا اونٹ گم ہو گیا ،
وہ شخص اونٹ کی تلاش میں صحرا کے اندر نکل گیا ۔ ہر طرف پھرا ،
اچانک وہ چغتائی کے بیٹوں کی لشکرگاہ میں جا پہنچا ۔ یوں اسے لشکر کا
حال معلوم ہو گیا ۔ سب اس سے پوجھتے کہ تو کس کے ساتھیوں اور
لشکریوں میں سے ہے ۔ چونکہ تاتاری شتربانوں کی وضع قطع اور زبان ایک
ہوتی ہے ، اس لیے شتربان نے ان کے امرا میں سے ایک کے ساتھ اپنے آپ
کو منسوب کر لیا ۔

## منكو اور باتوكا حمله:

رات ہوئی تو شتربان موقع ہا کر فرزندان چغتائی کے لشکر سے باہر نکلا اور اپنی لشکر گاہ میں پہنچ گیا ۔ باتو اور منکو خاں کو پورے حالات سنا دیے ۔ منکو خاں نے یہ سب کچھ سن لیا تو ہڑی احتیاط سے لشکر تیار کیا اور فرزندان چغتائی سے جنگ کے لیے آگے ہڑھا ۔ اس سے پہلے کہ فرزندان چغتائی منکو کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ، منکو اور باتو ان کے

لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ دس ہزار نامور تاتاری لشکرکش (سالار) مارہے۔
گئے۔ خوب تلوار چلی۔ اس طرح دلجمعی کی صورت پیدا ہو گئی اور منکو
کی بادشاہی پختہ ہو گئی ، کوئی خرخشہ باتی نہ رہا۔ وہ چین و ترکستان
کے تخت کا مالک بن گیا۔ ایسا انتظام کیا کہ چغتائی کے قبیلے میں سے کوئی
نشان بانی نہ رہا۔ اس کے ایک دو بیٹے ، جو بچ گئے تھے وہ التون خال کے
پاس چیں کی طرف جلے گئے۔

## باطنيوں كا تخته الك كيا :

پھر منکو نے قہستان کے اس حصے میں اشکر بھیجے جہاں باطنیوں کا زور نھا۔ یہ لشکر چند سال اس ماک میں تگ و تاز کرتے رہے ، پھر لشکر گا، قئم کی اور ٹھپر گئے۔ اہل قہستان اس لشکرکشی کے باعث مضطر و عاجز ہوگئے۔ ان کے قلعوں اور سمروں پر قبضہ کر لیا گیا ، قلعے بریاد کر دیے گئے ، باطنیوں کا تختہ اللے گیا۔ اس معاملے کی تفصیلی کیفیت یوں ہے:

#### حسن بن صباح:

قہستان کے اس علاقے میں جہاں باطنیوں کا زور تھا ، لشکر بھیجنے کا سبب یہ ہوا : حسن بن صباح (اس پر اللہ کی لعنت ہو) نے باطنی مذہب کے قاعدے بنائے نھے اور اس گمرابی کا قانون وضع گیا تھا۔ اسی نے المعوت کے قلعوں کو از سر نو آباد و معمور کیا۔ [181] وہی لمبسر کے قلعے کی رونق کا ذہبے دار تھا ، جو سب سے بڑا باطنی مرکز تھا۔ اور اسے وہ لوگ ''مولانا'' کہتے تھے (اس پر اللہ کی لعنتیں ہوں)۔ یہ قلعے دیلمیوں سے بہت بڑی رقم دے کر خریدے گئے تھے۔ ایک حاملہ لونڈی دیلمیوں سے بہت بڑی رقم دے کر خریدے گئے تھے۔ ایک حاملہ لونڈی مشہور کیا کہ اسے مستنصر مصری آ کا حمل ہے۔ میں دشمنوں سے اسے مشہور کیا کہ اسے مستنصر مصری آ کا حمل ہے۔ میں دشمنوں سے اسے بھا کر بھاں آنے آیا ہوں کیونکہ امام زماں اور مہدی اسی بھے کی نسل سے ہوگا ، جو کنیز کے بطن میں تھا ۔ خرض وہ بے ہودہ باتیں کہنا تھا ، جو کسی عقل مند کی زبان پر تو کیا آئیں ، اس کے خیال میں بھی کبھی نہیں گئری تھیں۔ (اس پر اللہ کی لعنت ہو)

جب اس سے یہ قلعے خریدے اور لمبسر کا حصار بنوایا ، اس کی

عارت میں بے شار مال اور اس قلعے کا ذخیرہ خرچ ہوا۔ یہ حصار ایک چاڑ پر ہے جو قزوین کے نزدیک ہے۔ شہر قزوین کے باشندے سب کے سب سنت و جاعت میں سے پاک مذہب اور صاف اعتقاد کے ہیں۔ باطنیوں کی گراہی کے باعث ان سے ہمبشہ قزوینیوں کو جنگ و پیکار سے سابقہ پڑنا رہتا تھا۔

#### قزوینیوں سے مسلسل جنگ :

معتبر راویوں کا بیان ہے کہ شہر قزوین کے باشندوں کو تمام اسلحہ اور آلات جنگ تیار رکھنے پڑتے تھے ، یہاں تک کہ بازر کے دکان دار بھی تمام ہتھیار لگا کر دکانوں پر آتے تھے ، کیونکہ ہر روز قزوینیوں اور الموت کے باطنیوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی ۔ یہی حالت قائم تھی ، جب چنگیز خاں کا ظہور ہوا اور تاتاری عراف عجم نیز کوہستانی علاقے پر مسلط ہو گئے ۔ قاضی شمسالدین قزوینی سچا امام اور محقی عالم تھا ۔ اس نے کئی مرتبہ قزوین سے خطا تک مذر کیا اور وطن سے دوری کا ریخ بردائت کرتا رہا ۔ منکو خاں کا دور حکومت آیا تو پھر ایک مرتبہ اس کے پاس گیا ۔ جس طور پر بھی [182] ممکن ہوا ، اس سے امداد کی درخواست کی اور باطنیوں کی وجہ سے اسلامی شہروں اور علاقوں میں جو شر و فساد ہو رہا بھا ، اس کی مفصل کیفیت سنانی ۔

# قاضي شمسالدين کي کوششين :

کہتے ہیں کہ قاضی نے منکو کے سامنے نقریر کرتے وقت اسلامیت اور دین کی حمیت میں سخت باتیں کہیں ، جن سے منکو خال پر فرمانروائی کا غصہ اور غرور مسلط ہو گیا ۔ قاضی نے اس کے نظام حکومت کے انداؤ کو ضعف اور بے بسی سے تعبیر کیا ۔ منکو خال نے پوچھا کہ قاضی بتائے اس نے ہارے انتظام مملکت میں بے بسی کا کون سا پہلو دیکھا ہے جس کی وجہ سے ایسے وحشت انگیز کابات زبان پر لایا ہے ؟ قاضی نے نے تامل جواب دیا : اس سے بڑھ کر بے بسی کیا ہو سکتی ہے کہ باطنیوں کی جواب دیا : اس سے بڑھ کر بے بسی کیا ہو سکتی ہے کہ باطنیوں کی جاعت نے چند قلعے بنا لیے ہیں ۔ اس جاعت کا دین نصرانیوں کے دین کے بھی خلاف ہے ۔ وہ ممان کے بل پر تمھیں دھوکا دے رہے ہیں ۔ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مان کے بل پر تمھیں دھوکا دے رہے ہیں ۔ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ

تمھاری سلطنت میں ذرا سا فتور پیدا ہو تو پہاڑوں اور قاعوں میں سے نکل پڑیں ۔ رہے سہے سسلانوں کو بھی ختم کر دیں ، یہاں تک کہ مسلانی کا نشان بھی باتی نہ رہ جائے ۔

#### منكوكا فرسان:

یہ بات منکو کے دل میں پیوست ہو گئی ۔ اسے طیش آیا اور اس نے قہستان کے باطنی شہروں اور قلعوں نیز الموت کے قلعوں کی بربادی کا فرمان صادر کر دیا ۔ چنانچہ اس فرمان کے مطابق ایران و عجم میں تاتاریوں کے جتنے لشکر تھے ، وہ خراسان اور عراق عجم سے قہستان اور الموت کی جانب متوجہ ہو گئے ۔ دس سال کی مدت میں تمام شہر اور قلعے فتح کر لیے گئے اور تمام باطنیوں کو تہ تبغ کیا گیا ۔ صرف عورتیں اور نابالغ بچے چھوڑ دیے گئے ۔ اس طرح اس آیت کی معنویت ظاہر ہو گئی کہ کذالک فولی بعض الظالمین بعضاً (اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں) ۔

#### مصنف كا يهلا سفر قمستان:

اس دعا کو منہاج سراج کو جو کتاب طبقات کا مؤلف ہے ، تین مرتبہ اس سرزمین (قہستان) میں یہ طور سفیر جانا پڑا ۔ پہلی مرتبہ قلعہ تولک سے ۱۳۹۵ میں ، جب خراسان تاناریوں کے لشکر سے خالی ہو گیا تھا ۔ کپڑے اور دوسری ضروری اشیاء کی تنگی تھی ۔ جو لوگ کافروں کی مصببت خیزیوں سے نجات پا گئے تھے ، وہ معیشت کی تنگی کا شکار تھے ۔ میں قلعہ تولک سے [183] ملک تاج الدین حسن سالار خر پوست کے اشارے سے اسفزار گیا تا کہ تجارتی قافلوں کا راستہ کھل جائے ۔ اسفزار سے قابین ، وہاں سے قلعہ سرتخت اور جواشیر گیا ۔ اس زسانے میں قہستان پر محشم شہاب منصور ابوالفتح حکمران تھا ۔ میں اس سے ملا ۔ وہ علم و حکمت اور فلسفے کا ابوالفتح حکمران تھا ۔ میں اس جیسا فلسفی اور حکیم کمیں نہیں ماہر تھا ۔ خراسان کے سہروں میں اس جیسا فلسفی اور حکیم کمیں نہیں دیکھا گیا ۔ غریبوں کی پرورش کا اسے خاص خیال تھا ۔ خراسان کے مسلمانوں میں سے جو بھی اس کے پاس پہنچ گیا ، اسے اپنی حایت اور پناہ میں لے لیا ۔ میں افضل الدین پامیانی ، اسام شمی الدین خسرو شاہی اور دوسرے علا

جو اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ان سب کی انتہائی عزت کی ۔ ان سے عمدہ سلوک روا رکھا ۔ چنانچہ بتاتے تھے کہ خراسان میں افراتفری سے پیشتر دو تین سال کے اندر ایک ہزار سات سو خلعت ، سات سو گھوڑے مع ساز و سامان اور بہت سا مال عالموں اور غریبوں کو دیا گیا ۔

#### محتشم شهاب کی تبدیلی:

چونکد مسلانوں پر محتشم شہاب کی شفقت اور انعامات نیز نشست و برخاست اور گفتکو بہت زیادہ ہو گئی نہی ، اس لیے باطنیوں نے یہ داستانیں الموت ہنچائیں ، اور الموت وہاں سے نزدیک نہا ۔ انہوں نے کہا اندیشہ سے کہ محتشم موصوف دعوت خانے کا سارا مال مسلانوں کے حوالے کر دے گا ۔ الموت سے حکم آیا کہ محتشم شہاب الموت آ جائے اور قبستان پر فرمانروائی کے لیے محتشم شمس الدین حسن اختیار کو بھیج دیا گیا ۔ دعا کوے دولت (منہاج سراج) محتشم شماب کے پاس سے لوٹا دو کپڑے خرید نے کی غرض سے تون آ گیا ۔ وہاں سے قاین و اسفزار ہوتا ہوا خرید نے کی غرض سے تون آ گیا ۔ وہاں سے قاین و اسفزار ہوتا ہوا دولک بہنچا ۔

#### دوسرا مقراع

کچھ مدت گزر جانے پر مصنف کو ۲۲۳ه اسی [184] نولک سے ملک رکن الدین بجد عنان مرغنی کی خدمت میں خایسار غور جانا پڑا۔ وہاں سے ملک رکن الدین کے ارشاد پر به طور سغیر دوسری مرنبہ قہستان جانے کا انعاق ہوا نا کہ تجارتی قافلوں کا راستہ کھل جائے ۔ خایسار سے فراہ گیا ، وہاں سے قلعہ کاہ (سیستان) ، کاہ سے کرہ ، وہاں سے طبس پھر قلعہ موہن آباد اور وہاں سے قاین چہنچا۔ وہیں محتشم شمس الدین سے ملاقات ہوئی ۔ وہ فوجی آدمی تھا۔ ۱۱ قاین سے مصنف پھر خایسار آگیا ۔

#### تيسرا سفر:

سال ۱۲۵۹۲۳ شروع ہوا تو راقم حروف منہاج سراج نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ پختہ کر لیا۔ ہندوستان کے سفر کے سلسلے میں جو سامان ضروری تھا ، اس کے انتظام کے لیے ملک رکن الدین بحد خیسار کی اجازت سے فراہ کی طرف جانا پڑا تاکہ تھوڑا سا ابریشم خرید لوں۔ میں حوالی فراہ میں

چہنچا تو ملک تاج الدین پنالتگین ، جس کا ذکر ٹیمروز کے بادشاہوں میں آ چکا ہے ، مملکت سیستان سنبھالے بیٹھا تھا ۔ اسے باطنیوں سے قلعہ شہنشاہ کے بارے میں ، جو شہر نیہ کے حوالی میں ہے ، مخالفت ہو گئی تھی اور وہ باطنیوں کے لشکر سے شکست کھا کر فراہ کی طرف آگیا تھا ۔ اس کے دل پر خوف مسلط تھا ۔ ممتاز اصحاب کی جو جاعت اس کے ہمراہ تھی ، اس میں سے جس شخص سے امید کرنا کہ وہ قہستان جائے گا اور قہستان کے فرمانروا محتشم شمس الدین سے اس کی (تاج الدین ینالتگین کی) صلح کرا دے گا ، وہ اس سفر کے لیر نیار نہ ہونا ۔

## باطنیوں کے پاس سفارت :

جب ملک تاج الدبن بنالتگین کو خبر ملی که راقم حروف منهاج سراج فرام کے حوالی میں پہنج گیا ہے دو اس نے سواری کے لیے ایک گھوڑا اور متاز اصحاب کا ایک وقد استقبال کے لیے تھیج دیا ۔ مجھے طلب فرمایا ۔ میں حاضر خدمت ہوا دو التاس کی: سہریانی کیجیے اور صلح کی عرض سے قہستان جائیے ۔ ملک رکن الدین خیسار آپ کے ساتھ جائے گا ۔ آپ سفیر ہوں گے ور اس کی حیثیت واسطر کی ہوگی ۔

[185] جنانجہ اس التاس کی بنا پر مجھے قہستان جانا پڑا۔ اس زمانے میں باطنیوں کا لسکر نیہ میں بھا۔ میں حدود قہسنان میں چنچنے کے بعد پلٹ کر نیہ کی طرف گیا۔ تاج الدین ینالتگیں اور محتشم شمس الدین کے درمیان صلح کا انتظام ہو گیا۔

#### قظر بندی :

جب میں اس سفر سے لوٹ کر داج الدین ینالتگین کے ہاس آیا تو اس نے کہا کہ دوبارہ قہسان جاؤ اور باطنیوں سے جنگ کا مطالبہ کرو۔ ۱۳ میں نے دوسرا سفر قبول نہ کیا کیونکہ ہندوستان کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا اور میرا دل اسی سفر کی طرف مائل تھا۔

ناج الدین ینالتگین کو اس دعا کو کا انکار پسند نہ آیا ، چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ دعا کو کو نینتالیس دن قلمہ صغمندستان میں نظر بند رکھا جائے ۔ یہاں تک کہ سلک رکن الدین خیسار نے غور سے مکتوب بھیجا ۔ دعا کو نے اپنی قید کے بارہے میں ایک قصیدہ حسب حال لکھا ۔ خدا کے فضل کی بدولت عجھے قلعے سے رہائی سلی ۔

اس قصیدے میں سے پاہخ شعر یہاں نقل کرتا ہوں آگا بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر مبارک سے گزریں ۔ اس کی سلطنت پایندہ رہے!

# منہاج سراج کے اشعار

ما کے بلور اشک مرا چرخ زمردی (اے زمرد کے رنگ کے آمان! کب تک آنسوؤں کے بلور

ہر کہرباے روے دہد لون بسدی میرے کہرے کو مونگے کے رنگ میں رنگتے رہیں گے)

آہم چو دود عود قاری است بے عجب (میری آہوں کا دھواں راس کاری کا عود ہے اور اس پر نعجب نہ ہونا چاہیے

اے آبِ دیدہ کر نو گلابِ سمعدی اے آنکھوں کے پانی اگر تو ایسا گلاب

ہے جو اوپر کھینچا گیا ہے)

نے شدر سیرت سیہ و نے بدی چرا (نہ سری سیرت تاریک سیں کوئی شر ہے ، نہ مجھ سے کوئی برائی سرزد

ہوئی ہے

محبوسم و اسیر به کوه صفهبدی پهر مجھے کیوں کوه صفهبد میں قید و اسیر کر دیا گیا ہے)

سبمرغ نیستم من و این کُر ند کوه قاف (ند میں سیمرغ ہوں ، ند ید پہاڑ کوہ قاف ہے

طوطی و حبس خوش نبود تا به سرمدی طوطی کے لیے قید کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی)

سنهاج راه راست تو در ره کشاده به ( سنهاج تیرے لیے راه راست یه ہے که (سنهاج تیرے لیے کالها جائے )

بر قلعہ راہ راست نیاید ز مسندی لیکن قلعے میں بہ حالت قید راہ راست کا صراغ کیا مل سکتا ہے ؟)

[186] اس قصیدے کا کوئی نسخہ موجود نہیں ، اسی پر اکتفا کی ۔ اللہ تعالٰی بادشاہ عالم کو امکان کی آخری حد تک باقی رکھے ۔

اب پھر ہم تاریخی سلسلہ بیان پر آتے ہیں۔ سلحدستان ۱۳ کے علاقوں میں ایک سو پانچ قلعے ہیں ؛ ستر قہستان میں اور پینتیس عراق عجم کے ہاڑوں میں ۔ اسے الموت کہتے تھے ۔ ۱۵ باطنیوں کے علاقوں میں تاتاری لشکر کے قیام پر خاصی سدت گزر گئی ۔ باطنیوں کے بہت سے آدمی سارے گئے ، بہت سے اسیر ہوئے ۔ علاء الدین عمود (بن جلال الدین حسن نو مسلمان) باطنیوں کا ''مولانا'' یعنی رئیس اعظم تھا ۔ اسے ایک غلام نے قلعہ لمبسر میں قتل کر دیا ۔ ۱۱ اس کا بیٹا قلعے سے باہر نکلا اور تاتاریوں کی لشکرگاہ میں پہنچ گیا ۔ ۱۰ وہاں سے اسے متوسلین کے ہمراہ منکو خاں کے ہاس نے گئے ۔ حکم صادر ہوا کہ اسے راستے ہی میں قتل کر دیا جائے ۔ اسی پر عمل ہوا ۔

ماحدستان کے تمام قاعے برباد کر دیے گئے ۔ ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا گیا ۔ صرف ایک قلعہ "گردکوہ" جو خراسان و عراق عجم کے درمیان ہے ، اب نک کہ ۱۵۸ھ ختم ہو رہا ہے ، محصور ہے ، حالانکہ دس سال کی مدت گزر چکی ہے ۔ اس قلعے میں ایک سو یا دو سو آدسی پناہ لیے بیٹھے ہیں ۔ وہ نا حال مسخر نہیں ہوا ۔ (اللہ تعاللٰی انھیں برباد کرے) ۔

# محتشم شمس الدين كو حادثه :

یہ حکایت میں نے مسلمان زاہدوں میں سے ایک زاہد سے سنی اور اس غرض سے یہاں درج کر رہا ہوں کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر سے گزرے اور اسے معتبر سمجھا جائے ۔

دولت قاہرہ کا دعا کو منہاج سراج جو ان طبقات کا مؤلف ہے ، پہلی

مرتبه قبهستان گیا تو وہاں محتشم شہاب الدین حکیم سے ملاقات ہوئی ۔ وہاں ایک درویش تھا ، جو دنیا سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اسے پسر نیشاپوری کہتر تھے ۔ اسے سلطان مجد خوارزم شاہ [187] اور اس کی والدہ ملکہ جہماں کے ہاں بھی قرب کا درجہ حاصل تھا (ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہو!) سلطان کے عہد سلطنت میں اسے قرب و قبول حاصل ہو گیا تو وہ سلطان کے سامنر غائبانه محتشم شهاب الدين كي مصلحتون كا خاص خيال ركهتا تها \_ محتشم جن آدسیوں کو سلطان کے دربار میں بھیجتا ، درویش ان کی عزت کرتا اور ان کے کام پورے کرا دیتا۔ جب چنگیز خاں کی مصیبت پیش آئی تو خراسان و خوارزم کے تمام درباری بکھر گئر اور یہ درویش محتشم شہاب الدین کے ہاس قہستان پہنچ گیا۔ محتشم کے لیے پہلے جو خدمات انجام دیتا رہا تھا ، ان کی بناء پر قرب حاصل ہو گیا اور اس کا بہت اعزاز و اکرام کیا گیا۔ معتشم شہاب قہستان کی حکومت سے معزول ہو کر الموت چلا گیا اور معتشم شمس الدین اس کی جگہ مقرر ہوا۔ اس درویش کو نثر محتشم کے یاس وہ اعزاز حاصل نہ رہا جو بہلر محتشم کے زمانے میں حاصل تھا۔ اس وجہ سے محتشم شہاب کی غیر حاضری درویش کے دل پر بری طرح اثر انداز ہوتی رہی ۔ اس نے چاہا کہ محتشم شہاب کا یہ بدلہ محتشم شمس الدین سے لر حو اس کی مگر مقرر ہو کر آیا تھا اور خود شہادت کی دولت حاصل کر لر ۔ اس کے نزدیک یہ بھی ایک جہاد تھا۔

## درویش کا انجام:

ایک روز وہ محتشم شمس الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ عہمے تنہائی میں ضروری باتیں کہنی ہیں؛ وہ اسی وقت کہہ سکتا ہوں ، جب مجلس میں کوئی موجود نہ ہو ۔ محتشم نے سب کو چلے جانے کا حکم دے دیا ۔ درویش نے کہا مجھے اطمینان نہیں ۔ ممکن ہے ادھر بات شروع کروں اور ادھر سے کوئی نامحرم آ جائے اور میری بات بیچ ہی میں رہ جائے ۔ اگر محتشم اجازت دے تو میں بارگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر دوں تاکہ دل ہر وسوسے سے پاک ہو جائے ۔ محتشم نے کہا ٹھیک ہے ، بارگاہ کے دروازے کی زغیر اندر سے بند کرے درویش اٹھا اور دروازہ اندر سے بند کرکے محتشم کے سامنے آ بیٹھا ۔

#### محتشم بر حدله :

محتشم کی ایک عادت یہ تھی کہ ہر وقت ایک آبدار خنجر پلارک^﴿ ہاتھ میں رکھتا ۔ کبھی اسے پہلو میں یا سامنے رکھ دیتا اور کبھی ہاتھ میں لے لیتا۔ درویش نے کہا: تیرے شہر اور تیری مملکت میں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے ۔ یہ خنجر تیرے ہاتھ میں کبوں دیا گیا ہے ؟ صرف اس لیے کہ ضعیفوں اور کمزوروں کو ظالموں کے ظام و جورسے بچائے ۔ اسے میرے حوالے کر کہ دیکھوں یہ تیز بھی ہے یا نہیں ۔ محتشم سے غفلت سرزد ہوئی ۔ اس نے سمجھا کہ درویش بہت کمزور اور بوڑھا ہے ، اس کی طرف سے کوئی عَالَفَانُهُ حَرَكَتَ [188] ہو ہی نہیں سکتی لہٰلذا خنجر درویش کو دے دیا ۔ وہ خنجر لیتے ہی محتشم کی طرف پاٹا ، چند زخم لگائے اور محتشم کا جسم کئی جگہ سے مجروح ہو گیا ۔ سردی کا موسم تھا اور محتشم نے پشمینے کے دو جاسے اوپر نیجے بہن رکھے تھے ۔ پھر درویش گمزور اور بوڑھا تھا ، اس لیے زخم گہرے نہ لگ سکے ۔ اگر درویش جوان اور موسم گرمی کا ہوتا تو یقیناً محتشم سے نہ سکتا ۔ تاہم وہ زخمی ہو گیا ۔ اس نے زخم لگانے والے درویش کو پکڑ لیا اور اسداد کے لیے آواز دی ۔ باطنیوں میں سے کئی لیک بارگاہ کے دروازے پر موجود تھر ، انھوں نے دروازہ توڑا ، اندر داخل ہوئے اور زاہد کو شہید کر ڈالا۔ (اللہ اس سے خوش ہو!)

### محتشم کی حق شناسی:

شہر تون میں چیخ و پکار مج گئی۔ باطنیوں نے مساانوں کا قصد کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ غریب مساانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں ۔ لیکن محتشم شمس الدین نے فرسایا : منادی کرا دو کہ کسی مسلان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے ۔ ایک شخص کی حرکت کی بناء پر تمام مسلانوں کو مارنے کے دربے ہو جانا جائز نہیں ۔ اس بنگامے میں ایک ہزرگوار عالم نے شہادت ہائی ، جسے امام نجم الدین سرباری رومی کہتے تھے ۔ اس سے ایک باطنی کو دشمئی تھی ۔ باقی کسی مسلان کو کوئی گزند نہ پہنچا ۔ ہمد میں اس باطنی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ، جس نے امام کو شہید ہمد میں اس باطنی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ، جس نے امام کو شہید تھا ۔

اس حکایت سے فائدہ یہ ہے کہ بادشاہوں کو ہمیشہ حزم و احتیاط سے کام لینا چاہیے ۔ اپنے پاس سے اسلحہ کبھی الگ ند کرنے چاہیں اور کسی

ہر بھی اعتاد جالز میں ۔

## منكو خال كا انجام:

منکو خال تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے ایک بھائی ہلاؤ (ہلاکو) کو ایران و عجم کی سلطنت دے دی ۔ دوسرا بھائی قبلا تسخیر عراق کے بعد لوٹا تو اسے قبائل ترکستان کا رئیس بنا دیا ۔ ایک اور بھائی ارق بوقہ کو ممالک طمغاج کی نیابت سونپ دی اور بہت سا لشکر جمع کرتے چین پر حملہ کیا ۔ ایک ایسے مقام پر چنج گیا جہاں آب و ہوا کی ناسازگاری کے باعث اس کے لشکر کے گھوڑے تلف ہو گئے ۔ اس نے تیز رفتار قاصد ترکستان اور ماوراءالہر بھیج کر لشکر کے لیے گھوڑے طلب کیے ۔

قابل اعتاد بیان یہ ہے کہ جو نائب اور کماستے ترکستان اور ساوراءالنہر میں مقرر تھے ، انھوں نے ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں اسی ہزار گھوڑے سمرقند و بخارا سے خریدے ۔ جو ترکستان بالا سے خریدے گئے تھے [189] ، وہ بھی ان میں سلائے اور بھیج دیے گئے ۔ کچھ مدت گزر جانے پر معلوم ہوا کہ چن کا بادشاہ اتنا لشکر لے کر آیا تھا جس کا شہار و حساب ہی نہیں ہو سکتا ۔ آخر منکو خان نے شکست کھائی ۔ وہ ایک چاڑ میں چنچ کیا جس کے ارد گرد دریا تھا یا دلدلیں تھیں ۔ اسی چاڑ میں وہ لشکر کے ساتھ بھوک کے باعث تباہ ہوا ۔ منکو نے نو سال حکومت میں وہ لشکر کے ساتھ بھوک کے باعث تباہ ہوا ۔ منکو نے نو سال حکومت کی ۔ ۱۹ دعا ہے اللہ تعالی بلدشاہ اسلام کا عہد سکومت انسانوں کا رشتہ کا کہ جات کئنے نک باقی رکھے اور الغ خال اعظم کی فرمانروائی رہتی دنیا تک قائم رہتے ۔

## حواشي

، ایک قوم ، علاقے کا نام جو بحیرۂ خزر کے آس پاس تھا ۔ اس نام کا ایک شہر بھی تھا ۔

۲۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ عام بیان کے مطابق یہ تفچاق کا ایک شہر نھا ، جس کے نام پر صوبے کا نام رکھا گیا۔

۳- بحر ظلات سے مراد دراصل بڑا سمندر ہے۔ عرب اوقیانوس کو بھی بحر ظلات کہتے رہے ۔ بہاں اس سے مراد بحر منجمد شالی ہے ، جیسا کہ راورٹی نے لکھا ہے ۔

٣- راورٹی کا بیان ہے کہ باتو ۲۰۵۹ (۲۰۵۰ء) میں پیدا ہوا۔
باپ کے مرنے پر چنگیز نے اسی کو جانشین چنا کیونکہ وہ تمام بیٹوں میں
سے لیاقت و قابلیت میں بڑھا ہوا تھا۔ اپنے چچا اوکتائی کے حکم کے مطابق
باتو نے سات سال تک معموں کا سلسلہ جاری رکھا اور بہت سے علاقے
قتح کر لیے۔ ۱۹۳۹ (۲۳-۱۹۲۱ء) میں اس بر فالج گرا۔ یہی وجہ ہے کہ
وہ کیک کی وفات پر اس اجتاع میں بھی شریک نہ ہو سکا، جس میں
جانشینی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ۱۵۰۵ (۲۲۵۲ء) میں اس نے وفات
پائی۔ الزتالیس سال کی عمر تھی۔ اس نے اپنا مرکز دریائے والگا کے
کنارے بنا لیا تھا، جسے پرانے زمانے میں ''اتل'' کہتے تھے، وہیں مرا۔

--149. -0

ہواں فاطمی یا اساعیلی خلیفہ ہے ، جو عالمی یا اساعیلی خلیفہ ہے ، جو عالمی ہوا اور ۱۰۹۵ (۱۰۹۵) میں مسند نشیں ہوا اور ۱۸۸۵ (۱۹۹۸) میں وفات پائی۔

- + 1 T T M + - L

٨- يه قمستان كے مقامات بيں ـ

- تون ، قائن سے شال مغرب میں قہستان کا مشہور شہر ہے ۔

--1770 -1.

11- واضح رہے کہ محتشم شہاب اور محتشم شمس الدین دونوں ہاطنیوں

## کی طرف سے امیر مقرر ہوئے تھے ۔

--1777 -17

۱۳ اس فقرمے کا مطلب میرے ذہن نشین نہیں ہوا۔ اگر ینالتگین جنگ کا خواہاں تھا آو اس کے لیے سفیر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ؟ حملہ کیا جا سکتا تھا۔ آیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تاوان مانگا جائے ؟

ہ ، ۔ اس سے سراد ہے وہ علاقہ جہاں باطنیوں کا زور تھا ۔ وہ قہستان میں بھی ۔ میں بھی ۔

١٥- يعني بورا بهارى علاقه الموت كملاتا تها ـ

۱۹- اس غلام کا نام حسن مازندرانی تھا اور یہ اواخر شوال ۱۹۳۳ (اواخر نومبر ۱۲۵۵ء) کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا ہو کہ جنگ کی مصیبت ختم ہو اور جو بھی انجام ہونا ہے ہو جائے ۔ علاء الدین محمود حوالگی کے لیے تیار نہ تھا ۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ قلعہ "میمون دژ" میں پیش آیا ۔ لمبسر اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا ۔

ے ہے بھی بیٹا خداوند رکن الدین خور شاہ تھا ، جو باطنیوں کے دور اقتدار کا آخری فرد نہا اور بیان کیا جانا ہے کہ بالکل نوجوان تھا ۔ ماں اتنا اور بنا دینا چاہیے کہ مصنف نے ہاں اس قدر اختصار سے کام لیا ہے کہ واقعات کی صحیح صورت سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی ۔ بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ علاءالدین محمود کا قتل بھی صلح ہی کے میلان کا نتیجہ تھا ۔ ممکن ہے پہلر ہی سے خور شاہ کو ہموار کرکے علاءالدین محمود کو ختم کیا گیا ہو ۔ بم برحال بلاکو بھی جاہما تھا کہ صلح ہی سے معاملہ طر ہو جائے اور خور شاہ یا حقینتاً اس کے مشیروں کی رائے بھی ہی تھی ۔ چنانجہ ہلاکو سے گفت و شنید شروع ہو گئی ۔ خور شاہ کے وزیر کیقباد نے خود تاتاریوں کو یقین دلایا کہ تمام قامے مسار کر دیے جائیں گے۔ خور شاہ نے صرف الموت اور لمبسر کو مستثنی رکھنر کی کوشش کی۔ ہلاکو کا اصرار تھا کہ خورشاہ خود حاغر ہو۔ اس نے بہلے بیٹا بھیجا ، پھر ایک بھائی بھیجا ، بعد ازاں دوسرا بهائی بهیجا . آخر شوال سهه ه (نومبر ۱۲۵۹) مین فیصله بو گیا کہ خور شاہ آئے؛ وہ محفوظ رہے گا اور اس کے باپ کے گناہ بھلا دیے گئر ۔ ادھر ہلاکو نے خور شاہ کو یہ یقین دلایا کہ اسے کوئی گزند نہیں بہنچے کا ، ادھر حکم دے دیا کہ میمون دڑکا محاصرہ کر لیا جائے جہاں خورشاہ وہتا تھا۔ خواجہ نصیرالدین طوسی بھی خور شاہ کے پاس تھا۔ حالات زیادہ

خراب نظر آئے تو خور شاہ نے اپنے ایک اور بھائی شاہ کیا کے ساتھ خواجہ نصیر طوسی کو تمانف دے کر ہلاکو کے پاس بھیجا اور یکم ذی ٹھدہ سمہ ہم ہم ہم (۲۰ نوببر ۱۲۵۹ء) کو خود بھی اس مقام سے نکلا جو دو سو سال ہیے اس کا خاندانی می کز چلا آتا تھا ۔ اس وقت غالباً اندازہ نہ ہوگا کہ دوبارہ اس مقام کو دیکھنا زندگی میں مقدر نہیں ۔ بھر خود خورشاء نے حکم دے کر سب قلعے تاتاریوں کے حوالے کر دیے بلکہ شام کے باطنیوں کو بھی حوالگی کے احکام بھجوا دیے ۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خورشاہ ایک کم حیثیت تاداری لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا اور ہلاکو نے وہ لڑکی اس کے حوالے کر دی ۔ آخر اسے منکو خاں کے پاس بھیج دیا گیا اور صرف اس ناداری لڑکی کو ساتھ جانے دیا ، باق سب کو روک لیا ۔ پھر منکو خاں کے حکم کے مطابق ہلاکو نے خورشاہ کے تمام بیٹے ، خواہ وہ کتنے ہی کمسن تھے ، موت کے گھاٹ اتار دیے ۔ ادھر منکو خاں نے حکم دے دیا کہ خورساہ کو عرض رہ ہی میں ختم منکو خاں نے حکم دے دیا کہ خورساہ کو عرض رہ ہی میں ختم منکو خان ہے ۔

۱۸ ایک خاص جوہر دار تلوار یا خنجر کو کہتے ہیں۔

ہ ، مقامات کے چینی ناہ وں کا مسئلہ اسا پیچیدہ ہے کہ لڑائی کے صحیح موقع اور محل کا پتا لگانا مشکل ہے ۔ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑائی چین کے صوبہ شنسی (Shensi) میں ہوئی ۔ بعض ناموں سے الدازہ ہوتا ہے کہ اس خلیج کے آس پاس ہوئی تھی ، جسے آج کل خلیج کیاؤ چاؤ کہتے ہیں ۔ بہ ہر حال اس میں شبہ نمیں کہ منکو نے سخت ناگوار حالات میں بھی بہادری ، مردانگی اور استقامت دکھائی ۔ ایک قامے پر آخری حملے میں وہ خود فوج کے ساتھ چلا ۔ قلعے کی دیواروں ہر سیڑھیاں لگا دی گئیں ۔ بکایک خود فوج کے ساتھ چلا ۔ قلعے کی دیواروں ہر سیڑھیاں لگا دی گئیں ۔ بکایک حملہ کر دیا ۔ بہت سے تاتاری مارے گئے ۔ انھیں میں منکو بھی تھا ، جس کا جسم زخموں سے چور تھا ۔ یہ وہ ۱۲۵۹ کا واقعہ ہے ۔



### تيرهوال باب

# هلاؤ (ہلاکو) بن توای بن چنگیز خاں

(1)

## ہلاکو

ہلاؤ (ہلاکو) ، منکو کا بھائی اور تولی بن چنگیز کا بیٹا تھا۔ اولی چنگیز کا سب سے چھوٹا بٹا تھا۔ چنگیز دریاہے جیحوں کو عبور کر کے خراسان آیا تھا تو اس نے تولی کو نیشاپور ، ہرات اور مرو بھیج دیا تھا۔ تولی نے یہ تمام شہر مسخر کے اور انھیں برباد کر ڈالا۔

معتبر آدسیوں کا بیان ہے کہ تولی جوان اور خوب صورت تھا۔ وہ خراسان سے ترکستان کی طرف گیا تو فوت ہو گیا اور اس نے چار بیٹے چھوڑے ، ۱ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا جکا ہے۔

تولی کا بیٹا منکو تخت نشین ہوا تو اس نے ہلاؤ (ہلاکو) کو ایران و عجم کی طرف بھیج دیا ۔ یہ ملک اسے دے دیے اور لشکر عراق کی طرف گئے ۔ جو گروہ ترکستان ، ختلان ، طالقان اور قندز میں تھے نیز جو لشکر غور ، خراسان ، ہرات اور گرمسیر کی طرف بھیجے جا چکے تھے ، ان سب کو حکم دے دیا گیا کہ وہ ہلاؤ (ہلاکو) کی فرمانبرداری کریں گے ۔ جب ہلاؤ (ہلاکو) خراسان چنچا تو اس نے بادغیس کو اپنا مرکز بنایا ۔ اطراف عجم کے سردار اور رئیس اس کی خدمت میں چنجے ۔

## اہل اصفیان کی سردانگ :

جرماغون کی سالاری میں جو لشکر عراق گیا تھا ، اسے ہمیشہ اسیرالمؤسنین آ کے لشکر سے کشمکش اور جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی ۔ تاتاریوں کو کسی بھی صورت میں لشکر بغداد پر قابو پالینے کا موقع نہیں.

ملتا تھا بلکہ ہر موقع پر کافروں ہی کو شکست سے سابقہ پڑتا تھا۔ خصوصاً شہر اصفہان کی تسخیر میں پندرہ سال [190] لگ گئے ۔ اس کے بعد شہر حوالے ہو سکا ۔ اگر اصفہان کے قاضی کو شہید نہ کرا دیا جاتا تو کافر کبھی اصفہان پر قبضہ نہ کر سکتے ۔

جرماغون اور ختیا الله نویین کے لشکر پیدرہ سال نک شہر اصفہان اور اس کے حوالی میں لڑتے بھڑتے رہے۔ اس مدت میں اہل اصفہان نے شہر کے دروازے کھول رکھے تھے اور رات کو انھیں بند نہیں کرتے تھے۔ غازیان اصفہان کی انتہائی بہادری کا اس سے بڑا ثبوب کیا ہو سکیا ہے کہ قائریوں کو شہر کے اندر داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر مرتدوں کے ایک گروہ نے ایک آدمی کو حکمہ دیا اور اس سے کہا: فروری ہے کہ قاضی کو مار دیا جائے ، کیونکہ وہی شہر کی حفاظت کا فتنہ اٹھانے کا ذمہ دار ہے۔ قاضی شہید ہو گیا نو شہر بھی قبضے میں آگیا۔

### خلافت اور تاتاریوں کی حہڑیں:

پھر ۲۵۵ هم میں خلفہ ارحق مستعصم باللہ امیرالمؤمنین (اللہ اس سے راضی ہو) کا امیر عام جس کا نام سلیان شاہ تھا اور وہ ایوائی ترکبان میا (اس پر اللہ کی رحمت ہو) ، حکومت بغداد کے حکم سے عراق آیا ۔ آذربائیجان اور عراق میں ناباریوں کے جو لشکر تھے ، ابھیں شکست دی ۔ تاناریوں نے سلیان شاہ اور لشکر بغداد کے مقابلے کی ہمت اپنے آپ میں نہ دیکھی نو بیز رفتار قاصد بلاؤ (ہلاکو) کے پاس خراسان بھیجے اور اس سے کمک مانگی ۔ ہلاؤ (ہلاکو) نے خراسان کا لشکر تیار کیا جس میں ناناری بھی نھے اور دوسرے لوگ بھی ۔ یوں وہ عراق کا مصمم ارادہ کر کے ادھر روانہ ہو گیا ۔ و اللہ اعلم بالصواب ۔

## تغداد کی طرف پیش قدسی:

جب ہلاؤ (ہلاکو) عراق کی طرف گیا نو موصل کے امیر ملک بدرالدین لولؤ نے (اس پر اللہ کی لعنت ہو) کافروں کی طرف سے نگران (شحنہ) منظور کر لیا ۔ اتنابک ابوبکر والی فارس پہلے ہی نگران منظور کر چکا تھا اور اس نے خراج دینے کا بھی اقرار کر لیا تھا ۔ ان دونوں کی طرف سے تاتاریوں کے لیے فوجی اسداد آگئی ۔ غرض ناتاریوں کے لشکر عراق میں ہلاؤ

## (ہلاکو) کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے بغداد کا رخ کر لیا ۔ ٦

امیرالمؤمنین مستعصم بالله کا وزیر تها ، [191] جس کا نام احمد العلقمی تها ۔ اس وزیر اور امیرالمؤمنین کے فرزند کلاں امیر ابوبکر کے درمیان دشمنی نهی کیونکہ امیر ابوبکر نے کرخ اور مشہد امام موسلی جعفر (الله ان دونوں سے راضی ہو) پر حملہ کیا نها ۔ وہاں کے شیعوں کو لوٹا تها اور بعض کو قتل بهی کر دیا تھا ۔ اس واقعے کے انتقام میں بغداد کے وزیر نے اسرالمؤمنین کی مخالف کا عزم کر لیا اور خفیہ خفیہ خفیہ خط لکھ کر ہلاؤ (ہلاکو) کے پاس بھیجے ۔ اس سے ساز باز کر لیا اور پیش قدمی کی اسندعا کی ۔ سانھ ہی عراق کے لشکروں کو بغداد سے محتلف اطراف میں بھیج دیا ۔ امیرالمؤمنین کے سامنے یہ معاملہ یوں پیش کیا کہ تاتاریوں سے صاح ہو چکی ہے اور لشکر کی کے شرورت نہیں ۔

## تا تاری آ چہنجے:

غرض بغداد لشکروں سے خالی ہوگیا دو اچانک باتاری کافر می کو خلافت کے قرب و جوار میں آ پہنچے ۔ ناباریوں نے موصل کے رئیس ملک بدرالدین لولؤ سے بل بزور چھین لیا تھا اور بغداد کے قیجے بھی ایک پل بنا لیا تھا ۔ اس طرح انھوں نے دریا ے دجلہ عبور کر لیا ۔ قلعہ تکریت بہت مستحکم تھا ، وہاں کے غازی قلعے سے باہر نکلے اور بل جلا دیا ۔ [192] دوسرے روز باناریوں نے یل دوبارہ درست کر لیا اور مسلانوں کو شہید کر دیا ۔

### ابوبكر اور سليهان شاه :

خلیفہ کے بیٹے اور امیر علم سلیان شاہ ایوائی ترکان — جو تیس سال سے ناناریوں کے خلاف شمشیر بکف لڑرہا نھا اور جس نے سنت کے مطابق جہاد کیے تھے ، دونوں نے اکھٹے ہو کر چند مرببہ تاتاریوں پر یورشیں کیں اور انھیں شکست دی ۔ ایک مرتبہ تو وہ تاتاریوں کے تعاقب میں حدود بغداد سے اصفہان تک جا یہنچے اور بہت سے تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتارا ۔ یہ امیر علم سلیان شاہ ایوائی ترکان قبائل انبوہ کا ملک تھا ، جو ترکانوں کا ایک گروہ ہیں ۔ مستعدی ، دلاوری اور جنگجوئی میں درجہ کیال پر یہنچے ہوئے ہیں ۔ وہ خلیفہ کی فوج کا دایاں بازو تھے ۔ جب سے

جرماغون عراق آیا تھا ، سلیان شاہ تیس سال اس طرح اڑتا رہا کہ زمانہ میں حضرت علی (الله ان سے واضی ہو) اس طرح اڑے تھے ۔ اس طرح اڑے تھے ۔

### علقمی کے علاوہ نصرانی:

[193] جب ہلاؤ (ہلاکو) ایک مرتبہ شکست کھا چکا ہو اس نے دوسری مرتبہ ، خراساں و عراق کے تمام سوار اور پیادے جمع کر لیے ۔ ان میں کافر ناتاری بھی تھے ، وہ مسلمان بھی جو تاتاریوں کے سابھی بن گئے تھے اور قیدی بھی تھے ۔ اس انبوہ کثیر کے سابھ ہلاؤ (ہلاکو) نے وزیر کی استدعا پر ہغداد کا قصد کر لیا ۔ مدینت السلام (بغداد) میں جو فوج تھی ، اسے وزیر رخصت کر چکا تھا ، کیونکہ سرکشی اور دین سے انحراف اس کی طبیعت میں پیوست ہو چکا تھا ، بغداد کے نصرانی بھی خفیہ خفیہ اس کی طبیعت میں پیوست ہو چکا تھا ۔ بغداد کے نصرانی بھی خفیہ کو ہلاؤ (ہلاکو) کو خط بھیجے تھے اور کہا تھا کہ فوج لے کر آ جائے ۔

خلیفہ کے غلاموں اور سرداروں کو (جن کا لفب سلاطین تھا) وزیر کی حیلہ گری اور سکاری کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو انھوں نے وزیر کا خط بھی پکڑ لیا تھا ، جو اس نے ہلاکو کے نام لکھا تھا۔ اور وہ خط خلیفہ کو دکھا بھی دیا تھا۔ اس سے واضح ہو رہا تھا کہ تا تاری کیوں بغداد کا قصد کے بیٹھے تھے۔

اسی طرح سلطان مجاہدالدین ایبک سردوات دار (جیف سیکریٹری) اور وزیر کے درمیان بھی مخالفت اور کشمکش تھی۔ سردوات دار کو یہ بھی معلوم تھا کہ وزیر رافضیوں کے مارے جانے کے باعث خلیفہ کے فرزند امیر ابوبکر کا مخالف ہے۔ چنانچہ اس نے (سردوات دار نے) یہ حالات امیرالمؤمنین خلیفہ تک پہنچائے۔ وزیر کو سردوات دار کے اس اقدام کا علم ہوا تو اس نے خلیفہ کو بتایا کہ سردوات دار آپ کو خلافت سے معزول کر کے امیر ابوبکر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ (عجیب امریہ ہےکہ) خلیفہ کو دونوں فریقوں کی کوششوں کا عام ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی قریق کی بات پر کان دھرتا ہی نہ تھا۔

جب امیروں اور سرداروں نے وزیر کے وہ خطوط خلیفہ کو دکھائے ۔ جو اس نے ہلاؤ (ہلا کو) کے نام لکھے تھے (اور وزیر سے جواب طلب کیا گیا) تو اس نے بے تکانی سے کہ دیا کہ یہ سردوات دار کا کارنامہ معلوم ہوتا ہے ، ورنہ وزیر ایسے خط کیوں کر لکھ سکتا ہے ؟ اس جواب سے تمام امیر اور سردار افسردہ ہو گئے ۔^

## آخری کوشش:

آخر جب ہلاؤ (ہلاکو) بغداد سے صرف دس فرسنگ ہر رہ گیا تو سلیان شاہ امیر علم ، ملک عزالدین بن فتحالدین کرد (جو دارالخلافہ بغداد کا پہلوان تھا) — اور لشکر خلافت کے دائیں بازو کا علمدار وہی تھا ، اس نے سلطان مجاہد الدین ایبک سردواتی مستنصری ہسے مشورہ کیا کہ مہلت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے ۔ زبردست دشمن نزدیک آگیا ہے ۔ وزبردست دشمن نزدیک آگیا ہے ۔ وزبر نے دشمنوں سے ساز باز کر رکھی ہے ۔ امیرالمؤمنین سے کہنا چاہیے کانروں کے انسداد کی کوئی تدہیر کریں ۔

[194] مجاہدالدین نے جواب دیا کہ جو کچھ کمنا میرے اسکان میں تھا ، میں کمہ چکا ۔ امیرالمؤمنین کے کان میں کوئی بات جاتی ہی نہیں ۔ ہاں میں آپ لوگوں کے لیے بھی خاوت کی ملاقات کا انتظام کر دیتا ہوں ۔ آپ بھی جو کچھ کمنا چاہیں ، کمہ دیکھیں ۔ اس طرح ملک سلیان شاہ اور ملک عزالدین (بن فتح الدین کرد) نے خلیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکہ عرض کیا کہ دشمن قریب آ چنچا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرئی چاہیے ۔ خلیفہ نے فرمایا : وزیر سے کمہ دیا گیا ہے ، اس سے جواب لینا چاہیر ۔

دونوں مایوس ہو کر بارگاہ ِ خلافت سے لوٹ گئے -

اس اثنا میں باجو نویین ۱۰ استی ہزار سواروں کے ساتھ ایران ۱۱ ہو آذربائیجان کی طرف سے آیا ۔ اس نے ساک بدرالدین لولؤ رئیس موصل سے پل نے لیا اور تکریت کے نزدیک ایک پل (کشتیوں کا) بنایا ۔ غازبان تکریت شہر اور قلمے سے باہر نکلے اور ناتاریوں کا بنایا ہوا پل جلا دیا ، بہت سے کافر سارے گئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے ۔

## تاتاریوں کی شکست:

دوسرے روز تاتاریوں نے پھر پل درست کر لیا ، جیسا کہ بیان کیا ہا چکا ہے ۔ وہ دریائے دجلہ کو عبور کر کے کوفہ ، حلب ۴۲ اور کرخ کی

طرف تیزی سے بڑھے ۔ خلق خدا کو شہید کیا ۔ ملک عزالدین (بن فتح الدین کرد) اور سلطان مجاہدالدین سردوات دار نے بیس ہزار سواروں کے ساتھ دجلہ کو عبور کیا ۔ کرخ اور دوسرے قصبوں کے آدسیوں کو امداد کے لیے بلایا اور تاتاریوں سے جنگ کی ۔ اسلامی لشکر میں پیادے بہت زیادہ تھے ، وہ ثابت قدمی سے لڑے ۔ دشمن کو روکا ؛ پھر لڑ کر انھیں شکست دی ، بہت سے تاتاری مارے گئے ۔

ملک عزالدین نے بڑی کوشش کی کہ شکست خوردہ دشمن کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ اس فتح کے سابھ باقی تاتاریوں کو بھی تم تیغ کیا جا سکے لیکن مجاہدالدین سردوات دار نے تعاقب میں توقف کیا ۔ اس رات مساائرں کا لشکر وہیں مقیم رہا ۔

### وزيركي ايك اور خيانت :

اس مقام کے قریب ہی ایک نہر ہے جسے نہر شیر ۱۳ کہتے ہیں۔
یہ نہر فرات سے نکالی گئی ہے۔ اس نہر کی زمین ذرا اونچی ہے ، مسلمانوں کی لشکر گاہ ہستی میں نہی ۔ اسی رات ملعون رافضی وزیر نے ایک گروہ کو بھج دیا جس نے نہر کا پانی مسلمانوں کی لشکر گاہ بر کھول دیا ۔ اس طرح لشکر گاہ زر آب [195] ہو گئی ۔ فوج کے اسلحے خراب ہو گئے اور مب لوگوں بر ہے بسی کی میں کیفیت طاری ہو گئی ۔ صبح تاتاریوں کا لشکر لوٹ کر آیا اور دوبارہ جنگ ہوئی ۔ مسلمان رات بھر زحمت اٹھا چکے نشکر لوٹ کر آیا اور دوبارہ جنگ ہوئی ۔ مسلمان رات بھر زحمت اٹھا گئے ۔ شکست خوردہ سردار دریائے دجلہ کو عبور کر آئے اور بغداد میں اس شکست خوردہ سردار دریائے دجلہ کو عبور کر آئے اور بغداد میں اس حکم نشکر گاہ بنا لی ، جہاں سلطان سنجر کی بنوائی ہوئی مسجد جامع اور قصر ہے۔

## بهاؤ کی آخری تدبیر:

جب ملعون کافروں کا لشکر اس مقام پر پہنچا نو سلیان شاہ ، ملک عزالدین اور مجاہد الدین سردوات دار پھر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دشمن شہر کے دروازے پر آ پہنچا ہے۔ بغداد میں ہارے ہاس سوار تھوڑے ہیں اور کافر تاتاریوں کے لشکر کی تعداد دو لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ امیرالہؤمنین کشتی میں سوار

ہو جائیں ، خواتین حرم اور مال و دولت بھی ماتھ لے ایں ۔ ہم سبہ امیرالمؤمنین کی خدمت کے ایے ساتھ رہیں گے ۔ دریا کے راستے ہم بصرہ پہنچ جائیں گے ، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت سیسر آئے اور ہم تاتاریوں کو مغلوب کریں ۔

خلفہ نے یہ پوری تجویز وزیر کے سامنے پیش کر دی۔ اس ملعون نے امیرالمؤمنین سے کہا : میں نے (داتاریوں سے) صلح کر لی ہے ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ۔ وہ خود امیرالمؤمنین کی خدست میں حاضر ہوں گے ۔ اگر میرے کہنے در اعتباد نہ ہو تو امیر ابوبکر کو باہر بھیج دیجیے ، وہ جا کر ہلاؤ (ہلاکو) کا مزاج معلوم کر لے گا۔

### امير ابوبكر تاتارى لشكرگاه سي:

امیرالمؤمنین کو یہ رائے مناسب معلوم ہوئی ۔ چنانجہ اپنے بیٹے امیر ابوبکر کو باہر بھیج دیا ۔ وزیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ایک معتمد سے کہا کہ وہ خفیہ خفیہ ہلاؤ (ہلاکو) کے باس جائے اور کہے کہ امیر ابوبکر کی خاطر نواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے اور اس کا جہت اعزاز و اکرام کیا جائے ۔ اس کا خیرمتدم اعلی پہانے پر ہو باکہ خلیفہ کے دل میں اعتاد پیدا ہو جائے ۔ اسی طرح بیرا مقصد پورا ہوگا ۔

امیر ابوبکر باہر آیا اور ہلاؤ (ہلاکو) کی اشکرگاہ میں چہنجا نو تمام تاتاریوں اور مسلمانوں نے اس کا پرزور اسقبال کیا اور خدمت گزاری کے تمام آداب بورے کے ۔ ہلاؤ (ہلاکو) کی بارگاہ میں چہنچا ہو اس نے چالیس قدم آگے بڑھ کر پیشوائی کی ، نواضع اور اکرام کا بھی حق ادا کیا ۔ ابنی جگہ امیر ابوبکر کو بٹھایا ، خود ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھا اور کہا: میں خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے آیا ہوں ۔ اطاعت کا حلف اٹھاؤں گا ۔ برکا میرا چچا ہے ، وہ شبخ میف الدبن باخرزی کے ہاتھ مسابان ہو جاتا لیکن میں نے اپنے وزیروں سے پوچھا: ہوا بھا ۔ میں وہیں مسلمان ہو جاتا لیکن میں نے اپنے وزیروں سے پوچھا: 196] سب سے بڑا مسلمان کون ہے ؟ انھوں نے حضرت خلیفہ کا نام لیا ۔ میں امیر المؤمنین کے ہاتھ ہر اسلام قبول کروں گا ۔ ایسی ہی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی میٹھی کرتا رہا ۔

امیر ابوبکر نے ان زہرآلود فضولیات پر اعتاد کر لیا ۔ وہاں سے

امیرالمؤسنین کی خدست میں پہنچا اور جو کچھ (دیکھا) سنا دیا ۔ ملعون وزیر نے کہا : مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ امیرالمؤسنین خود ہورہے جلو کے ساتھ باہر جائیں تاکہ ہلاؤ (ہلاکو) استقبال و خدمت گزاری کی شرطیں بجا لائے ۔

## خلیفہ کی گرفتاری :

دربار کے اکابر ہرچند امیرالمؤمنین سے کمھتے رہے کہ اس مشورے ہیر اعتباد نہ کرنا چاہیے۔ (الله ان سب سے راضی ہو) لیکن تقدیر ربانی اور قضائے آسانی آ چکی بھی ، ان مسلمانوں کے منع کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر قضائے خلاف کے عقب میں ایک تازیانہ لگایا۔ امیرالمؤمنین ہارہ سو سواروں کے ساتھ ، جن میں متاز سردار ، صدر ، علم ، اکابر ، تاجر اور دولت کے کارکن شامل تھے ، باہر نکلے ۔ ملعون ناباری ہلاؤ (ہلاکو) کی لشکرگاہ میں چہنچے ۔ وہاں سب کو روک لیا گیا۔ پھر ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا گیا۔

ہلاکو نے امیرالمؤسنین کو پکڑ لیا اور کہا ، ابھی اپنے قلم سے فرمان لکھو کہ بغداد میں جتنے ممتاز اصحاب سوجود ہیں ، وہ سب باہر F جائیں ۔ چناعجہ ان کے آتے ہی سب کو شہید کر ڈالا گیا ۔ ۱۵

### امیر ابوبکر کے بارے میں روایات :

اس مقام پر امیرالمؤمنین کے فرزند ابوبکر کے بارے میں چند روایتیں ہیں ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ صحیح ہے ۔

ایک روایت یہ ہے کہ امیر ابوبکر ، سلیان شاہ ، فتح الدین کرد اور عباہدالدین ایبک کو شہید کر دیا گیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ جب امیر ابوبکر ہلاؤ (ہلاکو) کے ہاس سے واپس آیا نو امیر المؤسنین کے باہر جانے کے وقت ساتھ نہ گیا ، بلکہ بغداد سے صحرا کی جانب نکل گیا اور شام چلا گیا ۔ بعض کہتے کہ شہادت ہائی کیونکہ جب ہلاؤ (ہلاکو) نے (دوسری مرتبہ باہر آنے پر) اسے پکڑا تو امیر کی (بان سے سخت کابات نکلے ، یعنی کہا: ہہارا خیال تھا کہ تیری اصل اونچی ہے ، [197] تو مرد کامل ثابت ہوگا ، ہڑا بادشاہ ظاہر ہوگا ، اس لیے تیرے قول پر اعتاد کیا ۔ اب معلوم ہوا کہ فیہ تو ہادشاہ ہے ، نہ مرد ہے ۔ تو نے غداری کی ، بادشاہوں اور مردوں کا کام غداری نہیں ۔ ہلاؤ (ہلاکو) کے کہنے پر امیر ابوبکر کو شہید

کر دیا گیا۔

بعض کہتے ہیں کہ امیرابوبکر کو ایک بزرگ سید کے ساتھ حسب فرمان آذربائیجان لے گئے تا کہ کچھ مدت وہاں رہیں۔ جب بغداد میں امن ہو جائے تو عزت و آزادی کے ساتھ واپسی کا فرمان دے دیا جائے گا۔ جب امیرابوبکر کو بزرگ سید کے ساتھ چند منزل آذربائیجان کی طرف لے گئے تو دین سے پھرے ہوئے لوگوں نے ہلاؤ (ہلاکو) سے کہا: تو نے غلطی کی کہ امیرابوبکر سلامت آذربائیجان چہنچ گیا۔ اب روم ، شام اور مغرب کے لشکر جمع ہو جائیں گے اور تعبھ سے انتقام لیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ہلاؤ (ہلاکو) نے پیچھے آدمی بھیچ کر ابوبکر کو واپس بلا لیا اور شمہید کر دیا (واقد اعلم)۔

اسلام کے بادشاہ ، مسلمان بادشاہوں کے بادشاہ ، سات اقلیموں کے ہادشاہ کی زندگی ، بادشاہی عدل اور انصاف میں گزرے ۔ آمین یارب العالمین ۔

## حواشي

۔ راورٹی نے لکھا ہے کہ تولی کے آٹھ بیٹے تھے ، مگر زیادہ مشہور وہی چار ہوئے جن کے نام درج کیے جا چکے ہیں ۔

٧- عباسي خليفه جس كا مركز بغداد تها ـ

س۔ اس کا نام راورٹی نے خنیا لکھا ہے۔

- = 1 T DZ -M

۔ راورٹی نے ایوبی ترکان لکھا ہے۔ ترکانوں میں ایسا کوئی قبیلہ نہیں ۔ صحیح ''ایوائی'' ہی ہے ۔

ہ۔ اس مقام یہ آقائے حسی نے لکھا ہے کہ طفات کا جو تسخہ بمبئی میں جھپا ہے ، اس میں دورا ایک صفحہ ایسا ہے حو سصنف کی تحریر میں تحریف پر مبنی ہے ۔

ے۔ بدرالدین بن عبدالملک علقمی ، خلیفہ مستعصم کی مسئد نشینی کے وقت سے اکثر لوگوں کو شبہ تھا کہ علقہی مستعصم کی مسئد نشینی کے خلاف ہے۔ مگر خود خلیفہ کی رائے یہ نہ تھی ۔ علقمی کو غالباً ہم ہم (۵۸ - ۱۲۳۳) میں وزیر بنایا گیا ۔ وہ بڑا قابل ، فاضل ، شاعر ، ادیب اور فصیح البیان مقرر بھا ۔ انتظامی معاملات میں مشاق تھا ۔ سا بھ ہی فیاض تھا ۔ اسی نے خلیفہ کے سوا لاکھ سواروں کو یہ کہہ کر گھٹانا شروع کیا کہ اس طرح ہڑی بجت ہو گی ۔ یہی امر خلافت اور خلیفہ کی بربادی کا باعث ہوا ۔

۸۔ مطلب یہ کہ خلیفہ کی عجیب و غریب روش نے انھیں افسردہ کر دیا ۔ بغداد کی نباہی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی ۔ علقمی وزیر کی خیانت اور غداری کا ایک ایک پہلو آشکارا ہو چکا تھا ، لیکن خلیفه مستعصم باللہ نے اس دور میں جو طریقہ اختیار کیا ، وہ تو سینکڑوں خیانتوں اور غداریوں سے زیادہ ریخ افزا اور دلدوز تھا ۔ سچ ہے قدرت کو جو کچھ منظور ہوتا ہے ، اس کے لیے ہر قسم کے سامان خود بخود جمع ہو جاتے ہیں ۔

و۔ یعنی وہ شخص جسے مستعصم کے والد خلیفہ مستنصر نے سردوات دار بنایا تھا۔

• ۱ - راورٹی نے اس کا نام تاجو یا نانجو لکھا ہے ـ

۱۱- یہاں آقائے حبیبی کے متن میں ''ایران'' ہے ، میرے نزدیک ''آران'' صحیح ہے ۔

۱۲ آقائے حبیبی کے متن میں حلب ہے ، جو شام کا مشہور شہر شال میں واقع ہے ۔ بغداد بر حملے کے سلسلے میں اس طرف جانے کا معاملہ خارج از بحث نھا ۔ واورٹی نے یہاں حلتہ لکھا ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے ۔

۱۳۔ آقائے حبیبی کے متن میں "شہر شیر" ہے ، حالالکہ عبارت صاف بتا رہی ہے کہ بھال "شہر" کی جگہ "نہر" ہی موزوں ہے ۔

سرو۔ یہ الفاظ پڑھ کر ۱۸۵ے میں شہزادہ اللّٰہی بخش کا کردار یاد آ جاتا ہے جس نے ہمادر شاہ کو ایسی ہی چکنی چپڑی بایس سنا کر روکۂ تھی اور بحب خان نے بہادر شاہ کو ساتھ لے جانے کی جو تجویز پیش کی تھی اسے ناکام بنایا تھا ۔

ہ۔ سلیان شاہ اور مجاہدالدین سردوات دار بھی اسیر الوبکر کے سانھ آئے تھے۔ ہلا کو نے انھیں اطمینان دلا کر واپس بھیج دیا کہ اپنے اہل و عیال ، اقربا ، متوسلین وغیرہ کو سانھ لے آئیں تا کہ اپنے پاس سے مزید فوج دے کر انھیں مصر و شام کی طرف بھیج دیا جائے ۔ ان لوگوں کو نیز دوسرے بڑے بڑے مجاہدوں کو اطمینان دلانے کا کام خواجہ نصیرالدین طوسی سے بھی لیا گیا ۔ خواجہ پہلے سالہا سال باطنیوں کے مرکز میں رہا تھا اور وہیں 'اخلاق ناصری' لکھی تھی ۔ جب ہلا کو نے باطنیوں کا خاتمہ کر دیا تو ہلا کو کے ساتھ ہو گیا ۔ خواجہ کو ایک وفد کے ساتھ بغداد بھیجا گیا تھا ۔ غرض سلیان شاہ اور سردوات دار سب کو سانھ لے کر آگئے بھیر سلیان شاہ سے غرض سلیان شاہ ترکان تو پہلے ہلاکو نے سردواں دار اور اس کے کمام اقربا و متوسلین شہید کرائے۔ پھر سلیان شاہ سے مہی سلوک ہوا ۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ سلیان شاہ ترکان کو طوق و زخیر بہنائے ہوئے ہلاکو کے سامنے لائے تو اس نے بہ طور تعریض کہا : تم بڑے نجومی سمجھے جانے ہو ، تم نے اپنا مستقبل کیوں نہ دیکھ لیا ؟ سلیان شاہ نے مردانہ وار جواب دیا: افسوس امیرالمؤمنین کی ہدنھیبی دیکھ لیا ؟ سلیان شاہ نے مردانہ وار جواب دیا: افسوس امیرالمؤمنین کی ہدنھیبی تھی کہ انھوں نے وفادار خدمت گزاروں کے مشورے پر کان نہ دھرا اور تھی کہ انھوں نے وفادار خدمت گزاروں کے مشورے پر کان نہ دھرا اور

ایک غدار و خائن کے کہنے پر چلتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہلا کو کو سب سے بڑھ کر ریخ سلیان شاہ اور سردوات دار ہی پر تھا جو سالہاسال سے تاتاریوں کی ہر کوشش کو نا کام بناتے رہے تھے اور آخری وقت میں بھی جانبازی کے اصل محرک وہی تھے۔ قدرت بعض اوقات ایسے پاک نفس مباہدوں کو انتہائی تکلیفوں کے طوفان میں سے گزارتی ہے۔ ان سے سلیان شاہ اور سردوات دار کو بھی سابقہ پڑا۔ اقبال اس مقام پر کیا خوب کہم گئر ہیں:

چناں خود را نگہداری کہ با ایں مے نیاز یہا شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی

\* \* \*

### چودهواں باب

# ہلاکو بن تولی

**(Y)** 

### واقعات شهادت امر المؤمنين مستعصم بالله

### امير المؤمنين مستعصم بالله :

تاتاری چاہتے تھے خلیفہ کو زیر نگاہ رکھیں۔ ان کے لشکر میں جو مسلمان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہلاؤ (ہلاکو) نے خلیفہ کا خون زمین پر جایا تو وہ اور تاتاریوں کا لشکر زلزلے سے زمین میں دھنس جائے گا۔ اسے قتل نہ کرنا چاہیے۔ ان مسلمانوں کی غرض یہ تھی کہ خلیفہ زندہ رہے۔ سب کو خلیفہ کے قتل میں توقف مناسب نظر آیا۔ لیکن بدرالدین لواؤ رئیس موصل نے (اس پر اللہ کی لعنت ہو) نیز کافروں نے ہلاؤ (ہلاکو) سے کہا کہ اگر خلیفہ زندہ رہا تو جو مسلمان تاتاری لشکر میں ہیں ، [198] نیز دوسرے ملکوں کے مسلمان اکھئے ہو کر نکلیں گے اور خلیفہ کو رہا کرائیں گے۔ تو ہلاکو ہے ، تبھے ہرگز زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اگر اسے تلوار سے مارا گیا ، اس کا خون زمین پر گرا تو زلزلس کریں گے۔ اگر اسے تلوار سے مارا گیا ، اس کا خون زمین پر گرا تو زلزلس کو دوسرے طریقے پر مارنے کا اور خدا کی خلوق تباہ ہو جائے گی ۔ چنانچہ اس نے امیرالمؤمنین کو دوسرے طریقے پر مارنے کا اوادہ کر لیا ۔ یعنی حکم دے دیا کہ اس کو دوسرے طریقے پر مارنے کا اوادہ کر لیا ۔ یعنی حکم دے دیا کہ اس کو گرئے کے دیں ۔ اور ٹھو کریں مار مار کر کو دیں ۔ ا (اللہ امیرالمؤمنین سے راضی ہو) ۔

خلیفہ کے بیٹے امیرالمؤمنین ابوبکر اور امیر علم سلیان شاہ کو بھی شہید کر دیا گیا ۔ 7 یہی سلوک بارگاہ خلافت کے دوسرے اس ا و اکابر سے

ہوا ۔ امیرالمؤسنین کا صرف ایک چھوٹا بیٹا بجا ۔

### اموال و خزائن :

ہلاؤ (ہلاکو) بغداد کے تمام ادوال و خزائن پر قابض ہوگیا ، جن کی مقدار لکھنے کا حوصلہ قلم اور بتانے کی ہمت انسان کی قوت گویائی میں نہیں ۔ نقد روبیہ ، جوابرات ، قیمتی اور نادر اور مرصع چیزیں سب لشکرگاہ میں اٹھا لے گیا ۔ جو کجھ منکو خان کے لائق تھا ، اس کے پاس بھ ج دیا ۔ بعض لونڈیاں ، خلیفہ کی بعض بیویاں ، ایک بیٹی بھی ترکستان بھیج دی گئی۔ بعض طور تحفہ و حصہ برکا کے پاس بھیج دبی جو مسلمان تھا ۔ باقی سب کجھ اپنے پاس رکھا ۔

#### خلیفہ کی صاحبز دی :

معتبر بیان یہ ہے کہ برکا کے پاس جو کچھ بھیجا گیا تھا ، اس نے قبول نہ کیا اور ہلا کو کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو قتل کرا دیا ۔ اسی بنا پر بلا کو اور برکا کے درمیال دشمنی پیدا ہوئی ۔ منکو کے پاس جو کچھ بھیجا گیا تھا ، اس کی کیفت یہ ہے کہ جب تحائف سمرقند چنچے تو خلیفہ کی صاحبزادی نے سانھ جانے والے تا تاریوں کے سردار سے یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ سمرقند میں میرے ایک جدامجد یعنی قثم رفز بن عباس کا روضہ ہے ، ذرا اس کی زیارت کر لوں ۔ اجازت مل گئی تو وہ معصومہ قثم رفز بن عباس من کی زیارت کر لوں ۔ اجازت مل گئی تو وہ معصومہ قثم رفز بن عباس رفز کے روضے پر گئی ؛ زیارت کی شرطیں پوری کیں ۔ دو رکعت نماز بڑھی عباس رفز کی کوئی آبرو تیری بارگاہ میں ہے تو اس عاجزہ کی جان لے لے اور عباس سے بھے نجات بخش [199] دے ۔ اسی وقت اس معصومہ کی روح پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہنچ گئی (اللہ اس سے اور اس کے اسلاف وح پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہنچ گئی (اللہ اس سے اور اس کے اسلاف سے نیز تمام مومنین و شہدا سے راضی ہو) ۔

## ایک روایت:

تاریخ مقدسی کے مصنف نے ترکوں کے خروج کی فصل میں حضرت عبداللہ رخ بن عباس رخ کی ایک روایت بیان کی ہے ، جس کا مفاد یہ ہے کہ عبداللہ رخ بن عباس رخ نے قسم کھا کر کہا کہ خلافت میرے فرزندوں کو ملے گی۔ پھر ان کی عزت و دولت پر سرخ ترک غلبہ با لیں گے۔ ان کے ملے گی۔ پھر ان کی عزت و دولت پر سرخ ترک غلبہ با لیں گے۔ ان کے

## چہرے ایسے ہوں گے ، جیسے چوڑی ڈھالیں ۔

اس دارے میں علم نے داویایی کی ہیں۔ بعض نے کہا یہ ترک مسلان ہوں گے۔ بعض نے بیان کیا کہ یہ نرک ممالک چین سے ہوں گے جو ایران ، عراق اور بغداد پر مسلط ہو حائیں گے۔ دنیا کے تمام عقل مندوں لور بنی آدم کے علم پر آشکارا ہو گیا کہ آخری داویل درست تھی۔ دارالخلابہ بغداد ہر جو آف آئی وہ حیثی کافروں کے ہانھوں آئی (ان ہر اللہ کی لعنت ہو)۔ اسرالمؤسین مستعصم دانتہ نے انھیں کے ہادھوں شمادت پائی۔ مسلان دادشاہوں کے بادشاہ کی سلطنت اور مملکت میں خطبہ اور سکہ اسی امام و خلیفہ برحق کے نام پر جاری ہے۔ اللہ اس بادساہ کو مسند سلطنت ہر باق اور پایندہ رکھے۔ (حضرت علی رض اور حضوت عباس کی آل میں سے شہدا اور مومنوں کی ارواح کے طفیل نیز انئی رحمت سے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے)۔

### وزیر کے ستعلق ہلا ہیان :

جب ہلاؤ (ہلاکو) بغداد کو الوٹ جکا اور خلق خدا کو شہید کر چکا تو بی سب کجھ اس نے وزیر کے حوالے کر دیا۔ اس کے سابھ ایک تاتاری بہ طور نگران مقرر کر دیا اور حکم دے دیا کہ وہ خلق خدا کو جمع کرے۔ ملعون وزیر بغداد آیا ہو بعض لوگوں کو اس نے جمع کیا اور بغداد میں بسایا۔ خلیفہ کے غلاموں میں سے جو وادی میں [200] چلے گئے تھے اور زندہ رہ گئے تھے ، وہ قریباً دس ہزار سوار جمع ہو گئے۔ اچانک وہ دریائے دجلہ کو عبور کرکے بغداد بہنچے۔ سلمون وزیر اور تاتاریوں کو نگران کو پکڑ لبا اور دونوں کو ٹکڑے کر ڈالا۔ بہی سلوک ان ملعونوں کے ساتھیوں اور پروؤں سے کیا۔ بغداد کے تمام نصرانیوں کو بھی ملمونوں کے ساتھیوں اور پروؤں سے کیا۔ بغداد کے تمام نصرانیوں کو بھی جلد سے جلد لوٹ گئے۔

### دوسرا بيان:

جب یہ خبر تاتاریوں کی لشکر گاہ میں پہنچی تو سواروں کی ایک جمعیت بغداد بھیج دی گئی ۔ جو مسلمان باقی رہ گئے تھے ، وہ بھی تیزی سے نکل گئے ۔ کوئی بھی تاتاریوں کے ہاتھ نہ آیا ۔ بعض اصحاب کا بیان

ہے کہ جب ہلاؤ (ہلاکو) بغداد کے کام اور مسلانوں کے قتل سے فارغ ہوا تو وزیر سے پوچھا: تجھے جو دولت و عزت و اقتدار سلے تھے ، تو کہاں سے سلے تھے ؟ وزیر نے جواب دیا کہ مرکز خلافت سے ۔ ہلاؤ (ہلاکو) نے کہا: جب تو نے اپنے منعموں کی نعمت کے حق کا کوئی ہاس و لحاظ نہ کیا تو میری خدمت کے لائق کیونکر ہو سکتا ہے ؟ حکم دے دیا کہ اسے دوزخ میں بھیج دیا جائے ۔ واقد اعلم ۔

### الملك الكاسل:

جب ہلاؤ (ہلاکو) بغداد کے کاروبار سے فارغ ہوگیا تو اس نے حلب، میافارقین اور ایمد کا قصد کر لیا ۔ اس ولانت کو دیار بکر کہتر ا ہیں ۔ اور یہ شہاب الدین ملک العادل شام کے بیٹر کی ہے اور اس کا اقب ملک الکاس ہے۔ وہ حد درجہ دیندار اور پرہیز گار آدمی تھا۔ بلاؤ (ہلاکو) کے ادھر جانے کا سبب یہ تھا کہ شہاب الدبن ملک العادل کا بیٹا میافارقین ، ماردین اور ایمد کا حاکم تھا ، اور اس ولایت کے تین شہر اور قلعر اس کی تحویل میں تھر ۔ جب جرماغون اور باجو نویین نے اران ، آذر اثیجان اور عراق (عجم) پر قبضه کر لیا تو ولایت ایمد کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے ۔ ان حدود کے سرداروں نے تاتاریوں سے نگران منگوا لیر ۔ شہاب الدین غازی کے بیٹر ملک الکاسل نے عزم کر لیا کہ وہ منکو کے دربار میں بہنجر کا ۔ (چنانچہ بہنچا) اور وہاں سے خاص اعزازی خلعت حاصل كر ليا ـ اس كا سبب يه ہوا [201] كم منكو نے شراب نوشى كى ايك مجلس میں الکاسل سے بھی شراب بینے کے لیے کہا۔ اس نے انکار کر دیا اور نہ پی ۔ منکو نے انکار کا سبب پوچھا ، الماک الکاسل نے جواب دیا کہ اسلام میں شراب حرام ہے ۔ میں اپنے دین کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا ۔ منکو کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ جو قبا اس نے یہن رکھی تھی وہی اتار کر الملک الکامل کو دے دی اور اس کی بہت عزت کی ۔

اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام پر پخگ کافر و مسلمان سب کے نزدیک بہ ہر حال مفید ہوتی ہے ۔

### پلاکو سے اختلاف :

غرض جب ہلاؤ (ہلاکو) مملکت ایران کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے

مقرر ہوا تو منکو خاں نے فرمان صادر کر دیا کہ الملک الکامل کو ہلاؤ (ہلاکو) کے ساتھ عجم واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اکہتے عراق پہنچے۔ ہلاؤ (ہلاکو) کے دل میں بغداد پر حملے کا ارادہ پکا ہو گیا اور اس نے شہاب الدین غازی کے بیٹے الملک الکامل کو حکم دیا کہ انبی ولایت سے سات ہزار سوار اور ہیس ہزار پیادے لے کر بغداد بہنچے اور امداد دے۔ شہاب الدین غازی کے فرزند نے جواب دیا کہ میرے پاس اتبی فوج نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ دو ہزار یا تین ہزار سوار اور پائے جھ ہزار پیادے حاضر کر دوں۔ ہلاکو نے زیادہ سواروں کی فراہمی پر اصرار کیا ۔ الملک الکامل اپنے جواب پر گٹا رہا ۔ ہلاؤ (ہلاکو) نے خفیہ اپنے وزیر سے جو مسلمان تھا اور سمرقند کے ممتاز اصحاب میں سے تھا ، بہ صیغہ راز کہا : مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الملک الکامل کے دل میں بغاوت کا خیال ہے۔ وہ ہارا ساتھ دینے ہے لیے تیار نہیں اور اسے قتل کر دینا جاہے۔

### تاتارىوں سے عليحدگى:

سمرقندی مسلمان وزیر کو الملک الکامل سے محبت تھی۔ چنانچہ وزیر نے خفیہ خفیہ خفیہ یہ بات الملک الکامل تک چنچا دی ۔ وہ دوسرے روز ہلاؤ (ہلاکو) کے ہاس گیا اور شکار کی اجازت لی ۔ اجازت پاتے ہی باہر آیا ، خاص سواروں کے سانھ جن کی تعداد استی تھی ، ناناریوں کے لشکر سے نیزی کے سابھ نکل گیا اور اپنی ولایت کا راستہ لیا ۔ سات روز میں وہاں چنج گیا ۔ حکم دے دیا کہ جتنے ناتاری نگران میری ولایت میں سوجود ہیں ، ان سب کو دیواروں کے سانھ لگا کر ہانچ ہانچ میخیں ٹھونکی جائیں ۔ ہیں ، ان سب کو دیواروں کے سانھ لگا کر ہانچ ہانچ میخیں ٹھونکی جائیں ۔ ایک پیشانی میں جس سے جان نکل جائے اور چار ہادھوں اور ہاؤں میں ۔ جب تاتاری لشکر سے ملک الکامل کے نکل جانے پر تین روز گزر جب تیا ہلاؤ (ہلاکو) کو اس کے جانے کا حال معلوم ہوا ۔ سوار اور پیادے اس کے بیچھے بھیچے ، مگر وہ نہ ملا اور ناکام لوٹ آئے ۔

## دفاعي انتظامات:

الملک الکامل نے اپنی ولایت میں پہنچتے ہی ظہیرالدین الناصر کے ہاس آدمی بھیجے اور امداد طلب کی تاکم انھیں لے کر [202] بغداد بہنچے ۔ ملک ناصر امداد کے لیے تیار ہو گیا ۔ ملک الکامل نے اپنے سوار

اور پیادے لے کر بغداد کا قصد کیا۔ راستے میں اسے اطلاع مل گئی کہ بغداد مسخر ہو گیا اور امیرالمؤمنین شہید کر دیے گئے۔ وہ تیزی سے لوٹا ، اپنے قلعوں اور شہروں کے استحکام کا انتظام کر لیا۔ ساتھ اپنی ولایت کے تمام خانہ بدوش لوگوں کو اطلاع دے دی کہ وہ محفوظ و مستحکم مقامات میں پناہ گزیں ہو جائیں۔ ملک الکامل خود سیافارقین کے قلعے میں پہنچ گیا اور جہاد کے لیے نیار ہو گیا۔

## ميافارقين:

میافارقین ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے شال میں بہت بلند چھاڑ ہے۔ اس چھاڑ پر (نصرانیوں کی) ایک خانقاہ ہے ، جسے مرقومہ کہتے ہیں۔ یہ بہت متبرک مقام مانا جانا ہے۔ اس چھاڑ پر سے ایک بڑا چشمہ متا ہوا آ رہا ہے۔ شہر میں ایک نالاب ہے ، جہاں یہ پانی جمع ہوا جانا ہے۔ شہر کے جنوب میں باغ بس ، مشرق میں مقبرے بس ۔ شہر کے اردگرد چھاڑوں کی مضبوط دیوار اور فصبل ہے۔

ہلاؤ (ہلاکو) بغداد کی طرف سے فارغ ہو گیا دو اس نے اپنے بیٹے کو تاتاریوں کے یورے لشکر کے سانیہ ملک الکاسل کی ولایت میں بھیج دیا۔ ان کی ایک جاءت قلعہ میافارقبن کے دروازے پر آ چنچی ، محاصرہ کر لیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ تین ماہ سے زیادہ مدت نک وہاں سخت جنگ ہوئی۔ جہت سے مارے گئے اور زخمی ہوئے ۔

## میافارقین کے مسلمانوں کی کرامت

عرب و عجم کے معتبر آدسیوں کا ہیان ہے کہ ہلاؤ (ہلاکو) کے ہیٹے نے میافارقین کے قلعے پر تین سہینے لڑائی کی ۔ منجنیقوں سے جتنے بھی پتھر تاتاریوں نے قلعے کی طرف پھینکے ، وہ سب وابس آئے ^ اور تاتاریوں کے سر پر لگے ۔ آخر سوسل کی طرف سے ایک ایسی منجنیق لائے ، جسے بڑی شہرت حاصل ہو جگی تھی ۔ اس کے آنے پر پہلا ہی دن طلوع ہوا تو اہل قلعہ نے نفط بتھر میں رکھ کر پھنکا جس سے آگ لگی اور وہ منجنیق جل گئی ۔ یہ جنگ چند ماہ رہی ۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک روایت کے مطابق جھسوار ، ایک ایک روایت کے مطابق سات سوار ، دوسری روایت کے مطابق چھسوار ، ایک اور روایت کے مطابق اس سے بھی کم ، سفید لباس بہنے اور دستاریں اور دستاریں اور دوایت کے مطابق اس سے بھی کم ، سفید لباس بہنے اور دستاریں اور دستاریں

باندھے تلعے سے باہر آتے، کافروں کے لشکر پر حملہ کرتے اور سو دو سو کو مار دیتے ۔ ان سواروں کو کافروں کے تیروں ، تلواروں اور نیزوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا ۔ اس طرح تاتاریوں کے کوئی دس ہزار آدمی جہنم رسید ہوئے ۔

ہلاؤ (ہلاکو) نے بیٹے کے ہاس قاصد [203] بھیجا کہ میں نے بغداد جیسا شہر ایک ہفتے میں لے لیا اور نو ایک چھوٹے سے قلعے کو اتنی لمبی مدت میں نہیں لے سکا ۔ بہٹے نے جواب دیا کہ بغداد کو بدعہدی سے لے لیا گیا ۔ یہاں مجھے نلوار چلانی پڑی ہے ۔ ہر روز بہت سے آدمی ہلاک ہوتے ہیں ۔ اس مقام کا قباس بغداد پر نہ کرنا چاہیے ۔

### پلاکو کی ناکاسی :

یہ پیغام ہلاؤ (ہلاکو) کو ملا نو اس نے کہا میر ہے بیٹے سے کہہ دو کہ میری آلکھوں سے دور رہے ، ورنہ تجھے ہہ ہر صورت مار ڈالوں گا۔ خود اس نے قسم کھائی کہ میں یہ قلعہ صرف تین روز میں فتح کر لوں گا۔ ساتھ ہی وہ نیزی سے میافارفین کی طرف گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ پہلے دستور کے مطابق ہر روز چند سفید پوش سوار باہر آئے ، دو سو تین سو سے زیادہ ناتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار جائے ۔ نین روز نک ہلاکو سیخت جنگ کرنا رہا ۔ بھر وہیں مقام کر لیا اور بہ دستور شدید لڑائی جاری رکھی ۔ دس ہزار کے قریب مزید ناتاری جہنم رسید ہوئے ۔ ہلاکو نے کہا : یہ قلعہ ''ننگری'' کی ملکیت ہے ۔ میں نے اسے چھوڑا لیکن وہ سفید پوش سوار دکھا دو دا کہ جان لوں وہ کس قسم کے آدمی ہیں ۔

یہ پیغام اہل قلعہ کو پہنچا تو انھوں نے بڑی سنجیدگی سے قسمیں کھائیں کہ جس طرح تمھیں ان سواروں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ، ہم بھی کچھ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں ؟ ہلاکو نے کہا: اب میں تنگری کی خاطر ایک ہزار گھوڑے ، ایک ہزار اونٹ اور ایک ہزار بکریاں بہ طور صدقہ دیتا ہوں ۔ اپنے سعتمد قلعے سے باہر بھیجو تاکہ یہ چیزیں لے جائیں ۔ اہل قلعہ نے جواب دیا : ہمیں تمھارے صدقے کی ضرورت نہیں اور ہم کسی کو باہر نہیں بھیجیں گے ۔ اگر تو ضروری سمجھتا ہے تو مہاں بھیج دے ورنہ سب کو جہنم میں پھینک دے ۔ چنانچہ ہلاؤ (ہلاکو) اتنے گھوڑے ، بورنہ سب کو جہنم میں پھینک دے ۔ چنانچہ ہلاؤ (ہلاکو) اتنے گھوڑے ،

وہ اس مرغ زارکی طرف گیا ، جسے ''صحرامے موش'' کہتے ہیں ۔ وہاں کی مٹی سیاہ رنگ کی ہے اور ہانی بھی سیاہ ہے ۔

### مختلف روايات:

بعض کہتے ہیں کہ اسے لشکر شام سے مقابلہ پیش آگیا ؟ شکست کھائی ، پورے لشکر کے ساتھ نیست و نابود ہو گیا اور دوزخ میں بہنچا۔ بعض کہتے ہیں کہ حلب کے ملک ناسر نے شام و حلب کے لشکروں کے علاوہ فرنگیوں سے بھی امداد طلب کی ۔ اس طرح بھاری لشکر جمع ہو گیا اور ہلاکو ملعون نا حال اسی لشکر سے مقابلے میں الجھا ہوا ہے ۔ ہوگیا ایک مرب شکست کھا چکا ہے ۔ کون کہہ سکتا ہے انجام کیا ہوگا ۔ ان اطراف سے جو لوگ ہوگا ۔ ان اطراف سے جو لوگ ہوگا ۔ ان اطراف سے جو لوگ ہیے ان میں سے ایک نے بیان کیا کہ بلاکو شہر رہے کے اندر دوزخ میں ہنچ گیا اور اس کا بیٹا باپ کی جگہ مقرر ہوا ۔ واقد اعلم

### ایک خواب :

معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ ملک بدرالدین لولؤ موصلی کا بیٹا فرزند ہلاؤ (ہلاکو) کے لشکر میں نھا۔ اس نے وہ لڑائباں دیکھیں جو میافارقین میں ہوئی تھیں۔ ان میں ناناریوں کی ناکامی اور غازیوں کے لیے اللہی نصرت کے کرشمے ملاحظہ کیے۔ ان حالات نے اسے تعجب میں ڈال دیا۔ آمانی مدد اس کے نزدیک واقعی حیرت انگر تھی۔ ایک رات اسے خواجہ عالم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا جال مبارک خواب میں نظر آیا۔ وہ یوں کہ حضور و قلعہ میافارقین کی فصبل پر قیام فرما ہیں اور اپنا دامن مبارک قلعہ کے اردگرد پھیلا رکھا ہے۔ زبان مبارک سے فرما رہے ہیں: مبارک علیہ و آلہ و سلم) ہوں۔ یہ قلعہ اللہ تعالیٰی کی پناہ میں اور میری نبوت کی پناہ میں ہوں میں جو اور میں جد (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) ہوں۔

بدرالدین لولؤ کا بیٹا اس خواب کی ہیبت سے جاگ اٹھا۔ دن بھر اسی سوچ بچار میں رہا کہ عجیب خواب ہے ؛ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وات بھی ہوجو جی خواب دیکھا۔ اس کے دل پر رعب ، خوف اور ہیبت نے اور بھی غلبہ پا لیا۔ نیسرے روز وہ اپنے خاص صصاحبوں کے صاتب شکار کے جانے نکل گیا اور تاتاریوں کے لشکر سے الگ ہو کر اپنے

علاقوں کی طرف چلا گیا ۔ باپ کو علم ہوا تو اس نے فرمان صادر کیا کہ تو نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ، میری مملکت کے لیے تباہی کا خطرہ دیدا کر دیا - مخالفت کی یہ حرکت تجھ سے کیوں سرزد ہوئی ، میں تجھے اپنے پاس آنے کی اجازت کبھی نہ دوں گا ۔ بیٹے نے باپ کے پاس بیغام بھیجا کہ میں مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے جنگ کی تاب نہیں لا سکتا ۔ ساتھ ہی خواب کی کیفیت اول سے آخر دک سنادی اور دوسری طرف چلا گیا ۔ نا حال باپ کو اس کے منعلق کجھ معلوم نہ ہو سکا ۔ (واللہ اعلم) تاباردوں کا انجام ،

[205] دولت قاہرہ کا دعا گو منہاج سراج (اللہ اس کی زندگی اچھی رکھے) کہتا ہے کہ امام بحیلی بن اعقب نے جو امیرالمؤمنین حضرت علی و ابن ابی طالب کے شاگرد ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیها السلام کے استاد بھے ، ایک قصیدے میں ترکوں کے خروج ، جنگیز خاں کے فتنے کے ظہور اور چسی برکوں (باتاریوں) کے عامے کا حال ، ابدا سے اس گروہ کے فنا بونے تک نفصیلا بیان کر دیا ہے ۔ یہ قصیدہ شروع سے (جو ان کا تخته الف بونے تک نفصیلا بیان کر دیا ہے ۔ یہ قصیدہ شروع سے (جو ان کا تخته الف جانے کی دلیل ہے) پورے کا پورا ماں درج کیا جاتا ہے تاکہ بزرگوں کی نظر سے آزرے ۔ تمام شعروں کا درجمہ ساتھ ساتھ فارسی میں واضح کو دیا ہے کہ سب لوگ اس کا مطلب معجود ایں ۔ دعا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کے بادشاہ ، سلطان سلاطین ناصرالدنیا و الدین کو ملک داری کے تخت پر باقی بادشاہ ، سلطان سلاطین ناصرالدنیا و الدین کو ملک داری کے تخت پر باقی رکھر ۔ آمین یا رب العالمین ۔

## قصيده امام يعيني اعقب رضى الله عنه

احذر بنی من القران العاشر (اے میرے بیٹے دسویں قرن سے پرہیز کر

و انفر باہلک میل نفر النافر اور بھاگ اہل و عیال کے ساتھ پیشتر اس سے کہ دوسرے بھاگیں) و اسكن بلاداً بالحجاز و كن بها (اور سكونت اختيار كر سرزمين حجاز كے كسى مقام ميں اور وہيں رہ

و اصبر علی مضض الزمان الجایر اور ظالم زمانے کی طرف سے تجھ پر سختیاں آئیں تو ان پر صبر کر)

و لاتركن الى العراق لانها (اور عراق كى طرف كبهى رغبت نه كرنا كيونكه

مبشیعها حد الحسام البانر جلد ہی اسے کاٹنے والی نلوار آلے کی)

[206] من فتنة افطس الانوف كانهم (نچ) چپٹى ناک والے گروہ كے فننے سے جن كے لشكر

سیل طاء او کالجراد الباشر ژبردست سیل کی طرح آئیں گے یا ٹڈی دل کی طرح ، جو ہرطرف بکھر جاتے ہیں)

حرف العيون ترونهم في ذلة (چهوٹي چهوٹي آلکھوں والے جنهيں تو ذليل و خوار ديکھر گا

کم قد اذاتوا من ملیک قاهر چند ایسے بھی ہوں کے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو ذلیل کر دیں گے)

ما قصدهم الاالدماء كانها (ان كے پیش نظر خلق خدا كا خون بهائے كے سواكچه ند ہوگا

ثارلهم من كل ناه آمر تو سمجهے كه وه تمام چهوٹے بڑے آدسيوں سے بدله لينے كے در بے ہيں) سیریک خوارزسا یعود منابتا (تو جلد دیکھے کا کہ خوارزم سراسر پرگیاہ مرغزار بن گیا

للعشب لیس لاهلها من قابر مگر کوئی نه بوگا جو خوارزمیوں کو قبروں میں دنن کرہے)

و کذا خراسان (و) بلخ بعدها (یمی حالت خراسان اور بلخ کی سوگ

و هرات تؤخذ بعد اخذ نشاور آ ان کے بعد ہرات کی باری آئے گی مکر نیشاپور لے لینے کے بعد)

الدیلمین جبالها و قلاعها (اور دیلمیوں کے علاقے یعنی مازندران و کیلان ، ان کے پہاڑ اور قلعے

تضحلی خرابا ما لھا من عامر، سب برباد ہو جائیں کے اور کوئی ابھیں آباد کرنے والا نہ رہے گا)

> و الری فیها یقتلون عصابة (اور رے میں فرزندان مصطملی صلی اللہ علیہ و سلم کا

من آل احمد هم بسیف الکافر بهاری گروه کافرون کی تلوارون سے قتل ہوگا) (الله انهیں ذلیل و رسوا کرے)

و یفر من سفک الدماء ملیکھم اور بھا کے کا خون بھانے کا خون بھانے کے خوف سے ان کا بادشاہ (کافروں سے)

فرالحام من العقاب المكاسر جس طرح كبوتر عقاب سے بھاگتا ہے)

و یموت من حنی علی ما ناله (اور مر جائے کا وہ بادشاہ غصے اور ریخ سے جو اسے پہنچا

نی لجة من لج بحر زاخر بڑے گہرے دریا میں (یعنی بحیرۂ قزوین میں) ۱۰

> و خلاط ترجع بعد بهجة منظر (اور خلاط۱۱عارتوںکی نازگ کے بعد

قفر النبات باخلاف الحافر کھوڑوں کے سبب سے گیاہ بیابان بن گیا)

> [208] و دیار بکر سوف یقتل بعضهم (اور جلد ہی دیار اکر (آمد و ساردین و میافارقیں)

بالسف بین اصاغر و اکابر میں تلزاروں سے اعض مارے جائیں گے حہوثے اور بڑے)

و الروم تفزع منهم و تخاف هم (اور اہل روم بھی ان سے ڈریں گے اور پریشان حال ہوں گے

و لرنما سلموالذل الكافر اور شايد كافروں كى ذلت و خوارى سے محفوظ رہیں)

والویل اذ وطنوا دیار ربیعة (رسوائی اور بالاکت بهو جب کافر دیار ربیعه میں مقیم بهوں کے

ما بین دجلتھا و بین الخازر جو دجلہ اور خازر کے درسیان ہے) و یطیقون بلاد اردویل کلها (اور قبضہ کر لیں کے پورے اردبیل کے علائے پر

من شہر زور الی بلاد السامر شہر زور سے شہر سامر تک)

> ھدا و تغلق اربل من دونهم (اربل۱۲ کے شہروں کو ایک دن کے لیر بند کر دیں گے

یوساً و توخذ عند قلة ناصر اور ان پر قبضہ کر لیں گے ان کے مددگاروں کی قلت نے باعث)

و يطوون توتوه و ينهب سالها (وه أرسين تو نوه ۱۳ سي پهر نكلين آكے ، جو كچھ لوگوں كے پاس ہے لوك لين گے

و یزورها من معشر و مشاجر حالانکه یه وه قوم ہے جس کی زیارت دوست دشمن سب کرتے ہیں)

و لربما ظہرت عساکر **موص**لی (مکن ہے ان کی مدد کرے لشکر موصل

ترجوا الامان من الخون المكافر اسكافر اس اميد پر كم كافروں كى بدعمدى سے امان مل جائے)

و الویل ان حلوا بشاطی دجلة (رسوائی اور ہلاکت ہو جب وہ دجلہ کے کنارے آئیں

و مضوا الی بلد بغیر تناکر اور شہر ۱۳ سے گزر جائیں آشکارا نہ کہ چھپ چھپا کر) و تری الی الثرثار نهبا واقعا (اور تو دیکھے کا خونریزی جو کینہ وری کا نتیجہ ہوگی اور شارت گری

و دما یسیل و هتک ستر الساتر اور خون کا بہنا اور دردہ داروں کے پردے چاک ہونا)

و کذالک الخابور ینهب بعضهم (اور اسی طرح ولایت خابور بدف غارت بنے کی

بعضاً و لیس لاهله من جانر بمض بعض کو لوٹیں گے اور ٹوٹے ہوؤں کا جوڑنے والا کوئی نہ ہوگا)

و یکون وقت خریف زهر نباتها (وه خریف کا وقت هوگا جب نباتات است تربیت کا دوت موگا جب نباتات

پر تازگی آ جاتی ہے

تلتی النفوس من البلاء المتواتر اور لوگ (کافروں کی طرف سے یے دریے بلاؤں میں سبتلا ہوں گے)

و لربما ظهرت عليهم فئة (كاش نكل آئے كوئى گروہ ان كے دفعیے كے لير

من آل صعصعه كرام عساكر آل صعصعه يعنى كردون مين سے)

هذا و یسقون الفراة خیولهم یه وه گروه هوکا جو پانی پلائے کا فرات میں اپنے گھوڑوں کو

من باب طاوی فوق ظهر الطامر اس مقام پر جسے باب طاوی کہتے ہیں اور وہ دبلے گھوڑوں پر سوار ہوں گے)

او یلفهم حلب بجیش لوسری (حلب سے کوئی لشکر آکر انھیں لیے گا ،

البحر اظام كالعجاج الثائر الرك وه تاريك سمندر ميں جائيں تو كھوڑوں كے سموں سے اسے اور تاريك كر ديں)

و اذا مضی نصف القران رایتهم (اور جب نصف قران گزر جائے گا تو تو دیکھے گا

نی ارض خلق نی عداد عساکر سرزمین شام و دمشق کو لشکروں کی گنتی میں)

یفنیهم الملک المظفر مثل ما (ملک مظفر انهین نیست و نابود کرے

فنیت میمود فی الزمان الغابر جس طرح که زمانه گزشته میں قوم میمود نیست و نابود ہوئی)

### قران کی تشریج:

[211] امام عیلی رخ بن اعقب نے قصیدے کے آغاز میں ''قران عاشر'' (دسویں قران) کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے ''اے میرے بیٹے دسویں قران سے پرہیز کرنا''۔ ''نصف قران'' کا ذکر آخر میں کیا ہے اور اسے تاتاری کافروں کی سلطنت کے خاتمے کا نشان قرار دیا ہے ۔ روایات کے عالموں اور عقل و حکمت کے اسینوں کے کئی قول ''قران'' کے بارے میں موجود ہیں ۔ بعض نے کہا دسواں قران وہ تھا جس میں زحل اور مشتری دس قران کے بعد مثلثہ ارضی سے مثلثہ ہوائی میں منتقل ہوئے ۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر مثلثہ میں بارہ قران ہونے ہیں ۔ مثلثہ دو سو چالیس سال کا ہوتا ہے ۔ گویا ہر قران میں بیس سال کی مدت ہوئی ۔ اور علویین (زحل و مشتری) ۲۳

# حواشي

1- مؤرخین کے بیان کے مطابق خواجہ نصیرالدین طوسی نے بھی ہلاکو کے دل سے یہ خوف زائل کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے محض وسوسہ بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا: حضرت محیلی پیغمبر کا خون ہایا گیا ، حضرت اسام حسین مو کو ناحق شہید کیا گیا اور کوئی زلزلہ نہ آیا۔ ایسا عقیدہ سراسر سادہ لوحی پر مبنی ہے۔ بایں ہمہ ہلا کو کے دل میں یہ وسوسہ بیٹھا رہا اور خلیفہ کو نہایت ریخ افزا شکل میں شہید کیا گیا تاکہ وہ می بھی جائے اور خون بھی زمین پر نہ گرہے۔ عام روایت کے مطابق یہ می بھی جائے اور خون بھی زمین پر نہ گرہے۔ عام روایت کے مطابق یہ می۔ صفر ۲۵٦ھ (۹۔ فروری ۲۵۸ھ) کا واقعہ ہے۔ اس روز اتوار نھا۔

یهاں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ فتح بغداد کے بعد اعزاز و اکرام کی سب سے بڑھ کر امید وزیر علقمی کو تھی مگر اس سے جو کام ہلا کو لینا چاہتا تھا ، لے چکا تھا ۔ اسے کسی نے پوجھا بھی نہیں ۔ اب اسے اپنے حالات و انعال پر پشیانی شروع ہوئی جس نے اتنا غلبہ پا لیا کہ وہ بیار ہوگیا ۔ اسی دیاری میں خلیفہ کی شہادت سے صرف دو مہینے بعد اور دیم الآخر ۲۵۹ھ (۱۵۔ اپریل ۱۲۵۸ء) کو مر گیا ۔

٧- سلیان شاہ اور مجاہدالدبن سردوات دار کی شہادت کا الم انگیز حادثہ محزنہ پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کا ایک الم انگیز تر پہلو یہ ہے کہ سنگدل ہلاکو نے ان مجاہدوں کے سر کٹوا کر ملک بدرالدین لولؤ امیر موصل کے پاس بھیج دیے کہ انھیں شہر کے دروازوں پر لٹکا دیا جائے ، جو سلیان شاہ کا نہایت عزیز دوست تھا۔ بدرالدین اپنے عزیز دوست کا سر دیکھ کر سے اختیار ہوگیا ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے ، مگر جس حلقے میں اس کی گردن بھنس چکی تھی اس سے باہر نکائے کی کیا صورت تھی ؟ ہلاکو کے اس حکم کی بھی تعمیل کی ۔

س۔ حضرت قثم رخ بن عباس رخ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان رخ کے صاحبزادے حضرت سعید رخ کے ساتھ خراسان آنے تھے ،

اسی سر زمین میں وفات پائی اور سمرقند میں دفن ہوئے ۔

ہ۔ یہاں مصنف نے وزیر علقمی کے متعلق دو بیان دیے ہیں ، ایک یہ اور دوسرا آگے آنا ہے۔ لیکن زیادہ مستند بیان وہی ہے جو مترجم حاشیے میں پہلے بیش کر چکا ہے ۔

۵- وادی سے بہ ظاہر مراد دجلہ و فرات کے درمیان کی دلدلی فرمینس ہیں۔

ہے۔ سطلب یہ کہ ''ایمد'' کو ولادت دیار بکر کہتے ہیں ۔ یہ آج کل اناطولہ کا جنوبی و مشرق حصہ ہے ۔ مصنف نے اسے ''ایمد'' لکھا ہے لیکن مشہور ''آ،د'' ہے ۔

2- میرے نزدیک ظمیرالدین نام صحیح نہیں ۔ اس سے مراد ملک الناصر صلاح الدین یوسف ہے ، جو عزیز کا بیٹا اور ظاہر غازی (بن صلاح الدین ایوبی) کا ہوتا تھا ۔ وہ ۱۲۳۹ء میں ہاب کی جگہ حلب کا حکمران بنا تھا ۔ ایوبی) کا ہوتا تھا ۔ دمشق کا فرمان روا بھی تسلیم کر لیا گیا ۔ ۱۲۹۰ء میں وفات یائی ۔

۸- اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جو پتھر اندر پھینکے جاتے تھے وہ خود بخود لوٹ آنے نھے ، جیسا کہ سرسری نظر میں معلوم ہوتا ہے - مطلب بہ ظاہریہ ہے کہ اہل قلعہ کے پاس بھی سنجنیقیں تھیں ۔ وہ باہر سے گئے ہوئے پتھر اپنی سنجنیقوں میں رکھ کر محاصرین پر پھینکتے تھے ۔ گویا محاصرین کے پھینکے ہوئے پنھر انھی کے سروں پر لگتے تھے ۔

ہے۔ نشاور سے بداہہ " بیشا پور مراد ہے۔

۱۰ بڑے سمندر سے مراد مجیرۂ قزوین ہے ، جسے مجیرۂ خزر اور محیرۂ مازندران بھی کمہتے ہیں۔ اس کے ایک جزیرے میں سلطان محد خوارزم شاہ نے بھلے شعر میں جس بادشاہ کے بھاگنے کا ذکر ہے وہ مجد خوارزم شاہ ہے۔

و و ـ خلاط ایک مشهور اور آباد شهر تها ـ

۱۰- اربل شام کا ایک شهر ـ

19- اس کا کچھ سراغ ند سل سکا۔

م ۱- یاں شہر سے بہ ظاہر مراد بغداد ہے۔

مورت نہیں ؛ صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ قبل از وقت کسی معاملے کے ضرورت نہیں ؛ صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ قبل از وقت کسی معاملے کے وقوع و نتایج کا حال خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ تاتاریوں کو پہلی خوف ناک اور فیصلہ کن شکست شام میں (الم مقام عین جالوت) مصربوں نے دی ۔



# پندرهوان باب

# (۱۰) برکا خاں بن توشی بن چنگیز خاں

# ابتدائي دور

معتبر روایت یه ہے که برکا بن نوشی (ن چنگر خان) کی ولادت سرزمین چین و قفجاق میں ہوئی۔ اس وقت اُس کا باب توشی خوارزم نتح کر چکا نها اور اس کے لشکر سقسین ، بلغار اور سقلاب کی سرزمین میں پہنچ گئے تھے۔

جب برکا پیدا ہوا تو اس کے باپ نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو مسلمان کرتا ہوں ، اس کے لیے مسلمان دایہ نلاش کی جائے۔ وہی اس کی نال کائے ، وہی دودھ پلائے کیونکہ میرا یہ بیٹا مسلمان ہوگا۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق برکا کی نال ایک مسلمان دایہ نے کائی۔ مسلمان اناؤل ہی نے اسے دودھ پلایا۔ جب وہ تعلیم و تهذیب کے لائق ہوا تو مسلمان انہہ میں سے ایک جاءت جمع کی گئی۔ ان میں سے ایک کو تعلیم قرآن کے لیے چن لیا گیا۔ بعض معتبر آدمیوں کا بیان یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم نجند میں پائی اور تعلیم دینے والا شہر خجند کا ایک متنی عالم تھا۔ پھر خجند میں پائی اور تعلیم دینے والا شہر خجند کا ایک متنی عالم تھا۔ پھر ختنہ کا وقت آیا تو ختنہ ہوئی۔ جب وہ بلوغ کو پہنچا تو توشی کے لشکر میں جتنے مسلمان تھے ، سب اس کے تابع بنا دیے گئے۔

# ہرکا کے ایلچی :

جب توشی ، چنگیز کے زہر دلانے سے وفات پا گیا تو برکا خاں کا بھائی باتو خاں باپ کا جانشین ہوا ۔ وہ بھی برکا کی بڑی عزت کرتا تھا ۔ اس کے لیے لشکر اور جاگیریں مقرر تھیں ۔ ۱۳۳۰ میں برکا خاں کے ایلچی سرزمین قفچاق سے [214] سلطان سعید شمس الدنیا و الدین کی بارگاہ میں

آئے اور تھنے ساتھ لائے ۔ چونکہ اس بادشاہ نے تاتاری خانوں سے محبت و شناسائی کا کوئی بھی دروازہ کھولنا قربن مصلحت ند سمجھا ، اس لیے برکا خان کے ایلحیوں کو قنل تو نہیں کیا ، بلکہ ان کے بارے میں حسن تدبیر سے کام لیا ۔ انھیں کالیور (گوالیار) بھیج دیا ۔ وہ سب کے سب مسلمان تھے ۔ ہر جمعہ کو کالیور (گوالیار) کی مسجد جامع میں آئے ۔ ان طبقات کے مصنف منہاج سراج کے پیچھے نماز پڑھتے ۔ سلطان رضہ کے عہد تک یہ سلسلہ جاری رہا ۔ پھر کاتب حروف چھ سال کے بعد کالیور (گوالیار) سے دہلی آگیا ۔ جاری رہا ۔ پھر کاتب حروف چھ سال کے بعد کالیور (گوالیار) سے دہلی آگیا ۔ شہر سے باہر جانے کی ممانعت کر دی گئی ۔ چنانجہ وہیں انھوں نے وفات پائی ۔ شہر سے باہر جانے کی ممانعت کر دی گئی ۔ چنانجہ وہیں انھوں نے وفات پائی ۔

# اسلامیت کا مظاہرہ :

برکا خال بڑا ہوا نو وہ اسلامی علما و اکار کی زیارت کے لیے سرزمین قفچاق سے بخارا آیا ؛ زیارت کی ، بھر واپس جلا گیا ۔ اپنے معتمد دارالیخلافہ بغداد بھیجے ۔ معتبر راوی بیان کرتے ہیں کہ دو مرنبہ یا اس سے بھی زیادہ درہار خلافت سے اس کے لیے خلعت بھیجے گئے اور یہ سب کچھ باتو خال کی زندگی میں پیش آیا ۔ اس کے لشکر میں تقریباً نیس ہزار مسلمان سوار تھے اور اس اشکر میں باقاعدہ باجاعت نماز اداکی جاتی تھی ۔

معتبر راویوں کا بیان یہ بھی ہے کہ اس کے لشکر کا قاعدہ یہ تھا کہ ہر سوار جامے نماز ساتھ رکھے نا کہ جب نماز کا وقت آئے ، ادا کر سکے۔ اور اس کے لشکر مین کوئی شراب نہیں بیتا تھا۔ مفسروں ، معدثوں ، فقیہوں اور سناظروں میں سے بڑے بڑے علم کے ساتھ اس کی مجلس رہتی ہے۔ اس کے پاس دینی کتابیں بہت ہیں۔ علم ہی کے ساتھ زیادہ آٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ علم شریعت بر بحث ہوتی ہے۔ وہ اسلام میں حد درجہ پکا اور باحمیت ہے۔

# برکا خاں کی اسلام میں یختگی

الله المحمد الك معزز و مقدس سيد سمرقند سے به سلسله عارت دہلی آیا۔ بادشاہ اسلام ، سات اقليموں کے سلطان ، (افته اس كی سلطنت اور اقتدار ہميشه قائم ركھے) كی بارگاہ میں اس کے ساتھ مہربانی اور نوازش كا سلوك ہوا۔ وہ سلطان کے شاہانہ اعزاز و انعام سے شرف ياب ہوا۔ دہلی

کے اکابر نے — جن میں سے ہر ایک مملکت اسلام کے آسان پر رخشندہ کو کب اور دین کے چرخ پر ایک نور ہرسانے والا ستارہ تھا ، ان میں سے بھی ہر ایک نے اس بزرگوار سید کی خدمت مختلف طریقوں پر واجب سمجھی۔ اس بزرگ کا نام سید اشرف الدین تھا اور سید جلال الدین صوفی کے فرزند تھے ۔ سمرقند میں نورالدین اعمٰی کی خانقاہ کے منتظم وہی تھے ۔ ان سے دو روایتیں سنیں جو دین اور اسلامیت پر برکا خاں کی پختگی کا ثبوت ہیں ۔ (اللہ اسے محفوظ رکھے اور اس کی نیکی میں اضافہ کرہے)

# يهلى روايت :

سید بزرگوار نے فرمایا کہ سمرقند کے نصرانیوں میں سے ایک اسلام کی دولت سے مشرف ہوا ۔ مسلمانان سمرقند نے ، جو اسلام پر بہت استوار ہیں ، اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بہت سے تعفیے پیش کیے ۔ اجانک تاتاریوں اور چینی کافروں میں سے ایک سرکردہ شخص سمرقند آیا ۔ اسے بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا اور اس ملعون کی رغبت نصرانیت کی طرف تھی ۔ سمرقند کے نصرانی اس تاتاری کے پاس پہنچے اور فریاد کی کہ مسلمان ہمارے فرزندوں کو نصرانیت اور بیروی حضرت عیسی سے نکال کر دین اسلام میں لیے کو نصرانیت اور بیروی حضرت عیسی سے نکال کر دین اسلام میں لیے جا رہے ہیں ، اور انھیں رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے دین کے پیرو بنا رہے ہیں ۔ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے تمام متوسلین نصرانیت بیرو بنا رہے ہیں ۔ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے تمام متوسلین نصرانیت بیرو بنا رہے ہیں ۔ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے تمام متوسلین نصرانیت بیرو بنا رہے ہیں ۔ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے تمام متوسلین نصرانیت بیرو بنا رہے ہیں ۔ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے تمام متوسلین نصرانیت بیرو بنا رہے ہیں ۔ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے تمام متوسلین نصرانیت تعربر فرمائیں ۔

اس تاتاری نے حکم دے دیا کہ جو نصرانی مسلمان ہوا ہے ، اسے حاضر کرو۔ اس کے ساتھ بڑی مہربانیاں کی گئیں ۔ بہت سا سال اور تحفے پیش کیے گئے تا کہ وہ اسلام سے روگرداں ہو جائے ۔ مگر اس پر جتنا [216] بھی دباؤ ڈالا گیا ، بے اثر رہا ۔ وہ اسلام سے نہ پھرا اور دین مجدی کا لباس اس نے دل و جان سے جدا نہ کیا جو اس کے لیے ٹھنڈک اور تازی کا باعث تھا ۔

پھر تاتاری سردار نے اپنے اختیار و اقتدار کے مطابق بے درین سختی سے کام لینا شروع کیا۔ اس نو مسلم جوان کو ڈرایا گیا مگر اس نے کسی بھی صورت میں حمیت اسلام ترک نہ کی اور کافروں کی سرکشی کی ضرب ہمان کا محربت ہاتھ سے نہ بھینکا۔ جب وہ جوان دین حق پر قائم رہا

اور اس گمراہ گروہ کے خوشگوار وعدوں یا سختیوں پر کچھ توجہ نہ کی تو ملعون تاتاری نے حکم دے دیا کہ اِسے برسر عام انتہائی سزا دی جائے ۔ چنانجہ وہ دولت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ (اس پر اللہ کی رحمت ہو!)

سمرقند کے مسابانوں کو اس شکست پر بے حد ریخ و غم ہوا اور انھیں سبکی سے سابقہ پڑا۔ سید اشرف الدین بتاتے ہیں کہ ایک محضر تیار کیا گیا۔
اس پر سمرقند کے بڑے دڑے اور معتبر مسابانوں نے گواہیاں ثبت کیں۔
ہم اس محضر کو لے کر برکا خاں کے لتکر میں یہنچ گئے۔ سمرقند کے نصرانیوں کی حرکات و عداوت کا حال صاف صاف بیان کرتے ہوئے محضر پیش کر دیا۔ اس نیک اعتقاد بادنیاہ کی دبنی حمیت جوش میں آگئی اور حق کے معاملے میں غیظ و غضب نے اس کی طبیعت پر غلبہ حاصل کر لیا۔
اس نے سید کی عزت کی ، پھر ترکوں ، تاتاریوں اور بڑے دؤے دؤے مسلمانوں کی ایک جاءت مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ سمرقند کے نصرانیوں میں سے جو جو لوگ اس گناہ اور ظلم کے ذمہ دار تھے ، انھیں نصرانیوں کو اس باب میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ فرمان مسلمانوں کے ہاس رہے۔

جب نصرانی کلیسا میں جمع ہوئے تو اچانک انھیں جا پکڑا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ۔ کلیسا کی اینٹ سے اینٹ [217] بجا دی ۔ یہ بدلہ صرف اسی لیے لیا جا سکا کہ وہ بادشاہ دین مجدی اور ملت احمدی پر بڑا مختہ اور استوار تھا ۔

### دوسری روایت:

وہی سید اشرف الدین میں بتاتے تھے کہ جب ہاتو خاں کا انتقال ہوا تو اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سرتاق تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظام و تعدی کرتا تھا اور اسے پیروان دین حق کے خلاف بہت تعصب تھا۔ اس نے (سرتاق نے) قفچاق و سقسین کی سرزمین سے (اجازت لے کر) منکو خان کے ہاس جانے کا قصد کیا ۔ خواہش یہ تھی کہ منکو خان اسے ہاپ کی جگہ بٹھا دے ۔ جب وہ طمغاج کے علاقے میں پہنچا جہاں خان کی لشکرگاہ تھی تو اس کی ہڑی عزت کی گئی اور عزت ہی کے ساتھ لوٹا کیا گیا۔

جب وہ برکا خاں کے قریب آیا تو راستہ بدل کر دوسری طرف نکل گیا ، چچا کے پاس نہ گیا ۔ برکا خال نے اس کے پاس آدمی بھیجے کہ میں تیر مے لیے باپ کی جگہ ہوں ، تو اجنبی کیوں بنا پھرتا ہے ؟ میر مے پاس کیوں نہیں آنا ؟

جب آدمی سرناق کے پاس پہنجے اور برکا خاں کا پیغام پہنچایا تو اس ملعون نے جواب دیا: تو مسلمان ہے ، میرے نوریک مسلمان کا چہرہ دیکھنا نحوست کا باعث ہے ۔ (اس بر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ لعنت ہو)۔

یہ نازیبا جواب برکا خاں نک پہنچا تو اس کے دل پر بہت شاق گزرا اور سوچ میں پڑ گیا ۔ سخت رہ کے بعد حکم دیا کہ اشکرگاہ میں ایسی جگہ خیمہ نصب کیا جائے ، جہاں کوئی آدمی نہ ہو ۔ خیمہ نصب ہوگیا نو برکا خاں ننہا اس میں گیا ۔ ایک زغیر اپنی گردن میں ڈال لی ۔ ایک زغیر سے خیمے کا دروازہ بند کر دیا ۔ پھر کھڑے ہو کر کہا عجز اور کہا الکسار سے رونے [218] لگا اور کہا : الہٰی ! اگر دین بحدی اور شریعت اسلام برحق ہے تو سرناق کے سلسلے میں میرا انصاف کر ۔ تین دن اور نین رایں اسی حالت میں گزر گئیں ۔ روتا جاتا نہا ، گریہ و زاری اور عاجزی کرنا جاتا نہا ۔ چوبھے روز ملعون سرناق جہاں پہنچا ہوا تھا ، وہی اس کی موت آگئی ۔ اللہ تعاللی نے اس کے پیٹ میں درد پیدا کر دیا ۔ وہی موت کا باعث ہوا اور وہ دوزخ میں گیا ۔

# ایک اور بیان:

بعض بیان کرتے ہیں کہ منکو خاں نے سرتاق کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر فتنے کے آثار نمایاں تھے ۔ اس نے اپنے معتمد خفیہ خفیہ بھیجے ؟ انھوں نے سرتاق کو زہر دمے کر اس کا خاتمہ کر دیا اور وہ دوزخ میں گیا (اس پر اللہ کا شکر واجب ہے) ۔

معتبر آدمیوں کی روایت ہے کہ جب سرتاق جہنم رسید ہوا تو برکا خاں نے اپنے بھائی باتو کی بیوی سے نکاح کر لیا ۔ توشی کے بیٹے اور پوتے پندرہ تھے ، وہ سب دوزخ میں گئے اور توشی کے تمام ممالک برکا خاں کے قبضے میں آئے ۔ یہ اسلام کی برکت تھی ۔ تفچاق ، سقسین ، بلغار ، مقلاب ، روس ، (روم کے شال و مشرق تک) جند اور خوارزم سب کا مالک برکا خاں ہی ہوا ۔

# سلطان جلال الدين أبراهم:

مه اریخ طبقات کے مکمل ہونے کی تاریخ ہے۔ خراسان کی طرف سے آنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جب منکو خاں جہتم رسید ہوا تو تمام شہروں ، شرق و غرب ، عجم ، ماوراءالنہر اور خراسان میں برکا خان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اسے لوگ جلال الدین الراہیم کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ (حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے)۔

اسی سال عرب کے اکابر میں سے ایک صاحب آئے ؛ انھیں امام شمس الدین مغربی کہتے ہیں۔ اس نے انھیں اپنی طرف سے سفیر بنا کر مسلمان بادشاہوں کے بادشاہ ناصرالدنیا و الدین کی بارگاہ میں بھیجا جو دنیا کی پناہ گاہ ہے۔ لکھا کہ جو خدمات اس درگاہ کے لائن ہوں ، وہ تحریر فرمائی جائیں اور اپنے آپ کو جناب ہایوں جہاں پناہ کی سلک اخلاص میں متسلک کر لیا۔ اس کے لیے یہ سعادت دنیا کی نادر نرین دولت ہے۔ اللہ تعالی بادشاہ روے زمین کی سلطنت [219] حد اسکان کی انتہا تک دوچند رکھے (نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کی آل امجاد کے طفیل) اور طبقات کی اس کتاب کو ہارگاہ اعلیٰی میں محل قبول بخشا جائے۔

#### خاتمن

یہ رباعی خاتمے پر دعا کے انداز میں پیش کی جا رہی ہے: شہ را خضر از جام بقا ساقی باد (بادشاہ کے لیے حضرت خضر آب حیات کا پیالہ لے کر ساقی بنیں

ایوان درش چو چرخ 'نہ طاقی باد اس کے ایوان کا دروازہ نو محرابوں والے آسان کی طرح ہو)

نام طبقات در جهان تا باق است (جب تک "طبقات" کا نام دنیا میں

باتی ہے

محمود شد آن ناصر دین باق باد خدا کرمے ناصرالدین محمود شاہ بھی اس وقت تک باق ریس)

جو کچھ اس دعا گو نے لکھا ہوا دیکھا یا جو کچھ سنا ، وہ معرض تحریر میں آگیا۔ اگر اہل ایمان کے بادشاہ (الله اس کا اقتدار ہمیشہ رکھے) یا خاقان معظم النے خال (اس کی دولت ہمیشہ رہے) یا سرداروں ، بڑوں ، صدروں ، اونچے درجے کے لوگوں ، سلطنت کے ارکان یا دولت کے اعیان کی نظر مؤاف کی زندگی یا موت کے بعد کسی لغزش یا غلطی پر پڑے یا کمی و زیادتی سے آگاہی حاصل ہو تو اسے عفو و لطف کے دامن سے ڈھانپ لیا جائے ۔ یہ اکرام و انعام کی انتہا ہوگی ۔

سبحانک اللهم برحمتک یا ارحم الراحمین ارحمنا . و صلی الله علی سیدنا سیدالانبیاء و افضل ابل الارض و السماء و علی جمع الانبیاء و والمرسلین و آلهم و سائرالصالحین -

# تتمه كتاب:

منہاج سراج جوزجانی جو ان طبافت کا مؤلف ہے ، کہتا ہے کہ جب یہ کتاب سلطان ناصرالدنیا و الدین (اس کا اقتدار ہمیشہ قائم رہے) کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو بادشاہ نے قرمایا کہ خلعت خاص عطا کیا جائے ۔ اور جو سنجاب خاص بادشاہ کے دوش مبارک پر تھا ، وہ بھی اس دعا کو بے دولت کو [220] مرحمت ہوا ۔ سابھ ہی فرمایا : ہر سال دس ہزار جیتل انعام عطا ہو اور ایک گاؤں معانی میں دے دیا گیا ۔ جب تاریخ کا یہ نسخہ النے خاں معظم کو چنچایا گیا تو خان اعظم نے (اس کی دولت نسخہ النے خاں معظم کو چنچایا گیا تو خان اعظم نے (اس کی دولت ہمیشہ رہے) ہیس ہزار جیتل نقد عطا کیے ۔ سانھ ہی ماہی صباحی آ ، ایک سنجاب اور ایک سمور دیا ۔ یہ قطعہ اسی انعام کے شکر سے میں کہا گیا اور جو نسخہ خان اعظم کی خدمت میں پیش ہوا ، اس کے آخر میں لکھ دیا کیا ۔

شهر یار جهان الغ خان آنکه شهریار جهان الغ خان خان البریست و شاه یمک جو البری قبیلے کا خان اور یمک کا بادشاه ہے) ہر کہ از حضرتش قبولے یافت (جسے اس کی بارگاہ سے قبول کی سند سل گئی

بیش ہرگز نہ گشت رو بفلک اس نے بھر آسان کی طرف کبھی منہ نہ کیا)

پیش او کیست حاتم طائی کون (اس کے روبرو حاتم طائی کون ہوتا ہے

نزد او جیست مجیمی برمک<sup>ک</sup> اس کے نزدیک محیلی برمک کی کیا حیثیت ہے)

> کرد از لوح خاطر منہاج (اس نے منہاج کے دل کی تختی سے

غصہ دہر را بہ احساں حک زمانے بھرکی سختیوںکا ریخ احسان کی ہدولت محو کر دیا

بشنود ایں سخن ز من ہم، خلق (میری زدان سے خلق خدا یہ بات سن لے

از طریق یقیں نہ از رہ شک یقین کے انداز میں نہ کہ شک کے طور پر)

نود و ند مر است قسم کرم (اس سے بخشش و کرم کے ننانوے حصے میرے لیے ہیں

دیگراں را ہمہ ازاں صد یک باق سب کے لیے سو میں سے ایک ہے)

ہر دعامے کہ گویمش از جاں
(جو دعا میں تہ دل سے مالکتا ہوں
کند آمین آں بصدق ملک

دند امین ان بصدی منک (اس پر فرشته خلوص سے آمین کہتا ہے)

یه کتاب منهاج السراج نے ۵ - رہبع الاول ۸۵۸ه^ کو لکھی ـ

# حواشي

ہ۔ سقسین ، بلغار اور سقلاب کی سرزمینوں سے مراد جنوبی روس کی وہ سرزمینیں ہیں جن میں سیکسن ، بلغار اور سلافی آباد تھے ۔ یہ سرزمینیں بحیرۂ قزوین کے شال اور مغرب میں واقع تھیں ۔ ہیں سے سیکسن اٹھ کر جردئی اور انگلستان پہنچے ، اور بلغاریوں نے وہ ملک آباد کر لیا ، جسے آج کل بلغاریہ کہتے ہیں ۔ سلافی روس میں رہے اور یوگوسلافیا بھی جلے گئے ۔

ہے۔ یہ سب کچھ مصنف توشی کے حالات میں بھی بیان کر چکا ہے۔

------

- -1709 -m

۵۔ آقامے حبیبی کے متن میں شمسالدین مرقوم ہے جو صحیح نہیں ، کیونکہ بیان اسی سید کا ہے حس کا ذکر پہلے آ چکا ہے یعنی اشرف الدین کا ۔ ۲۔ اس کی کیفیت معلوم نہ ہو سکی ۔

ے۔ حاتم طائی سخاوت میں مشہور ہے۔ ہارون الرشید کے عہد میں بھیٹی برمکی وزیر کی حیثیت داد و دہش میں واقعی ہے، ثال نھی ۔

۸- ۱۹ - فروری ۱۲۹۰ -

# ☆ ☆ ☆

# تاتاريون كا شجره

تاتاریوں کے صرف چند افراد کا ذکر مصنف نے کتاب میں کیا ہے ، ان کا شعرہ درج ذیل ہے :

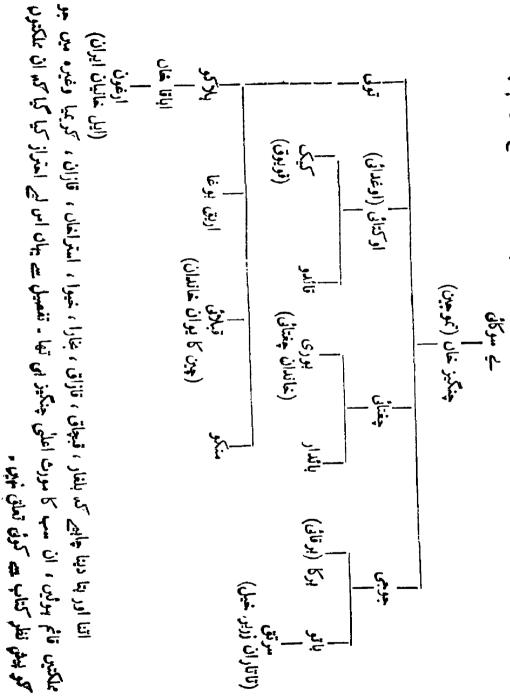

# تاتارى فرمانروا

۱۰۰ه/۲۰۰۳ میر خان ۲- چنگیز خان ۲- او کتائی ۳- تورکیند (او کتائی کی بیوی) ۱۹۳۹/۱۳۲۱ میر ۱۲۵۲۱ میر ۱۳۳۵/۱۳۵۱ میر ۱۲۵۲۱ میر ۱۳۵۸/۱۳۵۱ میر ۱۳۵۸ میر ۱۳۵۸/۱۳۵۱ میر ۱۳۵۸ میر از ۱۳۵۸ میر از ۱۳۵۸ میر ۱

# تاتاريان زريى خيل

و۔ بانو ۲- سرتق ۳- سرتق ۳- برکا (برکائی) مرد برکا کی حکومت ہمہہ ۱۲۵۸/۲۰۰۹ء تک قائم رہی ۔

# تعليقات

از

عبدالحي حبيبي

ترجمه

مولانا اعجاز الحق قدوسي پروفيسر عد ايوب قادري

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

# (۱) عنوانات اور مواد

[223] نام ، ۋلف و والد اور اس كا خاندانى ، مسكن مؤلف جوز جان ، خاندان امام عبدالخالق جوزجانی ، مؤلف کے والد ، مؤلف کی والدہ اور اس کے نانمالی اجداد ، تاریخ بولد ، جائے ولادت ، لڑکین اور تعلیم ، دور جوانی اور ازدواج ـ سیاسی سفر ، فراه و سیستان و قهستان میں آمد ، صفر بندوستان اور فصامے لشکر اج ـ مدرسه میروزی کا اہتمام ، بارگاہ التتمش میں باریابی ، دہلی کو روانگی ، وہاں کے مناصب ، قضا اور ادارہ کل امور شرعی کالیور پر تقرر ، ادارهٔ مدرسه ناصریه پر تفرر ، پوری پندوستان کے عمهدهٔ قضاً بر تقرر ، مولانا پر حمله اور ان كا استعفا ، لكهنوتي ميں دو سال ، مسهتمم مدرسه ناصریه اور اوناف دینی کی تولیت ، سفر آج ، ناصری نامه کو منظوم کرنا ، سلتان کو روانگی ، دوسری مرتبه عهدهٔ قضامے مندوستان ، صدر جہاں کا لقب ، نیسری مرتبہ تمام عہدہ قضامے بندوستان پر نقرر ، زندگی کا آحری دور ، وفات اور مدنن ، مؤلف کے بھائی بہن اور اولاد ۔ تحریر و تالیف طبقات ناصری ، اور مؤلف کی دوسری نصانیف اور آثار ، مولالا کا مرتبہ نذکرہ نگاروں اور ارباب تصوف کی نظر میں ، سولانا کے اشعار پر ایک نظر ، مولانا کے مراجع اور مآخذ ، ساع اور مشاہدات ، اخلاق اور ان کا طرز تاریخ نگاری ، مؤلف کے انشا کی فضیلت اور قدماسے ان کی ہم وزنی -

# [224] مؤلف اور اس کے والد کا نام اور خاندان:

اس کتاب کا مؤلف اپنی نالیف طبقات ناصری کی بدولت مؤرخین اور تذکرہ نگاروں میں بہت عمدہ شہرت کا مالک ہے ، اور ہندوستان اور ایران کے مؤلفین نے اس کی تالیف کی طرف رجوع کرکے بہت سی چیزیں لکھی ہیں ۔

چوں کہ خوش بختی سے مؤلف نے اس کتاب میں متعدد مواقع پر اپنے حالات زندگی کا جستہ جستہ ذکر کیا ہے ، اس بنا پر راقم الحروف نے اس کے بیان کیے ہوئے تمام حالات کو پوری کتاب سے نکال کر ، اس کی زندگی

کے واقعات کے ٹکڑوں کو ، اس کی زندگی کے مختلف ادوار میں ، جن سے وہ میل کھاتے تھے ، سمو دیا ہے ۔ اس کے علاوہ دوسرے مؤرخین اور لکھنے والوں نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اپنے اپنے موقع پر اس کو بھی نقل کر دیا ہے ۔

طبقات ناصری مطبوعہ ایشیا ٹک سوسائٹی بنگال کلکتہ (سهرہ) کے سرورق پر مؤلف کا نام ابوعمر منہاج الدین عثان بن سراج الدین جوزجانی لکھا ہوا ہے ۔ اور دوسری کابوں میں بھی قاضی ابوعمر منہاج الدین بن سراج الدین جوزجانی معروف بہ 'منہاج سراج' ضبط کیا گیا ہے اور بعض نے اسے ابوعمر عثان منہاج الدین بن مجد سراج الدین بھی لکھا ہے۔ س

مجله اورینٹل کالج میگزین میں پروفیسر عبدالستار صدیقی نے بصورت ''ثقه تر اور کامل تر'' اس طرح لکھا ہے: سولانا سنهاج الدین ابوعمر عثان ابن مولانا سنهاج الدین عثان ادراہم ابن عبدالخالق جوزجانی''

لیکن مؤلف خود اس کتاب کے متن میں اپنے نام کو حسب ذیل صورتوں میں لایا ہے:

ديباچه كتاب ميں: ابوعمر عثان بن محد المنهاج سراج الجوزجانى - ابتدائے طبقه به ميں: عثان مجد منهاح الجوزجانی ـ

اکثر طبقات کی ابتدا میں : سنہاج سراج جوزجانی ۔

اپنے والد اور دادا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ :

''اس کے بڑے اور اول ترین دادا اسام عبدالخالق جوزجانی تھے جن کا فرزند ابراہم تھا۔ ان کا بیٹا سہاج الدین عثان نامی تھا ، اور یہی شخص مولانا سراج الدین 'العجوبة الزمان' کے باپ تھے جو منہاج السراج کے والد ہوئے۔'' ۳

[225] راورٹی نے لکھا ہے کہ:

طبقات ناصری کے ایک خطی نسخے کمبر (۱۹۸۲) میں جو انجمن بنگال کا مملوکہ ہے ، اور نسخہ بودلیان میں ہر جگہ دونوں کلموں منہاج اور سراج کے درمیان (بن) لکھا ہوا ہے ، یعنی (منہاج بن سراج) اور مسٹر بلوخہین مجلہ انجمن آسیائی بنگال (۱۸۸۶ء) میں کہتے ہیں کہ (منہاج السراج) اضافت کے ساتھ نہیں ہڑھا جا سکتا ۔ عربی کے مقرر کردہ اصول کے مطابق اس کے معنی منہاج آ

بن سراج ہی سے فائدہ اٹھانا چاہیے ۔ م

چوں کہ اس موضوع پر خود مؤلف نے جو کچھ محفوظ کیا ہے وہ زیادہ صحیح اور معتبر ہے ، لم لذا یہاں ایک ایک کی جداگانہ توضیح کی جاتی ہے: اس کا نام : ابوعمر منہاج الدین عثبان جو مختصر ہو کر (منہاج سراج) ہو گیا ۔

اس کے باپ کا نام: سراج الدین عجد ہے ، جس کو ، وَلف نے خود کمیں مولانا سراج منہاج آ کمیں سراج الدین منہاج کمیں افضح العجم اعجوات الزمان سراج الدین منہاج آ لکھا ہے۔ دادا کا نام: مولانا منہاج الدین عثمان ہے۔

دوسرے دادا کا نام: ادراہم ہے۔ ۱۰

تیسرے دادا کا نام : امام عبدالخالق جوزجانی ا جو اس کا مورث اعالی اور اس علمی خانواد ہے کا مؤسس اولین ہے۔

# جوزجان ، گوزگانان مسكن اجداد سؤلف:

مولانا ادنی نسبت جوزجانی لکھتے ہیں ، جس کو راورٹی نے پوری کتاب میں رائے سہملہ سے جرجانی لکھا ہے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سہو ہے ، جس کے مرتکب کلکس کے باشر بھی ہوئے ہیں۔ راورٹی نے ملحقات کے ذیل میں اور کتاب کے حواشی میں بھی ان کو (جرجان) ہی سے منسوب سمجھا ہے جو سراسر اشتباہ ہے ۔ بہرطور مولانا کے اجداد جوزجان یا جوزجانان یا گوزگانان کے رہنے والے تھے ۔ امام عبدالخالق وہاں سے غزنہ آئے ، اور اس کے بعد مولانا کے اجداد نے اس شہر میں اور مرکز سلطنت میں زندگی بسرکی ، اور اس کے بعد غور اور لاہور میں منتقل ہو گئے ۔ اس لے مولانا نے اپنے اجداد کے اصلی وطن کی بنا پر اپنی نسبت جوزجانی [226] لکھی ہے ، ورنہ خود مولانا نے نہ کبھی جوزجان میں سکونت اختیار کی اور نہ وہاں زندگی گزاری ہے ۔

جوزجان ہمیشہ جغرافیہ نویسوں اور ارباب مسالک و ممالک کے نزدیک مشہور اور معروف رہا ہے۔ یاقوت اس کے لیے لکھتا ہے کہ یہ مملکت کے ایک وسیع حصے کا نام ہے جو بلخ (خراسان) کے شہروں میں سے ہے اور وہ مرو رود اور بلخ کے درمیان واقع ہے۔ اس کا قصبہ یہودیہ ، اور اس کے شہر انبار ، فاریاب اور کلار وغیرہ ہیں۔ ۱۴۔

نامعلوم جغرافیہ نویس حدود العالم کا مؤلف کہ ، جو خود بھی گوزگانی سے ، کہتا ہے کہ :

گوزگانان ایک آباد شہر ہے ، جس میں بہت سی نعمتیں ہیں اور عدل و انصاف ہے حدود بامیان تک ، اور اس کے جنوب کے آخر میں غور ہے ، اور یہ اس کی آخری حد ہے ۔ اور مغرب میں اس کے حدود غرجسنان اور قصبہ بشبن ہے مرو کے حدود تک ۔ اس کے شال میں اس کی سرحد جیحوں ہے ۔ اور اس ناحیت کا بادشاہ ملوک اطراف میں سے ہے ، خراسان میں ۔ اس کو ملک کوزگان کہا جاتا ہے، اور وہ افریدوں کی اولاد سے ہے، اور وہ تمام سردار جو حدود غرجستان اور حدود غور کے اندر ہیں وہ سب کے سب اس کے فرمانبردار اور ماتحت ہیں۔ وہ اطراف کے بادشاہوں سے اپنی بادشاہت ، عزت اور مرتبے ، سیاست اور سخاوت ، دوست داری اور دانش میں بڑھا ہوا ہے ۔ اس شہر میں کھوڑے جت پیدا ہوتے ہیں ، اور نمد و حقیبہ و تنگ اسپ اور کمبل اور سن کی بیداوار زیادہ ہے ۔ اور یہاں ایک درخت ہے حس کو خنج کمتر بیں ۔ اس کی لکڑی کبھی خشک نہیں ہوتی اور نرم ہوتی ہے ، اس قدر نرم کہ اس میں گرہ ڈالی جا سکتی ہے۔ ان اطراف میں بادشاہیاں بہت سی ہیں ، جیسا کہ ربوشاران کہ وہ ایک بڑا علاقہ ہے۔ اور ہت سی نعمتیں اور جنگ جو بھادر انسان وہاں ہیں ۔ مرو کی بعض ندیاں اسی علاقر سے گزرتی ہیں ۔ اور اس میں سونے کی کانیں ہیں ۔ ان اطراف کے سردار گوزگان کے اطراف کے سرداروں میں سے ہیں ، اور مقاطعہ کوزگان کے بادشاہ کو دیتے ہیں ۔ درمشان دو سرحدوں کا شہر ہے یعنی ایک سرحد 'بست اور دوسری گورگان ہے ، اور یہ شہر ربوساران سے ملا ہوا ہے ، اور اسی کے کنارے سے ندیاں گزرتی ہیں جو ربوشاران کی ندیوں سے مل جاتی ہیں ۔ اور اس علاقر کے سردار کو درمشی شاہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حدود العالم کے مؤاف نے تمران ، ساروان ، مانشان ، ·ظالقان ، جهوذان (س كز گوزگانان) ، پارياب ، گرزوان ، كندرم ، انبير ، اشبورقان ، انتخذ (الدخود) سان ، رباط کرواں ، سنگ بن ، ازیو

[227] کو گوزگانان میں شار کیا ہے اور کہتا ہے کہ:

ان تمام شہروں میں کہ جن کو ہم نے بیان کیا ہے ، ان میں ملک گوزگانان کی بادشاہت ہے ۔ اور اس ناحیہ کے گاؤں ، قصبے اور بڑے بڑے درین شہر یہی ہیں جن بڑے ہڑے شہر یہی ہیں ۔ لیکن اہم ترین شہر یہی ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے ۔ ۱۳۰

#### خلاص» ·

جوز حانان یا گوزگانان ایک علاقه تھا۔ مغرب میں بلخ کا چوتھائی حصد بھا حس سے مرورود کا راستہ گزرتا تھا، اور بہت آباد تھا۔ ۱۳ وہ حدود جو مؤاف حدود العالم نے متعین کے بیں ، اس کے اعتبار سے شال میں وہ دریا ہے آمہ یہ سے ملتا تھا ، اور جنوب میں اس کی حدیں مجرائے ہیر مند تک پہنچتی تھیں ۔ شرقا اس کی حدیں بامیان سے ماتی تھیں ، اور مغرب میں اس کی حدیں عرقہ کی سرحدات تھیں ۔ مغرب میں ہرات اور مرو اور مرغاب کی سرجنمے اس سے ملے ہوئے تھے۔

خاور شماس معروف بار تولد كمهما سے كه : مقدسي دسوس صدى مسيحي (۵-۷۵) میں علیمدہ مملکت تسلیم نہیں کرتا ، اور اس کو ولایت بلخ کا ایک حصہ شار کرنا ہے ۔ نویں صدی مسیحی (۸ے ۲ھ) میں یعقوبی فقط رود شرعاں (سورفان) اور ولایت کوہستان گرزوان جو رود میمنہ کے بالائی حصر میں واقع ہے ، اس کو گوزگامان بماتا ہے ۔ امرائے عرب کی حکمرانی کا مستور جو انبار تھا ، شاید اس کی جگہ موجودہ شہر سربل تھا ، اور گورگاناں کا قدیم پایہ تخت شہر شبورقان تھا ۔ اس قول کی تاثید طبری بھی کرتا ہے۔ اس وقت بھی آج کی طرح شبورقان اور شیریں کے درمیان شورزار صحرا واتع تھا جس کو عرب 'القاع' کہتے تھے (طبقات میں اس کا نام دشت کمب آیا ہے) ۔ جو رائے ابن خرداذبہ اس کے متعلق پیش کرتا ہے ، اس کے مطابق یہ آبادی گوزگان کا حصہ شار ہوتی تھی ۔ شاید فاریاب ، موجودہ دولت آباد ہے یا قدرے جانب جنوب حالیہ خیرآباد کی جگہ واقع تها .. بقول يعقوبي : امير فارياب يهوديه مين سكونت ركهما تها . موجوده میمنه کو جوزجانی بشکل میمند لکھتا ہے ، جو گوزگانان میں داخل تھا۔ گوزگان کے بادشاہ کا لقب قدیم زمانے میں 'کوزگان خداۃ' تھا ۔ دسویں صدی میں خاندان آل فریغوں گوزگان میں حکومت کرتا تھا ، اس سلسلے کو

سلطان محمود نے آکر ختم کیا ۔<sup>۱۵</sup>

صاحب جغرافیائے اشکال العالم لکھتا ہے کہ :

جوزجانان نام ایک ملک کا ہے ، جس کے شہر یہودیہ ، شبرغان ، ستاخ ، کنذه روم ، انبار اور سان ہیں ۔ ان میں سب سے بڑا شہر انبار ہے جہاں ادیر رہتا ہے ، اور وہ شہر [228] ایک ہاڑ در ہے جو مرو رود سے بڑا ہے ۔ اس میں نہریں اور باغ ہیں اور دولت ہت ہے۔ ان کی عاربیں سٹی کی ہیں۔ سان اس سے چھوٹا شہر ہے ، اور اس میں بھی نہریں اور ناغ ہیں۔ ان شہروں میں جو مبوے بیدا ہوتے ہیں ، ان میں سب سے زیادہ اخروث ہے ۔ ہودیہ اس سے بڑا شہر ہے ۔ اس میں بھی باغ اور نہریں بڑی کثرت سے ہیں ۔ کند روم بھی ایک میوہ دار اور زراعتی سمبر ہے۔ اس میں پانی وافر ہے۔ یہ تمام مواضعات بہاڑ پر بس ۔ شبورتان بھی بہتر پانیوں کا شہر ہے ، لیکن اس میں باعات کم بس ۔ یہ شہر سان سے بڑا ہے۔ اننی وسعت اور آبادی کے لحاظ سے یہودیہ شہر کی برابر ہوگا۔ اس کی پیداوار میں زیادہ تر غلہ اور کبھوں اور چنا بس ۔ استاخ ایک جهوٹا سا شہر ہے ، جو بیابان میں ہے ، اور آل فریغوں کے اکابر کا مرکز ہے اور اس ناحیت سے عمدہ اور خوش تما نوستینیں تمام خراسان اور نواحی شہروں میں لیے جائی جاتی ہیں ۔ ' ا جوزجانان (سند ٣٠ه) احنف بن قيس کے بانھوں فتح ہوا ، پھر ہمیشہ مشہور انسانوں اور بزرگوں کی منزل اور ٹھکانا رہا ۔ محیلی بن زید بن علی بن الحسین بن علی رط اسی جگہ قبل ہوئے ۔ اس نواح کی نامور علمی شخصیتوں میں سے ابراہیم بن یعقوب ابواسحاق السعدی الجوزجانی ہیں جن کا ذکر الرایخ دمشق میں آیا ہے۔ وہ مدتوں اس جگہ سکونت پذیر رہے ، اور بقول دارنطنی انہوں نے مکے ، بصرے اور رسلہ میں بھی زندگی بسرکی ، اور ثقه حفاظ میں سے نھے ۔ وہ ذی القعدہ کے ممینے (۲۵۹ھ) میں اس جہان سے رخصت ہوئے ۔ دوسرے ابواحمد بن موسلی الجوزجانی ہیں جو دانشمند مستقیم الحدیث تھے ، اور جنھوں نے سوید بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے ، اور احمد کے ہم شہری بھی ان سے روایت کرتے ہیں ۔ ۱ خاندان فریغوایاں ، جو دراصل جوزجان میں حکمرانی کرتے تھے ، (..٠ه) کے قریب اس ملک پر بھی مسلط تھے ۔ اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے

کہ یہ خاندان اسی ملک ہی کے نواح کا باشندہ تھا۔ اس دور کے تاریخ نگاروں نے اس خاندان کے عہد حکومت کو نہایت عمدہ قرار دیا ہے۔ ہارتولد کہتا ہے کہ: اس خاندان کے عہد حکومت میں جوزجان کے حدود مضافات غور و است اور ہلمند کے کنارے تک بہنچ گئے تھے۔ ۱۸

ابو نصر پلد بن عبدالجبار المتبی جس نے ۱۹۰۸ میں تاریخ یمینی لکھی ، وہ آل فریغون کو سلطان محمود کی جانب سے جوزجانان کا حاکم سمجھا ہے اور ان تو عالی بحتی میں مثل آسان کے اور فراخ دلی و بخشش اور حوال مردی میں مثل جبحوں کے جانتا ہے ۔ ۱۹ [229] آل سبکتگین کے عہد کے مشہور شاعر ابوالفح میستی نے اس خاندان کی ستائش میں مدامح لکھے ہیں ۔ ایک شعر یہ ہے :

ىنو اوريغون قوم فى وجوههم سيا الهدى و سناء الودد العالى

حکیم ناصر خسرو علوی نے اس شعر میں فریغونیوں کو یاد کیا ہے:
کجا ست آلکہ فریغونیاں ، ز ہببت او
ز دست خویش بدادند گوزگاناں را

(کمہاں ہے وہ کہ جس کی ہیبت سے فریغونیوں نے اننے ہاتھ سے گرزگانان کو دے دیا ۔)

فریغونی خانوادے میں جو سب سے پہلے بادشاہ ہوا وہ احمد بن فریغو ہے جس نے ہروایت نرشخی نفریاً ۸٫۵ میں اساعیل سامانی کی اطاعت اختبار کی ۔ ۲۰ اور جسا کہ ابو سعید عبدالحی بن الضحاک گردیزی لکھتا ہے کہ: نوح بن منصور سامانی نے ابوالحارث مجد بن احمد فریغوں کے ساتھ دامادی کا رشتہ ۲۰۵ھ میں قائم کیا ۔ ۲۱ اس امر سے یہ واضح ہرتا ہے کہ یہ مجد . . مھ کے بعد بھی زیدہ تھا ۔ اور جس زمانے میں کہ خاندان غزنوی کا مؤسس و بابی علم شاہی و جہانگیری بلند کیے ہوئے تھا ، وہ جوزجان کا حکمران تھا ۔

عسر ابنی کتاب لکھ رہا تھا ، اس خاندان کا حکمران بھی مجد بن احمد الحرث میں ابنی کتاب لکھ رہا تھا ، اس خاندان کا حکمران بھی مجد بن احمد الحرث یا الحارث تھا ، جس کا نام العتبی اور گردیزی نے بھی لیا ہے ۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا بیٹا ابوالحارث احمد اپنے باپ کا جانشین ہوا ، اور عرصہ اور پھر سمہم میں امیر نوح بن منصور کی امداد میں ابوعلی میں میں امیر نوح بن منصور کی امداد میں ابوعلی

سیمجوری کے ساتھ خوب مقابلے اور مجادلے کیے اور سبکتگین کے ساتھ بھی دوستانہ روابط قائم کر رکھے تھے ۔ 800 میں اس نے ابو علی سیمجوری کے خراسان سے نکالنے میں اس کی بھی مدد کی تھی ۔ اور احمد نے کجھ عرصہ کے بعد اپنی ایک بیٹی کو بھی سبکتگین کے بیٹے محمود کو دیا ، اور سبکتگین نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو احمد کے بیٹے ابو صر مجد کے عقد میں دیا ۔ اس کشمکش میں جو سبکتگین کے مرنے کے بعد داج و تخت کے لیے ہوئی ، احمد نے اپنے داماد محمود کی طرف داری کی اور اساعیل کی مخالفت کی ۔ اور کچھ مدت گزرنے کے بعد قدرت نے اسباب پیدا کیے کہ لوگوں نے محمود کو مجیثیت اپنے شہنشاہ کے تسلیم کر لیا ۔

احمد نے . وہ ۔ ۱۹۳۸ کے درمیان وفات پائی ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا انونصر مجد اس کا جانشین ہوا ۔ سلطان محمود کے بعض بری جنگی سفروں یں جو اس نے ہندوستان کی طرف کیے ، اس نے سلطان کی موافق کی اور حق رفاقت ادا کیا ۔ اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو سلطان محمود کے بیٹے شہزادے ابو احمد کے عقد میں دیا ۔ ابونصر مجد نے ، ، مھ میں وفات پائی ، اور ایک لڑکا حسن نامی اپنے پیچھے چھوڑا ، جو بہت [230] حمود کا تھا ، اس لیے سلطان محمود نے ولایت جوزجان اپنے بیٹے مجد کے سپرد کی اس طرح جوزجان کے اس شاہی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی ۔

فریغوں خاندان اپنی شریفانه عادات و خصائل ، دانش بروری اور علم دوستی میں مشہور تھا ، اور ان کا دربار ہمیشہ فضلا اور شعراک مرجع اور اینے عہد کے دانش مندوں اور خردمندوں کا مسکن تھا ۔ معاصر شعرانے ان کی تعریف میں قصائد اور تعریفی اشعار کہے ہیں ۔

# خانوادهٔ امام عبدالخالق جوزجانی:

یہ شخص کہ مؤلف کے خاندان کا مورث اعالٰی ہے ، اپنی صراحت کے مطابق جوزجان (گوڑگان) سے غزنہ آیا اور سلطان ابراہیم غزنوی کی ہیٹی کو اپنے نکاح میں لایا ۔

اس (سلطان ابراہیم) بادشاہ کے جالیس بیٹیاں اور چھتیس بیٹے تھے۔ اس نے اپنی تمام بیٹیاں سادات کرام اور مشمور زمانہ علاء کو دی تھیں ، اور ان شہزادیوں میں سے آیک منہاج سراج کے تیسرے دادا کے حبالہ عقد میں تھی۔ جوزجان سے اس کتاب کے لکھنے والے کے اجداد کے انتقال مکائی کا سبب یہ تھا کہ امام عبدالخالق جوزجانی جو طاہرآباد غزنین کے بالائی حصے میں مدنون ہے ، اس نے جوزجان میں خواب دیکھا کہ ایک غیبی آواز دینے والا اس سے کہتا ہے کہ: اٹھ اور غزنین جا ، اور شادی کر! . . . اس خواب کی وجہ سے وہ غزنین آیا ۔ چنانچہ سلطان ابراہم کی ایک لڑکی اس کے عقد میں آئی ۔ اس شہزادی سے اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے ابراہم رکھا ، اور یہ ہی ابراہم ، مولانا منہاج الدین عثمان ابراہم کا باپ تھا ۔ ۳۳

اس تفصیل کی بنا یر امام عبدالخالق جوزجانی ، سلطان ابراہیم کے عمد میں ، حو شاہان آل سبکتگین میں سے ایک بادشاہ تھا ، غزنہ میں آئے ، اور اس بادشاہ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں لائے ، اور غزنہ میں مقیم ہوگئے۔ حونکہ سلطان ابراہیم کا عہد حکومت روسہ سے ۴ ہمہ تک ہے، جس کی مجموعی مدت بیالیس سال ہے ، اس بنا ہر ہم قیاس کرتے ہیں کھ ہارے مؤلف کا نیسرا دادا پانجویں صدی کے نصف آخر میں زندہ تھا ، اور یہ شخص غزنہ آنے کے بعد ہور کہیں باہر نہیں گیا ، اور جیسا کہ آپ نے اوپر بڑھا ہے ، اس نے اسی شہر میں وفات پائی ۔ اس کا مزار طاہرآباد کے بالائی حصے میں ہے ، جو غزنہ کی ایک جگہ کا نام ہے ، اور آج بھی غزنی میں ایک گاؤں طاہرآباد کے نام سے موجود ہے جس کو سراب کہتے ہیں اور شہر غزنہ کے شال مغرب میں . ۵ کیلوسیٹر پر واقع ہے۔ [231] اور طاہرآباد میں ایک پشتہ ہے کہ جس کے اودر بھی مقاتر دیکھے جاتے ہیں ۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ امام عبدالخالق جوزجانی عالم اور متقی شخص ہوں گے ، اس لے کہ مؤلف ان کے نام کے ساتھ کامہ اسام استعال کرتا ہے۔ یہ کامد ان کی متذکرہ بالا صفات پر دلالت کرنا ہے ۔ امام عبدالخالق سید نہ تھے ، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ عالم ، فقیمہ اور متقی تھے اس لیے 'اسام' کہلائے ۔

اس امام و عالم کو اس ملکہ کے بطن سے ، جو بادشاہ غزنہ کی بیٹی تھی ، ایک لڑکا پیدا ہوا ، جس کا نام اس کی ماں کے دادا کے نام پر ابراہیم کرکھا گیا۔ ہارا اندازہ ہے کہ وہ چھٹی صدی کی پہلی تہائی تک زندہ رہا۔ اس حساب سے ان کے بیٹے مولانا منہاج الدین عثان چھٹی صدی کی درمیانی تہائی تک ، اور ان کے بیٹے مولانا سراج الدین عد اعجوبۃ الزمان چھٹی صدی

کے آخری ثلث تک یعنی . . ۔ ه کے آغاز تک زنده رہے ہوں گے ۔ ۳۳ ان اشارات سے جو مؤلف نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر کیے ہیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ خاندان غزنہ آتے ہی درباریوں اور بڑے لوگوں کی نظر میں نہایت احترام سے دیکھا جانے لگا بھا ، اور اس خاندان کے افراد سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں پر سرفراز ہوتے رہے ۔ مولانا منہاج الدین عثمان جو ابراہیم کے فرزند میں اور مؤلف کے جد بدری میں ، المستنبی باللہ کی خلافت ۲۳-۵ء دھ میں حج و زیارت کعبہ کے سفر پر گئے ۔ جب یہ تعداد پہنجے تو خلیفہ نے ان کی ہزیرائی نہایت احترام اور ابتام سے کی ، اور ان کو دارالخلافہ کی خلعت پہنائی گئی ، جیسا کہ مؤلف کہتا ہے: کربہ کے سفر کے موقع بر میرہ جد پدری نے دارالخلافہ کی خلعت بہنائی گئی ، جیسا کہ مؤلف کہتا ہے: کربہ کے سفر کے موقع بر میرہ جد پدری نے دارالخلافہ کی خلعت بہنائی تھی ۔ ۲۵۔

اس مفر کے بعد مولانا منہاج الدین عثان سستان کے راسے سے غزلہ اور لوہور (لاہور) لوٹے ۔ ہارا مؤلف سیستان کے دربار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عام برور حضرت ملک شمس الدین ان ملک باج الدین ابوالفتح طاہر (جھٹی صدی کے اواخر) نے مولانا منہاج الدین عثان کی ، چونکہ وہ نامور عالم اور اپنے عہد کے دانشمند نہے ، اس با پر اس نے ابنے دربار میں پذیرائی کی ، اور خواہن ظاہر کی کہ مولانا وعط و نصیحت فرمائیں ، اور نہایت ہی مہربانی اور نوازش فرمائی ۔ ۲۶

ان کے لاہور میں رہنے کا حال سعلوم نہیں کہ وہاں وہ کیوں گئے تھے ؟
ان کے کیا مشاغل تھے اور کتنی مدت وہاں رہے ؟ صرف اس قدر کہا
جا سکتا ہے کہ وہ سفر کعبہ کے بعد [232] سیستان کے راستے سے غزنہ گئے
اور وہاں سے لاہور آئے ، اور یہ واقعات ہی ہے کے لگ بھک پش آئے ۔
مولایا شہاح الدین کی باریخ وفات اور ان کی آخر عمر اور زندگی کے
متعلق ہمیں کجھ معلوم نہیں ۔ صرف اس قدر کہا جا سکما ہے کہ سے مھ کے
بعد ابھوں نے لاہور میں وفات ہائی اور ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ
بعد ابھوں نے لے۔

# مؤلف کا باپ :

مؤلف کے باپ مولانا سراج الدین مد افصح العجم و عجوبة الزمان بن مولانا منهاج الدین عثان بھی دربار فیروز کوه اور غور کے اہم ترین

لوگوں میں تھے ، اور فرمانرواؤں کے نظر میں پایہ بزرگ اور مرتبہ بلند رکھتے تھے ۔ سلطنت آل معمود کے آخری زمانے میں جب سلطان معزالدین غوری سنہ ۱۸۸۳ھ میں شہر لاہور کے دروازے پر آیا اور لاہور اس نے قبضے میں کر لیا تو اس نے سپہ سالار علی کرماخ کو ، جو اس زمانے میں ملتان کا صوبہ دار تھا ، لاہور کا والی مقرر کیا اور مؤلف کے باب مولانا مراج الدین قاضی لشکر بندوستان مقرر ہوئے ، اور سلطان معزالدین کا عطا کردہ خلیت ہنا اور بارگاہ لشکر میں مجلس علم منعقد کرنا سروع کی ۔ بارہ اوائی اس کا سامان منتقل کرنے کے لیے مخصوص کیے گئے ۔ کا

حمانچہ آپ پہلے بڑھ چکے ہیں کہ مولانا سراج کے باب بھی لاہور میں سکونت رکھتے تھے ، اور ۲۵ھ کے بعد بھی زندہ تھے ۔ گان غالب یہ ہے کہ اسی مال کے بعد انھوں نے اسی جگہ وفات پائی ہوگی ۔ اس بنا پر مولانا سراج کی جائے ولادت بھی لاہور کھی جا سکتی ہے ۔ اس کی تاثید ان کے معاصرین میں سے مجد عوق بھی کرتا ہے ، اور ملک الکلام اور فصیح العجم کا ان کو خطاب دیتا ہے ۔ آ لیکن وہ ان کے نشو و نماکی جگہ سمرقد کو قرار دیتا ہے ، جو غور طلب ہے ۔

اس زمانے میں بامیان مامور دائشمندوں اور علم کا ٹھکانا تھا ، اور سلطان بہاؤ الدین سام اس سلطان شمس الدین عجد (آل سنسب ، ١٨٥ سے ۲٠٠٩) نهایت عالم پرور اور دائش دوست بادشاہ تھا ۔ وہ اس کی کوشش کرتا تھا کہ ابل علم و فضل کو اپنے دارالسلطنت (مامیان) میں جمع کرے اور بتول ، ؤلف ، علامہ فخرالدین رازی مدنوں اس کے [233] سایہ عاطفت و حایت میں رہے ، اور 'رسالہ بہائیہ' لکھ کر اس مادشاہ کے نام معنون کیا ۔ اور شیخ الاسلام و ملک العلماء جلال الدین اسی مادشاہ کے زمانے میں بلخ کی نمیخ الاسلام و ملک العلماء جلال الدین اسی مادشاہ کے زمانے میں بلخ کی 'نمیخ الاسلام ی' کے عمدے پر فائز ہوئے ۔ ۲۹

مولانا سراج الدین پد منهاج جو سرگروه فضلائے عصر اور سلطان غیاث الدین کے دربار کے ناسور لوگوں میں تھے اور علم و بلاغت ، سیاست و امور ملک داری میں یکتائے روزگار تھے ، اس بادشاہ کی نگاہ التفات کا مورد ٹھمرے اور ان کو بامیان بلانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس وقت مؤلف طبقات کی عمر تین سال کی تھی۔ مولانا اس کے متواتر طلب کرنے پر اور فیروزے کی ایک انگوٹھی جس کے نگینے پر سام منقوش تھا ، بھیجنے پر

بالآخر غزنہ سے باسیان گئے۔ یہ سفر بھاؤ الدین سام کے جلوس سے پہلے سنہ ۵۸ء میں ہوا۔ اس وقت بھاؤ الدین کا باپ ولایت بلوران (یا بلروان یا پروان) میں تھا۔ ویں اس کی ملاقات مولانا سے ہوئی اور اس نے مولانا کا ہر ممکن احترام کیا۔ چونکہ اس نے مولانا کے کابات روح افزا اور مذاکرات دل کشا دیکھے اور سنے ہوئے تھے ، اور بادشاہ کی طبیعت میں از بس ان کے لیے شوق تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ مولانا کے کلام کی نعمتوں سے پورا ہورا فائدہ حاصل کرہے۔ ۳۰

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر جو مولانا نے بھاؤ الدین سام ہسر (شمس الدین) سلطان بامیان کے تقاضے پر غزنہ سے کیا اس کے بعد بھر وہ فیروز کوہ اور دربار سلطان غیاث الدین میں لوٹے ہوں گے۔ اس لیے کہ سلطان شمس الدین کی وفات کے بعد جب سنہ ہے ۵۸ میں اس کا بیٹا سلطان بھاؤ الدین بامیان کے تخت پر بیٹھا تو اس نے (دوبارہ) بلانے پر متعدد مرتبہ اصرار کیا اور آخر مولانا کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ (سلطان بھاؤالدین نے) تمام مناصب سرعی ان کے سپرد کر کے ان کی کھالت کی ، اور ان کو اپنی خاص انگوٹھی بھی بہجوائی تھی۔ مولانا فیروز کوہ سے بغیر اجازت سلطان غیاث الدین کے پاس مامیان پہنچے ، اور جب وہاں پہنچے تو بہت سے اعزازات سے سرفراز ہوئے ، اور اس سلطنت کے تمام مناصب مثلاً قضا ہے اعزازات سے سرفراز ہوئے ، اور اس سلطنت کے تمام مناصب مثلاً قضا ہے اعزازات سے سرفراز ہوئے ، اور اس سلطنت کے تمام مناصب مثلاً قضا ہے اعزازات سے سرفراز ہوئے ، اور اس سلطنت کے تمام مناصب مثلاً قضا ہے وافر انعام ان کے سپرد کیے۔ ۳

[234] اس طرح مولادا بامیان میں نوازش شاہانہ سے سرفراز ہوئے، اور علم و دستار اور خلعت سلطان سے حاصل کیے۔ اور ان تمام مناصب کی تفویض کے لیے ایک فرمان صاحب وزیر مملکت بامیان کے قلم سے ان کو دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں کتاب طبقات کے لکھے وقت مؤلف کے ہاس بطور ارث موجود تھیں۔ ۳۲

معلوم نہیں کہ مولانا سراج نے کب تک مشاغل متذکرہ بالا بامیان میں جاری رکھے ، اور کتنے سال وہاں رہے ، لیکن پھر ، وہ کے حدود میں دوبارہ وہ دربار غیاث الدین میں لوٹ آئے ۔ تاج الدین حرب کی حکومت میں ، جو ملک شمس الدین بادشاہ سیستان کا بھتیجا تھا ، دو مرتبہ مولانا کو سیستان کے دربار کا دیدار حاصل ہوا ۔ ایک دفعہ جب کہ وہ سلطان غیاث الدین عجد سام کی طرف سے پیغام ہر ہن کر سیستان

گئے تھے ، دوسری دفعہ اس موقع پر جب کہ وہ بادشاہ کی جانب سے دارالخلافت الناصرلدین اللہ کی خدمت میں مکران کی طرف سے ، شاید صحیح کرمان ہوگا ، گئے تھے ۔ اس سفر میں بھی وہ سیستان سے گزرے تھے ، اور ملک تاج الدین حرب کے بے انتہا لطف و عنایت سے جرم اندور ہوئے تھر ۔ سم

مؤلف کے ان اشارات کے مطابق جس طرح کہ مولانا منہاج الدین عثمان نے خلیفہ کے پاس محضر کو بغداد لے جاتے ہوئے ملک شمسالدین سے سیستاں میں ملاقات کی تھی ، بعینہ اسی طرح ان کے فرزند مولانا سراج بھی سیستان میں تاج الدین حرب کے حضور میں چنچے ، اور اس کے بعد دربار خلافت میں گئے ۔

الناصر الدین اللہ کی خلافت کے زمانے میں جب سلطان تکش بن خوارزم شاہ نے بغداد پر خروج کیا ، اور خلیفہ کے لشکر نے شکست کھائی ، اس وقت خلیفہ کی طرف سے غور و غزنین کے فرماں رواؤں کو اسداد کے لیے خط لکھے گئے ۔ حنان جہ سلطان غیاث الدین محد کی طرف سے امام شمس الدین ترک ، ابن الربیع ، ابن الخطیب اور مؤلف کے والد مولانا سراج منہاج بیغام بری کے لیے نامزد ہوئے ۔ سم تکش خوارزم شاہ کے خروج نغداد کی تاریخ . وہ ہ ۔ وہ ہے لگ بھگ ہے ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا سراج الدین کا بغداد کی جانب یہ سفر اسام شممی الدین یہ ابن الربع اور ابن الخطیب کی ہمراہی مبں ان ہی سالوں کے درمیان ہوا ہوگا۔ دوسری جگہ مؤلف اپنے والد کے اس سفرکی طرف رجوع ہوتے ہوئے لکھتا ہے کہ : چند مرتبہ دارالخلافہ سے امیرالمؤمنین المقتضی بامر الله [235] اور امیرالمؤسنین الناصر لدین اللہ کی جانب سے خلعت فاخرہ سلطان غیاث الدین کو سلے ۔ یہلی مرتبہ ابن الربیع (تحالف لے کر آیا) اور قاضی مجدالدین قدورہ اس کے ساتھ دارالخلاف گئر ۔ اور دوسری مرتبہ تحاثف لرکر ابن الخطیب آیا ، اور اس کے ساتھ دارالخلافہ جانے کے لیے اس مؤلف کے والد مولانا سراج سنہاج نام زد ہوئے ۔۳۵

مولانا نے بحیثیت قاصد اور سفیر کے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا ۔
اور اسی زمانے میں ۹۲ ۵۵ کے لگ بھگ انھوں نے مکران میں (شاید صحیح کرمان ہے) وفات پائی ۔ اگرچہ مؤلف کی تحریر سے صراحتاً یہ استنباط نہیں ہوتا کہ ان کے والد نے سفارت کے فرائض انجام دینے کے بعد مکران

کے راستے میں وفات پائی ، یا یہ کہ وہ پہلی سفارت کے بعد دوبارہ اس کام کے لیے منتخب کیے گیے ، اور ابھی دربار بغداد میں پہنچنے بھی نہ پائے نہے کہ مکران میں وفات پائی ۔ اس سلسلے میں مؤلف کی بجنسہ عبارت (کا ترجمہ) یہ ہے کہ :

جوں کہ سلطان بکش نے ملاطین غور سے معاہدہ کیا تھا ، اس کی خلیفہ بغداد سے خصوص کی وجہ سے ابن الربیع بغداد سے ملک غور اور غزنین آیا ، اور دوسری مرتبہ ابن الخطیب فیروز کوہ آیا ، اور اس نے جمعہ کے دن خطبہ دیا ، اور اثنائے خطبہ میں ملطان غباث الدین عدسام کی خدمت میں یہ الفاظ کہمے : اے فریاد رس! بکش نافرمان اور باغی کے مقابلے میں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں! فریاد کرتے ہیں! جس وقت کہ ابن الخطیب وہاں سے اوٹ رہا تھا ، عین اسی زمانے میں اس دعاگو کے والد مولانا سراج منہاح نے حدود مکران میں وفات بائی ۔ اس ضمن میں دارالخلافہ سے ناصر لدین الله کا تعزیتی فرمان چنجا کہ سولایا سراج منہاج نے راسے میں وفات بائی ۔ الله تعالی ان کو المور دے . . . . ۲۹

ضیاءالدین احمد متخاص به نیر نے ہندوستاں میں ، قاضی منہاج سراج مؤلف طبقات ناصری کے حالات میں (۱۸۸۵ء) کے قریب کتاب مذکور سے استحراج کر کے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے ۔ ان سطور کے لکھنے والے نے یہ رسالہ نہیں دیکھا ، لمکن علاسہ خد قزوینی نے تعلیقات لباب الالباب عوفی میں ذیل کے مطالب کو اس کتاب سے نقل کیا ہے :

امام سراج الدین مجد منهاج الدین عنهان بن الرابیم این امام عبد الحالق کی اصل جوزجان سے ہے ، اور بیداشاً (لوہوری) ہیں [236] ۔ وہ قاضی منهاج الدین ابو عمر عنهان ، صاحب تاریخ طبقات ناصری کے والد ہیں ۔ سراج الدین مذکور دو مرتبہ سفارت بغداد ہر ۔ جو خلیفہ الناصرلدین اللہ کے پاس بھیجی گئی تھی ۔ نامزد ہوئے ۔ ایک مرتبہ وہ سفارت بغداد پر تاج الدین حرب کی جانب سے گئے جو سیستان کے بادشاہوں میں سے ایک تھا ۔ دوسری مرتبہ ملطان غیاث الدین غوری کی جانب سے دربار خلافت بغداد کی سفارت غیاث الدین غوری کی جانب سے دربار خلافت بغداد کی سفارت کے لیے نامزد ہوئے ۔ لیکن اس مرتبہ وہ راستر ہی میں تھر کی

حدود مکران میں (. و ۵ ه م . . . و ۵) کے درسیان وفات پائی ۔ ۳۳ مندرجہ بالا سطور میں جو ہم نے رسالہ احمد نیر سے نقل کی ہیں اور جس میں مولانا سراج کے دو مرانبہ سفارت بغداد پر جانے کا تذکرہ ہے ، اس کی کوئی اصلیت نہیں ، اور نہ مؤلف طبقات نے اس بارے میں کچھ کہا ہے ۔ جیسا کہ ہم نے سابق میں لکھا ہے کہ مولانا ایک مرتبہ دربار سیستان کی جانب سے سفارت کے فرائض انجام دینے کے لیے گئے تھے ، اور دوسری مرتبہ وہ خلینہ ناصر کے پاس گئے تھے ۔ شاید ان دونوں رسالتوں میں نیر کو اشتباہ ہو گیا ہے ۔ ۳۸

مولانا سراح کے بیان اور حالات کو مکمل کرنے کے لیے وہ وضاحتیں جو عوفی نے کی ہر ، ہم بعینہ ذیل کی سطر میں نقل کرتے ہیں :

امام ملک الکلام سراج الدین فصیح العجم این منهاج لاہوری ، اگرچہ ان کی پیدائش کی جگہ لاہور ہے ، لیکن ان کے بزرگوں کا منشاء و مولد سمرقند تھا ۔ اسی وجہ سے ان کے سخن میں حلاوت شکر اور قند کی تھی ۔ جب منبر بر ان کا طوطی نطق شکر خوار ہوتا تو ہندوستان کے طوطیوں کا نطق ان کی گویائی کی شکر کے مقابلے میں خوار ہو جاتا ۔ جب ان کا عندلبب فصاحت محاورہ کے جمن میں نغمہ سرا ہونا تو حسان ان کے خوب صورت کلات کے حسن میں نغمہ سرا ہونا تو حسان ان کے خوب صورت کلات کے سامنے نے نوا ہو جانا ۔ اگرچہ ان کے اشعار مشہور ہیں ، لیکن چند رباعیاں جو ان کے منشآت میں سے ہیں یہاں لکھی جاتی ہیں ۔ فرمائے ہیں :

رباعي

آن دل که ز هجر دردنا کش کردی و ز هر شادی که بود پاکش کردی

از خوے تو آگمهم که ، ناگه ناگه آوازه در افتد که ، بلاکش کردی ایضاً

دل را برخ خوب تو میل افتاد است جان دیده بر اسید لبت بکشاد است

چشم آب زن خاک درت خواهد بود گر عمر وفا کند قرار این داد است اے کردہ یخ و برف بسی دایگیت روشن نر از آفتاب بی مایکیت

برجامے رسول آخر از بھر خدامے کہ میخوری و بندہ بہ سمسایکیت۳۹

# [237] سؤلف کی والدہ اور اس کے نانہالی اجداد:

آپ نے سابقہ صفحات میں مؤلف کے خاندان ، اس کے دادھیالی اجداد اور اس کے والد کے حالات نؤھے ، جن سے معلوم ہونا ہے کہ وہ جوزجان کے ایک مشہور علمی خاندان کا فرد ہے اور اس کے اجداد سالہا سال تک دربار سلاطین آل محمود و آل شخسب میں غزنہ ، غور اور لاہور میں علمی اور سیاسی عہدوں پر فائز رہے اور بادشاہوں کی نظر میں بزرگ شار ہوتے رہے ۔

اسی طرح مؤلف کا مادری خاندان بھی علمی اور سیاسی اعتبار سے بڑے خاندانوں میں شار ہونا تھا۔ بہت سے مشاہیر اس خاندان میں گزرے اور مسلسل اس خاندان کے لوگ دربار غور میں معزز اور محترم رہے اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ مؤلف کی والدہ بھی محترم خواتین میں سے تھیں جنھوں نے غور کے شاہی حرم میں زندگی بسر کی۔

مؤلف کے نانہالی اجداد نساز نساوی اور مسکناً تولکی بس جو غور اور پرات میں تھا۔ اور القادر باللہ عباسی (متوفی ۲۲ہ ه) کے عہد خلافت میں تولک ولایت ہرات میں منصب قضا پر فائز تھے۔ یہ خاندان سلطان معمود کی حکومت کے زمانے میں بھی محترم مقام کا مالک تھا۔ القادر باللہ نے ان کے لیے بغداد سے ایک فرمان بھیجا تھا۔ اس کے بعد المستضی باللہ نے بھی اپنے عہد (۲۳۵ھ-۲۵۵ھ) میں مناصب متذکرۂ بالا ان کے سپرد کرنے بھی اپنے عہد (۲۳۵ھ-۲۵۵ھ) میں مناصب متذکرۂ بالا ان کے سپرد کرنے کے لیے ایک فرمان جاری کیا تھا۔ یہ دونوں فرامین طبقات کی تالیف کے وقت مؤلف کے پاس سوجود تھے۔ وہ خود ان فرامین کے متعلق لکھتا ہے:

(مستضی) کا فرمان منہاج سراج کے نانہالی اجداد میں موجود ہے ، جس میں قنعہ تولک ، ولایت قہستان اور جبال ہرات کی قضا اس خاندان کو تفویض کی گئی ہے ۔ ان فرائض کی بنیاد مستضی کے

جد اعالٰی القادر بان*ہ کے فرامین ہیں اور القادر بانٹہ کا فرمان بھی* موجود ہے....

### مثلك ضياء الدين :

اس خاندان کی مشاہیر شخصہتوں میں سے ایک معروف شخص ملکه ضیاء الدین مجد عبدالسلام قاضی تولک ہیں۔ یہ ہندوستان میں فتوحات کے وقت سلطان معزالدین غوری کے ہمرکاب تھے۔ سلطان نے قلعہ تبرہندہ کو فتح کیا تو یہ قاضی ضیاء الدین کے میرد کیا۔ یہ قاضی ضیاء الدین مؤلف کتاب کے جد مادری کے ابن عم تھے۔

# قاضي محدالدين :

دوسری مشہور شخصیت قاضی مجدالدین تولکی کی ہے ، جن کا نام مؤلف قاصی مجدالدین قدوہ لکھتا ہے۔ یہ صاحب سلطان غیاث الدین کی طرف سے مؤلف کے والد کے ساتھ [238] والی سفارت میں تمایندے کی حیثیت میں تغداد گئے تھے۔ نیز سلطان معزالدین کی فعوحات ہند میں ایک ہزار دو سو تولکی جواں مردوں کی قیادت کرتے تھے۔ قنعہ تبرہندہ میں قاضی ضیاء الدین کے ہمراہ اور رفیق تھر ۔ ۳

یہی وہ شخص ہیں کہ ابن اثیر جن کا پورا نام قاضی مجدالدین عبدالمجد بن عمر معروف بہ ابن القدوہ لکھا ہے ، اور بیان کرنا ہے کہ غیاث الدین عوری کی ایک مجنس میں ان کو امام رازی سے ایک مناظرے کا انفاق ہوا اور انھوں نے مسجد میں آ کر عام مسلماوں سے امام رازی کی شکایت کرکے پورے شہر میں امام کے خلاف شورش پیدا کر دی ہی وجہ ہوئی کہ مجبوراً غیاث الدین نے فخر رازی کو قلعہ ہرات روانہ کر دیا۔

# قاضي جلال الدين ع

دوسرا شخص جسے ہم مؤلف کے بیان کے مطابق اس خاندان میں سے جانتے ہیں ، وہ ان کے ساموں قاضی جلال الدین مجد الملک احمد عثمان ہیں ، جو عہد غوری کے آخری دورکی شخصیت ہیں ۔ یہ صاحب چنگیزیوں کے فتنے کے زسانے (۲۱۵) میں نیشا پور کے حاکم ، سردار اور سالک تھے ، اور تولکیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں شہید ہوئے ۔۲۲

اگر ہم ان کے ماموں کے نام کی تعلیل کریں ، اور اس زمانے کی

وسم کے مطابق جلال الدین اور مجدالملک کو ان کے ماموں کے القاب قرار دیں تو ان کا نام احمد اور ان کے والد کا نام عثان ہوگا۔ اس لحاظ سے کہا جا سکما ہے کہ عثان مؤلف کے نانمالی دادا تھے۔

اسی زمانے میں مؤلف کے بعض رشتے دار اور ساموں ، جو غالباً ان کے نائمالی رشتہ دار ہوں گے ، نولک میں موجود بھے ، اور ان سب نے وطن کے دفاعی جہاد میں چنگیزیوں کے حملے میں حصہ لیا تھا ، اور خود مؤلف بھی وطن کے دفاع میں جار سال نک اپنے عزیزوں کا رفیق اور ہمدم رہا۔

مؤلف کے نہائی اجداد اور مؤلف کے ماموں یہ سب کے سب سلاطین غور کے درباروں سے منسلک تھے ۔ سلطان غیاث الدین کی بہٹی ، جس کا نام ماہ سلک اور لقب جلال الدنیا والدین تھا ، جو نہایت ہی فاضل ، جال و عقت اور پرہیزگاری میں تمام دنیا میں اپنی نطیر نہ رکھتی تھی ، اس علمی خاندان سے خاص طور پر نہایت لطف و نسفت کا برتاؤ کرتی تھی ۔

مؤلف کی والدہ اس سلکہ کی دودہ شریک (بهن) اور بهم مکسب تنہیں ۔
اور خود سؤلف نے بھی سلکہ کی آعوش عنایت اور حرم عصمت میں برورش
بائی تھی ۔ اس خاتون نے مکتب میں تعلیم بائی تھی اور اس خاندان
[239] کی فرد تھی جو علم و فضا سے آراستہ تھا ۔ اس سے ظاہر بو ا ہے
کہ مؤلف نجیب الطرفین تھے ، اور انھوں نے علم و ادب کی آب و ہوا
میں برورش بائی تھی ۔

# تاریخ تولد مؤلف:

ہم مؤلف کی تاریخ ولادت اور اس کی بیدائش کی جگہ کے متعلق یقینی اور مؤثق طریقے پر تو کچھ نہیں کہ سکے ، لیکن مؤلف کے متلف اور منعدد اشارات سے کچھ نتیجے استنباط کیے جا سکتے ہیں ، وہ یہ یں :

(۱) مؤلف کے بحپن کا زمانہ بلوغ نک متذکرہ بالا ملکہ کے حرم میں گزرا ، اور ان کی والدہ بھی فیروز کوہ میں تھیں ۔ ان کے ماموں بھی ملک الحاج علاءالدین مجد بن ابی علی کی خدمت میں رہتے تھے ، جو ملطان غیاث الدین اور معزالدین کے چجا کا بیٹا تھا ۔

مؤلف نے اپنی تاریخ ولادن کے متعلق جو اشارے کیے ہیں ،

اور ان سے جو ان کی تاریخ ولادت برآمد ہوتی ہے ، وہ یہ ہیں:

رسال ہے۔ ہم میں اٹھارہ سال میری عمر تھی اور
فہروز کوہ کی سرامے سلطانی میں رہتا تھا ۔ "

اگر مؤلف کے اس اشارے کو ہم بنیاد قرار دیں تو مؤلف کی تاریخ ولادت مممه فرار پاتی ہے ۔ راورٹی نے بھی کناب کے آغاز میں مؤلف کے حالات بیان کرتے ہوئے اسی ناریخ کو صحیح فرار دیا ہے ۔ آفاے سعید نفیسی اور عباس اقبال نے بھی اسی سال ولادت (مممه) ہی کو صحیح قرار دیا ہے ۔

(۲) طبقه مرد کے آغاز میں جہاں مؤلف سلاطین غور کے نسب نامے کا تذکرہ کرنا ہے ، وہاں کہنا ہے کہ:

"اس کتاب کے مؤاف نے ۲۰۰ کے مہینوں میں اس کو حرم بخترم ، خداواند حیاں ماہ ملک کی خدمت میں پیش کر کے ان کی نظر سے گزارا ۔"

اس کے بعد مؤلف نسب نامہ مذکور کے شرح کو ملکہ کی زبان سے نقل و روایت کرنا ہے ، اور نسب نامے کے مطالب کو اپنی جگہ پر لکھتا ہے ۔

بس اگر قول اول کی بنا پر ہم مؤلف کی تاریخ ولادت میں ہم مان لیں تو وہ اس وقت (جب کہ نسب نامہ سلکہ کی خدست میں پیش کیا) نیرہ سال کا ہوگا ۔ لیکن تیرہ سال کی عمر میں یہ علمی کارنامہ بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے ، البتہ حوں کہ مولانا ایک علمی خانوادے کے حشم و جراغ تھے ، اور عقل و دانائی کی فضا میں پرورش پائی تھی ، ممکن ہے وہ اس وجہ سے تیرہ سال کی عمر میں کتابوں کے مطالعے کی استعداد رکھتے ہوں ، اور اس زمانے سے مطالب اور ان کتابوں کے مطالعے کی استعداد رکھتے ہوں ، اور اس زمانے سے مطالب اور ان کتابوں کے مضامین کو ذہن میں محفوظ رکھ کر بعد میں طبقات میں نقل کیا ہو ۔

(۳) [240] آپ مؤلف کے والد کے حالات کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ مولانا سراج الدین ، سلطان بہاء الدین سام کی تخت نشینی سے قبل (بلروان یا پروان) میں اس کے حضور میں

چنجے تھے۔ چوں کہ اس بادشاہ کی بامیان میں تخت نشیئی کا سنہ ۱۹۸۵ ہے ، اور بقول خود مولانا کی عمر اس زمانے میں تین سال کی تھی ، اس بنا ہر خیال ہے کہ ان کی ولادت سم ۱۹۸۸ کے حدود میں ہوئی ہوگی ، جو چلے قول سے مختلف ہے۔ راورٹی اور دوسرے لوگوں نے جنھوں نے مولانا کے حالات زندگی کے متعلق کچھ لکھا ہے ، وہ سب کے سب مولانا کے والد کے بامیان جانے کی تاریخ ، وہ الکھتے ہیں ، حالانکہ خود مؤلف نے اپنی تین سال کی عمر کے ضمن میں اپنے والد کے بامیان جانے کا تذکرہ نہیں کیا ، بلکہ اس وقت ملطان جاءالدین سام ابھی نخت نشین بھی نہیں ہوا تھا ، اس کا والد بامیان میں حکومت کرنا تھا۔ مؤلف کے والد بلروان میں ، جو جاءالدین سام کا مرکز حکومت تھا ، اس کے حضور میں منحر۔

چوں کہ مولانا کے والد کا پہلی مرتبہ بہاءالدین کے حضور میں داروان جانا اور اس کی تخت نشینی سے پہلے تھا، اس بنا پر قیاس جاہتا ہے کہ ان کی یہ روانگی ۵۸۵ھ سے پہلے کسی سال میں ہوئی ہوگی ۔ اس صورت میں اگر ہم مولانا کو تین سال کا مان لیں تو ان کی تاریخ ولادت فول اول کے مطابق صحیح قرار نہیں باتی ، اور اس کا غلط ہونا ثابت ہو جانا ہے ۔

(س) سولانا ۱۹ میں اپنے اسور عروسی کی انجام دہی اور نکاح کے لیے ولایت گزیو اور تمران گئے تھے ، جس کے متعلق وہ لکھتے بیں کہ وہ اپنے معزز اقربا میں سے ایک لڑکی کو اپنے حبالہ عقد میں لائے اور وہ ان کا ابتدائی زمانہ شباب تھا۔ ۳۵ مولانا کی اس صراحت کے بیش نظر کہ ۱۹۸۸ میں ان کی اوائل جوانی تھی ، اگر ہم ان کی تاریخ ولادت ۱۹۸۹ میان لیں تو اس وقت مولانا کی عمر ۱۹ مال ہوتی ہے۔ حالانکہ حسب معمول اوائل شباب کا زمانہ ، ۲ تا ۲۵ سال شار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کے رشد و بلوغ کا زمانہ بیس سال کی عمر کو فرض کر لیں ، تب بھی اس وقت ان کی عمر کے دس عمر کو فرض کر لیں ، تب بھی اس وقت ان کی عمر کے دس

سال اس مقرر کردہ مدت شباب سے گزر چکے ہوتے ہیں اور عادتاً اس زمانے کو اوائل جوانی شار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ہمیں مؤلف کی تاریخ ولادت یقینی طور پر معلوم نہیں ، اور نہ ان اختلافات کا کوئی حل ہارے پاس موجود ہے۔ مؤلف کے دوسرے اشارات میں بھی قول اول کا بطلان موجود ہے۔ لیکن بایں ہمہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا موجود ہے۔ لیکن بایں ہمہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا مولوی ہدایت حسین نے 'تاریخ شابی' (مطبوعہ کلکتہ ہمہء) ، مولوی ہدایت حسین نے 'تاریخ شابی' (مطبوعہ کلکتہ ہمہء) کے انگریزی کے مقدمے میں مولانا کا سال ولادت ، ہمہ لکھا ہے ، جو ہاری نظر میں [241] دستند نہیں ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ موصوف نے کس سند پر یہ سند لکھا ہے۔

# جائے پیدائش:

مولانا نے طبقات میں کسی جگہ بھی اپنے مولد کے متعلق اشارہ نہیں کیا ، اور بعض تذکرہ نویسوں ، مثلاً صاحب ہفت اقلیم ، صبح گلشن ، مجمع النفائس ، کل رعنا ، گلزار ابراہیم اور نشتر عشق نے مولانا منہاج اور ان کے والد سراج منہاج کے درمیان دھوکا کھایا ہے۔ اسی بنا پر نعض نے مولانا کا مولد (لاہبور) سمجھا ، اور ان کو لاہبوری لکھا ہے۔

تذكره نسترعشق صراحتاً لكهتا ہے كه :

''سراج الدین منهاج (مصنف طبقات) کا اجدادی وطن سمرقند نها ، لیکن ان کی ولادت لاهور میں هوئی ۔''۳۶

على قلى والد داغستاني (١٩٢٧هـ) لكهتا ہے كه :

''سراج الدین سنهاج سؤلف 'طبقات ناصری' ہے کہ جس نے اس کتاب کو نصرالدین سلک الهند کے نام سے تمام کیا ۔ ان کا سولد لاہور اور ان کی اصل سمرقند سے ہے . . . ۔ " ۲۶

اس علطی کو بہت سے ارباب تذکرہ اور تاریخ نگاروں نے دہرایا ہے ، بہم نے نمونے کے طور پر دو تذکرہ نگاروں کے قول دیے ہیں۔ دراصل یہ اشتباہات باپ اور بیٹوں کے ناموں کے النباس سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ مؤلف کے والد لاہور میں سکونت رکھتے تھے ، اور شاید لاہور میں پیدا ہوئے قھے ، اس وجہ سے مؤرخین مؤلف طبقات کی پیدائش لاہور ہی میں سمجھتے

یں ، لیکن ان کی یہ بات معقول اور صحیح نظر نہیں آئی ۔ جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مؤلف کی والدہ جب کہ مؤلف کی عمر تین سال کی تھی ، فیروز کوہ میں ، ماہ ملک ملکہ غور کے حرم میں تھیں ، اور ان کے سارے ماموں اور نانہالی اقارب اور رشتہ دار وہاں موجود تھے ، اس بنا پر قیاس جاہتا ہے کہ مؤلف فیروز کوہ میں حرم نمابی میں بیدا ہوئے ہوں گے۔ راورٹی اور دوسر مے وہ لوگ جنھوں نے مؤلف کے حالات سے کچھ نتائج نکانے ہیں ، وہ سب کے سب لکھتے ہیں کہ : مولانا کی ولادت لاہور میں صحیح نہیں کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ پہلی مربیہ م م م میں ہندوستان آئے ، اس لیے اگر وہ لاہور میں پیدا ہوئے ہونے دو اپنی آمد کے سلسلے میں پہلی مربیہ کی قید نہ لگانے م

تحقیق کی نظر سے دیکھے کہ ایک لڑکا والدین سے دنیا میں آنا ہے ، اور اس کے مولد اور مسقط الراس کے دریافت کرنے کے لے اس کے ماں باپ کے مسکن کی تحقیق خصوصاً اس کی والدہ کے مسکن کی تحقیق مشکل تر ہے ۔ اس موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کہ [242] مؤلف کا سال پیدائش ہے ۔ اس موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کہ اللہ کہاں تھر ؟

ہاری سابقہ تحریروں کے مطابق اس تعقیق کے کئی پہلو ہیں ، جو ہم نے خود مؤلف کے بیان سے نکالے ہیں۔ وہ یہ کہ سلطان بہاء الدین کی ہامیان میں تخت نشینی سے پہلے ۱۸۵ میں مؤلف کے والد فیروز کوہ میں تھے اور سلطان غمان الدین کے حضور میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جونکہ سلطان بہاء الدین نے انہیں اپنی تخت نشنی سے پہلے بلایا اس لیے سال مذکور سے پہلے بلروان یا بروان میں اس کے حضور میں منحے ، اور اس کے بعد پاسیان میں اس کی خدمت میں رہے۔ پس اس حساب سے یہ بات واضح ہو جاتی بامیان میں اس کی خدمت میں رہے۔ پس اس حساب سے یہ بات واضح ہو جاتی بامیان میں اس کی خدمت میں نے والد میں فیروز کوہ اور غزنہ میں ہوں گے ، اور گزر چکا ہے۔

اگر مؤنف کی تاریخ ولادت ۱۹۸۹ فرض کر لیں تو مؤلف کے والد ان سالوں کے لگ بھگ لاہور میں نہیں بلکہ عزنہ میں ہوں گے ، جب کہ ان کے والد غور ، غزنہ اور بامیان میں مقیم تھے ۔ ایسی صورت حال میں بہ بات عقل کے خلاف ہے کہ ان کی والدہ لاہور میں بڑی ہوئی ہوں گی اور مؤلف وہاں پیدا ہوا ہوگا ۔

مؤلف کے اپنے اشارات سے کہ ان کی والدہ ملکہ ماہ ملک کے پاس حرم شاہی غور میں رہتی تھی ، وڑاف کے ایام خوردی اور تین سال کی عمر کے واقعات سے ، جو وہاں ظہور نذیر ہوئے ، یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ مؤلف فیروز کوہ غور میں حرم شاہی میں پیدا ہوئے ، اور اپنے بلوغ اور سن رشد کے چنجنے تک وہی رہے ۔

### بچ پن اور تعلم:

ہم اوپر کمہ جکے ہیں کہ مؤلف حدود ۵۸۸ میں فیروز کوہ غور میں بیدا ہوا۔ اس کی والدہ سلطان غیاث الدین کی بیٹی ملکہ ماہ ملک کی ہم سببی اور رضاعی بہن تھی۔ اور مؤلف کے تول کے مطابق ، اس کی طفولیت کا زمانہ بالغ ہونے سے پہلے تک ، وہیں گزرا ، اور اس نے ملکہ کے آغوش تربیت میں درورش پائی۔ اور مؤلف نے اس دور میں ملکہ کے الطاف و عنایات کو جو اس زر تھیں ، نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کی دادرانہ شنقتوں کے متعلی لکھتا ہے کہ :

''اس ملکہ' جماں نے اس ضعیف کی پرورش اپنے آعوش شاہی میں مثل اپنے فرزندوں کے سابانہ طرفتے در کی ، اور میں ان کی نگرانی میں تربیت پاتا تھا ، اور اس بادشاہ زادی میں بہت سے قابل ستائش اوصاف یں ۔"۳۹۴ '

# من بلوغ تک فيروز كوه مين قمام:

اس طرح مولانا سن بلوغ تک فیروز کوه میں مقیم بھے۔ اسی زمانے میں انھوں نے ابتدائی [243] تعلیم و دانش بھی وہیں حاصل کی ۔ سات سال کی عمر میں وہ کلام مجید حنظ کرنے کے لیے معلم امام علی غزنوی کی خدمت میں جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی مولانا کی سوجھ ہوجھ اس قدر عمدہ اور پختہ تھی کہ وہ اپنی کتاب میں اسی معلم سے خروج کفار مغول کی روایت نقل کرتے ہیں ، اور سات سال کی عمر میں یہ روایت سن کر اس دانشمند استاد کے بعینہ الفاظ میں اس روایت کو نہایت استناد کے ساتھ لکھتے ہیں ۔ مسات سال کی عمر میں جب وہ کلام اللہ کے حفظ کرنے میں مشغول تھے ، محکن ہے کہ اس کام کی توفیق اسی زمانے میں ان کو ہوئی ہو ۔ پس مولانا کا حفظ قرآن بھی ان کے علمی آثار میں داخل ہے ۔

اس کے ہمد عمر کے ۱۸ سال مولانا نے نیروز کوہ میں گزارہے ، اور ۱۸ ہمیں بھی وہاں تھے ۔ خود لکھا ہے کہ کاتب الحروف ۱۸ سالم تھا کہ سال ۱۸ ہمیں حضرت نیروز کوہ میں سراے سلطانی کے دروازے پر اس طرح کہ جوان کھڑے ہوتے ہیں ۔ ۱ م

## جوانی ، عهدوں پر ابتدائی تنرر ، شادی :

مؤلف کے اشارات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ۲۲ سال کی عمر نک یعنی ۱۹۱ ھ میں بھی فیروز کوہ میں مقبم تھے ۔ اسی سال انھوں نے امیر علی چاؤش سے جو روایت سنی دھی ، اس کو انھوں نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے ۔ ۵۲

اس عَنفوان سباب کے زمانے کے بعد مؤلف اپنی زندگی کا آغاز گرتا ہم اور پتا چلتا ہے کہ رہ اپنے تعصیلات علمی کو ختم کر کے فیروز کوہ سے دوسرے شہروں میں گئے۔ چنابیم مؤلف کا پہلا سفر وہی سفر ہے جو انھوں نے ۱۳ھ میں اس شہر سے بست کی طرف کیا ، اور وہاں سے وہ سیستان کی سفارت پر گئے۔ یہ زمانہ تھا جب کہ ملک تاج الدین حرب تین سال قبل وفات یا جکا تھا اور اس کا بیٹا سلک یمین الدین بھرام شاہ سیستان کے تخت یر متمکن تھا۔

مولانا جنوب شہر سیستان کے متعلق اپنے بعض مشاہدات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس سفر میں سیستان میں اپنی ملاقات کا ذکر امام عبدالحجید عبدالرسید سے کرتے ہیں اور وہ روایت جو انھوں نے اس استاد علم سے اس کو بھی اپنی تاریج میں نقل کرتے ہیں ۔۳۵

مولانا کے بیان سے یہ نبیجہ بھی نکلتا ہے کہ انھوں نے اسی زمانے میں اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے دور کا آغاز کیا اور اپنے والد کے جانشین ہوئے ۔ کویا ۔ ہم ہ سال کی [244] عمر میں انھوں نے پہلی مرتبہ سیاسی حیثیت سے مفارت کی خدمت دربار سیستان میں انجام دی ۔ وہاں کے استقبال اور بادشا، سیستان کے دربار میں ان کے اعزاز و احترام کا مؤلف نے اس طرح بیان کیا ہے ۔ کہتے ہیں کہ :

''یہ دعا کو مہرہ ہے مہینوں میں 'بست سے سیستان کے لیے روانہ ہوا ، اور جب میں سیستان کے نواح میں اس موضع میں پہنچا ، جس کو گنبد بلوچ کہتے ہیں ، جو مشرق کی سنت میں واقع ہے،

اس طرح مؤلف کا چلا سیاسی تقرر اور سفر ے ساہ رہا اور اس کے بعد وہ خراسان لوئے ۔ اس کے بعد ان کی سیاسی زندگی ، یعنی بادشاہوں اور اس کے درباروں میں سفارتوں کے عہدے بر فائز ہو کر آنے جانے کا آغاز ہوتا ہے ۔ سیستان کے دربار میں ان کے مشاہدوں میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے کہ انھوں نے یمین الدین جرام شاہ کے بڑے بیٹے سلک رکن الدین کو اس کے بجین میں اپنے والد کے پاس دیکھا تھا ۔ هم

مولانا اس سفارت کے بعد خراسان گئے۔ اس کے بعد ہم ان کو سند ہے، ہ میں قلعہ تولک میں اننے نانہالی رشتہ داروں کے ساتھ پاتے ہیں۔ اس زمانے سے متعلق ایک روایت بھی ان کی کتاب میں موجود ہے۔ ۵۹

سند ہے ہو میں تولک پر جنگیزی لشکر کے مسلسل حملوں کے وقت کی کہفیت کو دیان کرتے ہوئے مؤلف لکھتا ہے کہ: آٹھ ماہ تک مغل لشکر نواح تولک کو تاخت و تاراج کرنا رہا۔ اس زمانے میں مؤلف قامہ تولک میں تھا ، اور غازیوں کے ساتھ کفار سے جہاد کرنا تھا ، جس کی وجہ سے کفار کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ قدمے کے قریب پھٹک سکیں ۔ م

اس کے ایک سال بعد سنہ ۱۱۸ھ میں کہ ہارے مؤلف کی عمر اس وقت ۲۹ سال کی نھی ، وہ غور کے مشرق علاقوں گزبو اور تمران کی طرف کیا اور وہاں اپنے اقارب میں سے ایک لڑکی سے نکاح کیا اور متاہل زندگی بسر کرنے لگا ۔ اس زمانے میں مولانا کی طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی اور نہایت لطیف شعر کہتے تھے ، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ : میں گزیو اور تمران کی طرف نکاح کی غرض سے گیا تھا ۔ اس زمانے میں اس ولایت

کے حکمران ملک ناصرالدین ابوبکر بن ملک سیف الدین سوری نے ان پر نوازشیں کیں ۔ مولانا کی اصل عبارت (کا ترجمہ) یہ ہے کہ:

[245] "اس راقم الحروف نے سندہ ۲۱۸ میں گزیو اور تمران میں وہاں کے بادشاہ (ملک ناصرالدین) سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ، اور اس کی جانب سے بے انتہا مروت کے آثار مشاہدہ کیے ۔ اسی زمانے میں یہ دعا گو اپنے اکابر اقربا کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو اپنے عقد میں لایا ۔ یہ میرا عنفوان شباب تھا ۔ القصہ اس دعا گو نے ملک ناصرالدین ابوبکر کی خدمت میں ، ایک گھوڑے کے لیے الماس کی اور ادنے اقربا میں اپنی شادی کا قصہ نظم کر کے عرضداست دیش کی ۔ اس قصے اور نظم کے جواب میں دادشاہ نے ایک رباعی کہی اور ادنے قلم سے اس قصے کی میں دادشاہ نے ایک رباعی کہی اور ادنے قلم سے اس قصے کی دشت بر لکھ کر اس دعا گو کو دی ۔ ۵

چونکہ مولانا کا مسکن فیروز کوہ میں تہا ، اس لمے ان کے اس سفر کو موجود، دلائل کی رونہ میں دوسرا سفر کہا جا سکتا ہے جو انھوں نے اپنی شادی کی غرض سے غور کے شرق علاقوں میں کیا تھا ۔

حیسا کہ مولانا خود کہتے ہیں کہ میں اُسی سال ۱۹۸۸ھ میں تمران سے غور لوٹا اور 'قلعہ' سنگھ' میں سلک حسام الدین حسن عبدالملک کو دیکھا اور اسی وقت ایک حکایت سلک باج الدین سے سنی تھی ، جس کو انھوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے ۔ ۹ ہ

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مولانا نے تولک کو اپنا مسکن اور ٹھکانا قرار دیا ہوگا ، کیونکہ تمران کے سفر کے بعد غالباً وہ اپنی نئی دلہن کے سانھ 'قلعہ سنگھ' کے راسے سے گزرے بس۔ اس کے تین سال بعد سنہ ، ہم میں ہم پھر مولانا کو نولک میں پانے ہیں۔ یہ زمانہ عدا ہے۔ ہم معل لشکر کی لوٹ مار کا زمانہ بھا۔ سوائے اس کے کہ مولانا نے ایک سفر تمران اور گزیو کا کیا ، باقی جار سال نک وہ اہل تولک کے معین و مددگار ہو کر مغلوں سے جہاد کرتے رہے ، کیونکہ وہ سب آپ کے رشتہدار اور بھائی برادر تھے۔ مولانا ان معرکوں میں صحیح و سلامت رہے۔ ۲۰

#### سیاسی سفر ، فراه سیستان اور قبستان کی سفارت :

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ، مولانا اپنے پدری سیاسی منصب یعنی دربار غور اور اس نواح کے بادشاہوں میں سفارت کے فرائض انجام دینے پر پہلی مرتبہ حوایس سال کی عمر میں سنہ ۱۹ ہم میں فائز ہوئے ، اور اس کے سات سال بعد سیستان اور قمستان کی طرف متعدد سفروں کا اتفاق ہوا ، اور وہ کئی مرتبہ ان شہروں میں سفارت کے فرائض انجام دینے کے لیے گئے ۔ چونکہ وہ [246] نہایت تجربہ کار سیاست دان اور ذی وجاہت شخص تھے، اور اس زمانے کے بادشاہوں اور امراء کے مزاج نمناس بھی ہو چکے تھے ، اس لیے غور و خراسان کے حکمران بار دار ان کو سیاسی امور کی انجام دہی اور سفارت کے فرائض بجا لانے کے لیے زحمت دیتے تھے ۔ یہ سفر جو اور سفارت کے یان کی تفصیل اس طرح ہے :

1- چہلا سفارتی سفر مولانا نے اسفزار اور قاین کے راستے سے قہستان کی طرف کیا۔ مولانا کا یہ سفر بعض عجارتی اور اقتصادی مداکرات کے لیے تھا۔ چونکہ مغل لشکر کی تاخت و تاراج بے دربار غور و خراسان کو سخت اقتصادی اور مالی بحران میں مبتلا کر دیا تھا اور اس نابکار لشکر کے جانے کے بعد مملکت کپڑے اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء سے خالی ہو گئی تھی اس لیے مولانا نے یہ سفر تجارتی قاقلوں کی آمد و رفت کی بھالی کے لیے کیا تھا۔

وہ قلعہ دولک سے ملک تاجالدین حسن کے ایما پر اسفزار گئے ، وہال سے قائن آئے ، اور قائن سے انھوں نے قلعہ سرتفت اور جواشیر کرمان کا سفر کیا ، اور ملاحدہ کے شہروں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے قہستان کے فرمالروا محشم شہاب منصور ابوالفتح کے حضور میں چنچے ۔ انھوں نے اپنی کتاب میں اس بادشاہ کی علم پروری اور دانش دوستی کا حال لکھا ہے ۔ مولانا نے یہ سفر ۱۹۲۹ میں کیا تھا ۔ واپسی میں وہ شہر تون کے راستے قاین و اسفزار ہوئے ہوئے تولک واپس آئے ۔ ا

مولانا کے اس سفر قہستان کی ، اور محتشم شہاب سے ملاقات کی ایک داستان ہے ، جس کو مولانا نے تفصیل سے

اپئی کتاب میں لکھا ہے ، جس کو بہارے قارئین محترم طبقہ (۲۰) میں (حدیث حادثہ ' شمس محتشم) کے عنوان کے تحت پڑھ سکتر ہیں۔

y - کچھ عرصے کے بعد دولانا سنم ۲۲۴ھ میں قلعہ خیسار غور میں ملک رکن الدین مجد عثان مرغنی کی خدست میں پہنچر اور اس نیک بادساہ کے ایما پر دوسری مرببہ سفارت پر قبهستان كثر كم (مجارتي) قاملول كا راستم كهلوائس - اس سفر مين مولانا خیسار سے فراہ بہنچے ، وہاں سے 'قلعہ کاہ' سیستان ، وہاں سے قامہ کرہ ، وہاں سے طبس ، وہاں سے مومن آباد اور قابن سے گزرے اور انھوں نے دونارہ سانق الذکر محسم شہاب فرمانروائے سلاحدہ سے سلاقات کی ۔ اس سفر میں انھوں نے قہستان کے فرمادرواؤں سے شہروں میں امن قائم کرنے اور دونوں جانب سے تجارتی قانلوں کی آمد و رفت پر بات حیت کی ۔ اور قاصی وحید الدبن فرشنجی سے ایک روایت سنی ، جس کو انھوں نے طبقہ ۲۳ میں ''حوادث کشادہ شدن شہرہا ہے خراسان'' کے ذیل میں اپنی کتاب میں [247] محموظ کیا ہے۔ مولادا کا اس سفر میں سیستان کی طرف جادا بغیر کسی مقصد اور غرض کے نہ بھا۔ ان کا دربار قہستاں میں یا ملاحدہ فرسانرواؤں کے پاس جانا سلک رکن الدین مجد عثمان مرغنی فرمانروائے خیسار نحور کے ایما سے بھا۔ وہ اس سفارت ہر اس لمر مامور کیر گثر بهر که وه فراه مین ملک ناج الدین بنالتکین بادشاہ سیستان کے باس جا کر اس سے ایک مستحکم معاہدہ کریں ۔ چنانچہ مولانا سیستان کے بادشاہ سے فراہ میں ملے اور ایک مستحکم معاہدہ کیا - ۲۳ اور اس بادشاہ سے ملاقات کے دوران بہت سے تاریخی مسائل میں بھی استفادہ کیا ، اور جو واقعات سلامات کے وقت اس بادشاہ سے سنے ان کو طبقہ ہو میں ملک قطب الدبن ایبک خوارزم شاہی کے تذکرے میں لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔

الغرض مولانا اس سفر میں دو پیغاموں کے حامل تھے: ایک کا تعلق دربار سیستان سے اور دوسرے کا تعلق قبستان

کے ملاحدہ فرسالرواؤں سے تھا ۔ وہ دونوں جگہ سفارت کا پورہ عق ادا کر کے واپس لوٹے ۔

۳- دوسرے سال (سنہ ۳۲۳ میں) پھر سؤلف ملک ینالتگین کے حضور میں چنچتے ہیں ، اور فراہ کے راستے سے دربار ملاحدہ میں چنچ کر سفارت کے فرائض اعجام دیتے ہیں ۔ اس سفارت کی تفصیل اور مقاصد یہ ہیں :

اس سال مؤلف کا ارادہ تھا کہ ہندوستان جائے ۔ چنانجیں اس نے خیسار میں ملک رکن الدین بدرسے ہندوستان جانے کی اجازت چاہی اور وہ ضروری سامان سفر اور خریداری آبریشم کے لیر فراہ گیا ۔ جب وہ اس شہر کے نواح میں ہنچا نو اس وقت ملک ناج الدین ینالتگین کا شاہی قلعر در ، جو حوالی نیہ میں ہے ، ملاحدہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور اس کے لشکر کو شکست ہو چکی تھی ۔ چونکہ فرائض سفارت اور صلح کی بات چیت کے لیے ان کے دربار میں کوئی امیر موزوں نہیں تھا اس لبر ینالتکین نے مولایا کو طلب کیا اور آن کو زحمت دی که وه قهستان جائیں ، اور ملک رکن الدین خیسار کے بیٹے کو بھی ان کے سابھ کر دیا ۔ مولانا فراہ کے راستے شمہر نیہ آئے. اور وہاں سے قمستان ہنچر ، پھر وہاں سے نیہ آئے ۔ چنانچہ مولاما کی کوششوں سے ملک تاج الدین اور شمس الدین محتشم میں صلح ہو گئی ، اور مولانا نے فرائض سفارت بڑی خوبی اور خوش اسلوبی سے انجام دیے ـ ان فرائض کے انجام دینر کے بعد جب وہ داج الدین ینااتگین کے باس آئے تو اس نے دوبارہ چاہا کمہ مولانا سلاحدہ کے دربار میں جائیں ، اور ان کو جنگ کا چیلنج دیں ۔ لیکن چونکہ سولانا کو ہندوستان کا۔ سفر درپیش تھا ، مولانا نے اس سفر کو قبول ہیں۔ کیا ۔ ملکتاج الدین نے برہم ہو کر مولانا کو سیستان کے قلعہ صفید میں نظر بند کر دیا۔ مولانه مہ دن تک قید میں رہے ، یہاں تک کہ جب ملک

[248] رکن الدین نے خیسار سے (سفارشی) خط لکھا اور مولانا نے قصیدہ لکھ کر معذرت کی ، تب جا کر اس قید سے رہائی پائی ۔ ۲۳

پندوستان کا سفر ، لشکر اج کی قضاءت ، مدرسه فیروزی کی سهتممی :

مهرم میں مولانا نے نولک کی سکونت نرک کر کے خیسار میں ملک رکن الدین مرغنی (کرت) کے پاس سکونت اختیار کی ۔ وہ سفر فراہ اور فلعہ صفہبد میں سم روز کی وید سے رہائی کے بعد خیسار لوٹے اور وہاں سے ہندوستان کا رخ کیا ۔ ۲۳۔

معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خیسار خراسان سے غزنہ آئے ، وہاں سے سہم کے اوائل میں مشہور راستر سے درہ گوسل اور دریاہے سندھ کی وادی سے بنیان (موجودہ ہنوں) سے گزرہے اور وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر دریاہے سندھ کی راہ سے ۲۹ جادی الاوالی روز سہ شنبہ کو اچ پہنچے ۲۹ ، اور ماہ رجب نک ان الرائیوں کے زمانے میں جو ناصرالدین قباچہ اور شمس الدین التتمش کے درمیان جاری تھیں ، ملتان اور اج میں رہے ۲۳ اور م ٢٧٠ کے ذی حجه کے ممينے میں بدور سلطان ناصرالدین قباچه اح کا "مدرسه فيروزي" أن كے حوالے سوا ٢٠ اور علاء الدين مرام شاه بن ناصر الدين فباچہ کے لشکر کا عہدہ قضا بھی ان کے سیرد ہوا ۔ لیکن مؤلف کا یہ تقرو عارضي ثابت بوا ، كيونك دوسر \_ سال ٢٠٠٥ مين مورخه ٢٠ جادي الاخرى بروز سہ شنبہ کو سلطان شمس الدین التتمش نے اج کو فتح کر لیا اور قباچہ ختم ہوگیا ۔ چنانجہ مولانا اپنر تقرر اور خدمت گزاری کے زمانے کو اسی زمانے (یعنی عمد شمس الدین التنمش) سے شار کرتے ہیں ۔۲۸ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محاصرہ اے کے ابتدا ہی میں ، یکم ربیع الاول بروز چہارشنبہ ۲۰۵۵ کو اچ میں سلطان التتمش کی ملازمت میں منسلک ہوگئے تھے ، اور اس سے پندرہ روز قبل انھوں نے سلک تاج الدین کزلک خاں سے ملاقات کی تھی ۔ مولانا اس ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ : "مين ١٦ صفر ٢٥ هـ مروز چمهار شنبه فتح ياب لشكر مين پهنچا ـ اس فرشتہ سیرت ماک نے میری تعظیم فرمائی ، میرے لیے اپنی مسند سے اٹھا اور استقبال کے تمام آداب بجا لایا اور مجھے اپنے ساتھ لر جا کر اپنی جگہ بٹھایا اور 'سیب لعل' اس دعا کو کو

دیا اور اس کی زبان سے نکلا کہ مولانا یہ لیجیے کہ اچھا شکون ہو ۔ "۲۹۲

[249] اس طرح اراکین سلطنت دہلی میں سے ایک کے ساتھ مولانا کی یہ بہلی سلاقات تھی جو سندرجہ بالا تاریخ کو ہوئی ۔

# التتمش كى دارگاه ميں حاضرى ، دہلى روانكى اور وہاں كے مناصب سے سرفرازى :

قلعہ اچ کے سقوط کے بعد ، پہلے دن جب سلطان شمسالدین التتمش سے اس قلعے کے نیچے اپنے لشکر کے خیمے نصب کیے تو یہ مؤلف اس بادشاہ کے حضور میں پہنچا اور اس کا منظور نظر بنا ۔ چونکہ ناصرالدین قباچہ نے فلعہ بکھر کی دیوار میں سے چھلانگ لگا کر خود کو دریا ہے سندھ مسلم میں غرق کر لیا تھا اور تمام سندھ پر سمندر نک التتمش کا قبضہ مسلم ہو چکا تھا ، لہ ازا سلطان فلعہ اچ سے لوٹے اور مؤلف بھی ماہ رمضان ہو چکا تھا ، لہ اس بادشاہ کے رکاب میں دہلی گیا ۔

فتح یابی کے جشن میں ، یا خلعت ، عمدناسہ اور جھنڈا جو خلیفہ المستنصر باللہ بے بغداد سے سلطان التتمش کے لیے بھجوایا تھا ، اس موقع پر مؤلف سلطان التتمش کے حضور میں موجود تھا ۔ • >

مولانا و ۱ و مین دہلی میں رہے ، اور اسی سال شعبان میں فلعہ کالیور (گوالیار) میں ، پھر النتوش کے حضور میں چنجے ، اور سلطان کی جانب سے سامور ہوئے کہ وہ سرائے اعلی کے دروازے پر وعظ فرسایا کریں ۔ یہ وعظ معمولا ؓ ہفتے میں تین مرتبہ ہوتا تھا لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہر روز وعظ ہوتا تھا ۔ علاوہ ازیں پورا عشرہ ذی الحجہ اور پورا عشرہ عمرم بھی وعظ کے لیے مقرر ہوا ۔ باقی مہینوں میں وہی ہفنے میں تین دن وعظ کرتے تھے ۔

الغرض اس طرح شاہی واعظ کے عہد مے پر مولانا سرفراز ہوئے ، اور کیارہ ماہ کی مدت میں انھوں نے م ہ مجالس وعظ منعقد کیں ۔ مولانا نے عیداضعی کے موقع پر قلعہ کالیور کے برابر میں شاہی حکم کی بنا پر خطبہ عیداضعی اور امامت کے فرائض انجام دیے اور بیش قیمت خلعت سے مشرف ہوئے ۔ ۱ > ان اشغال شرعی پر خلعت شاہانہ سے نوازش کے وفت مہتر مبارک ہندو خال جو دربار دہلی کے ہڑے ہائے کے امرا میں تھا ، خزانہ عالیہ کی جانب سے خود مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولانا پر بے حد لطف و نوازش میں حاضر ہوا اور مولانا پر بے حد لطف و نوازش

فرمائی ، جس کا تذکرہ مولانا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ۔ ۲> قضا اور ادارۂ کل امور شرعی کالیور (گوالیار) پر سرفرازی :

ہ ہ ماہ صفر . ٣٩ ه بروز سه شنیه جب قلعه کالیور (گوالیار) فتح پو گیا ، مولانا سلطان شحس الدین النتمش کی بارگاہ سے کالیور کی قضا و خطابت ، امامت ، [250] احتساب اور وہاں کے کل امور شرعیه کے اہتام پر مقرر ہوئے اور خلعت ہائے فاخرہ اور بے شہار انعامات سے سرفراز ہوئے مولانا کالیور کی ان خدمات شرعمه پر چھ سال تک فائز رہے ۔ جب سلطان النتمش نے وفات پائی اور اس کے امور سلطنت میں خلل واقع ہوا تو بھی مولانا اس کے بیٹے سلطان رکن الدین فیروز شاہ کے عہد تک اسی جگه اپنی خدمت پر مقرر رہے۔ پھر جب امور سلطنت ملکه ورک رضیه بنت التتمش کے جدمت پر مقرر رہے۔ پھر جب امور سلطنت ملکه ورک رضیه بنت التتمش کے ہاتھ میں آئے اور قلعه کالیور کے لیے ایک لشکر نامزد کیا گیا تو اس ملکه فی مؤلف کے لیے کئیر انعامات بھجوائے ۔ بالآخر مولانا نے یکم شعبان صنع موقف کے لیے کئیر انعامات بھجوائے ۔ بالآخر مولانا نے یکم شعبان صنع موسلام نے مادھ کو مجدالامرا ضیاءالدین جنیدی کے ساتھ ، جو کالیور کا حاکم انصاف تھا ، اس فاعر کو خیرباد کہا اور دہلی ہنچ گئر ۔ ۳۰

اس سفر میں دربار دہلی کے سرداروں میں سے ایک سردارملک تاج الدین سنجر قتلی بھی مولانا کے ہمراہ بھا۔ اس نے مولانا پر اثنائے راہ میں اس قدر لطف و سہربانی فرمائی کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ، اور ان کے نادر کتابوں کے دو صندوق اپنے خاص اونٹ در رکھوا کر نہایت عزت و تکریم کے سابھ ان کے ٹھکانے تک بھجوائے ۔۳>

اسی طرح جب کہ مولانا قلعہ کالیور میں تھے ، سنہ ۱۳۶ میں برکا خاں مغل کی جانب سے ، ایک سفارتی وفد دہلی آیا ۔ ملطان شمس الدین نے اس وفد کو کالیور بھجوایا ۔ چونکہ یہ سفیر مسلمان تھے ، ہر جمعہ کو جامع مسجد کالیور میں حاضر ہوتے اور کانب طبقات کے پیچھے تماز پڑھتے ۔ مولانا نے کالیور کی خدمات کا زمانہ چھ سال شار کیا ہے اور کہتے ہیں مولانا نے کالیور کی خدمات کا زمانہ چھ سال شار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس مدت کے گزر نے کے بعد سلطان رضیہ کے عہد حکومت میں وہ دہلی آگئے ۔ ۵۰

### ادارة مدرسه ناصریه :

مولانا بارگاہ سلطان رضیہ سے اسی سال کے ماہ شعبان میں دو مناصب ہر سرفراز ہوئے: دہلی میں ''مدرسہ ناصریہ'' ان کے سیرد کیا گیا کہ وہ

اس مدرسے میں تدریس اور اس علمی مرکز کے اہتام کی خدمت انجام دیں۔ گویا وہ اس مدرسہ کے مہتمم اور شیخ الجامعہ مقرر ہوئے ۔ ان علمی خدمات کے سانھ قضاء کالیورکا عہدہ بھی تفویض کیا گیا ۔

جب رضیه کا دور سلطنت امرا اور اکابر دربار کی دشمنی کی وجه سے زوال بذیر ہوا ، اور جلد ہی اس سلطانه کو دہلی کے تخت سلطنت سے اتار کر معزالدین بہرام شاہ کو ے ہر رمضان [251] سند ہم ہم کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا ، اس وقت مولانا دہلی میں تھے ، اور مدرسہ ناصریہ کی ممتممی کی خدمت انجام دیتے دھے ۔ حب اسی سال شوال کے ممینے میں شاہی محل میں سلطان بہرام شاہ کی دیعت عام ہوئی ، اس وقت بھی مولانا حاضر نھے ۔ ادھوں نے تخت نشینی پر ممارک باد کا ایک قطعہ بادشاہ کے حضور میں بیش کیا ، جس کا مطلع یہ ہے :

زیے در شآن تو منزل ز لوح آیات سلطانی به بین در رایت شاہی علاسات جہانبانی ۲>

جرام شاہ کے زمانے میں بتاریخ ۲۰ حادی الاخری و ۱۳۵ کو الہور کو مغل لشکر نے تاخت و داراج کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جب یہ خبر دادشاہ کو دہلی میں پہنچی تو بادشاہ نے شہر کے تمام باشندوں کو ''وصر سید'' میں جمع کیا اور مؤلف کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں نے کا سامنے وعظ کمے ۔ مؤلف کے وعظ نے بہت اثر بیدا کیا اور لوگوں نے بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ اس واقعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مؤلف اس زمانے میں نہ صرف دربار دہلی میں روشناس نہا ، بلکہ اس دور کے بادشاہوں کی نظر میں بلند مقام رکھتا تھا اور رعایا اور دربار دونوں میں احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا ۔>>

### پورے ہندوستان کی قضا پر تقرر:

مولادا سیاسی فاہلیت اور انتظامی لیاقت غیر معمولی رکھتے تھے اور ان میں اس کی صلاحیت نھی کہ وہ ہندوستان کے امور کی باگ ڈور سنبھال لیں اور اپنے آپ کو بادشاہ دہلی کا معتمد ثابت کریں۔ رضیہ کے بعد بہرام شاہ تخت نشین ہوا ، لبکن اس کے دور میں بھی سلطنت میں اصلاح کے آثار ظاہر نہ ہوئے اور امور مملکت میں خلل پڑتا رہا۔ امرا اور ملوک کی جانب سے دشمنی کی جانے لگی۔ اس فتور کے زمانے میں مولانا نے

فتنوں کے رفع کرنے کی بہت کوششیں کی ۔ اسی زمانے میں سلطان معزالدین بہرام شاہ نے ہفیے کے دن ، . ، جادی الاوالی سند ۱۹۳۹ کو نہایت اعزاز و احترام کے ساتھ مولانا کو خلعت عطا فرمایا اور کل ممالک کے فضا کے عہدے سے سرفراز فرمایا ۔ چوںکہ ۱ ماہ شعبان سال مذکورہ سے ذی قعدہ کے سہینے تک دہلی میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی ، اور امرا و ملوک شورش برپا کرکے بادنیاہ کو محصور کیے ہوئے تھے ، مولانا اکابر نماہ کے ساتھ شہر میں اصلاح حال کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے ۔ ^>

#### مولانا پر حمله اور ان کا استعفا:

چونکہ امن اور امور مملکت درہم برہم ہو جکے تھے ، اور بادندہ بھی اپنے طفلانہ مزاج کی بنا پر لایعنی امور میں گرفدار بھا ۔ جھاڑو دینے والے فراش بادشاء کے [252] ہے حد مقرب تھے ، اس لیے شورش برنا کرنے والوں اور دربار سلطنت میں کوئی صلح کی صورت بن نہیں پڑتی تھی ، کدونکہ مہارک شاہ ناسی فراش (جو سلطان کا بہت منہ جڑھا تھا) کسی طرح صلح پر آمادگی ظاہر نہ کرتا تھا ۔ مولانا دربار اور عوام میں صلح کے اسے فاصد کے فرائش انجام دیتے تھے ۔ حمعہ کے دن ے تابیخ ذی وحدہ ہم ہو کو حواجہ مہنب کے متعلقین نے غیڈوں کی ایک جاعب کو تین بزار جیتل دیے اور مولانا کے بعض ہم جنسوں کو بھی اس پر برانگیختہ کیا کہ وہ سولانا کو متعلقین نے غیڈوں کی ایک جاعب کو تین بزار جیتل دیے اور ختل کر دیں ۔ جنانحہ جمعہ کے دن مسجد جامع میں نماز کے بعد انھوں نے خروج کیا اور مولانا کے فتل کے لیے تلوار کھینے لی ۔ چونکہ مولانا بھی ساتھ ان کے ہم راہ تھے ، اس لیے ولانا اس فاتلانہ حملے سے بچ گئے اور اس ساتھ ان کے ہم راہ تھے ، اس لیے ولانا اس فاتلانہ حملے سے بچ گئے اور اس شور و شغب میں بہ خیر مسجد سے ناہر نکل آئے ۔ و >

آٹھ ماہ ذی تعدہ کو شورش پسندوں اور غوغا کرنے والوں نے قاعد دہلی پر قبضہ کر لبا اور اس ماہ کی ہم، تاریخ کو شب میں سلطان بہرام شاہ کو شہید کر دیا ، اور اس کی جگہ سلطان علاء الدین مسعود شاہ بن فیروز شاہ کو تخت پر بٹھایا ۔ فتح دہلی کے چوتھے دن اس نے مولائا سے قضا کے عہدے سے استعفا طلب کر لیا اور مولانا کے استعفا کے بعد یہ روز تک عہدہ قضا حالی رہا ، یہاں تک کہ قاضی عاد الدین شفورقائی مولانا کے بجائے اس عہدے پر مقرر ہوئے ۔ ^^

#### لکهنوتی میں دو سال :

منقر صوفی سے ملاقات کی ۲۸۸

سلطنت علاء الدین کے زمانے میں بھی دہلی میں فتنہ و فسادکی آگ۔ بھڑکتی رہی اور امرا آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں مبتلا رہے۔ مولانا نے یہ حالات دیکھ کر عافیت اسی میں سمجھی کہ اس فتنہ و فساد كى جگہ سے نكل كر كسى ادن كے مقام مبن بناہ ليں ۔ اس بنا پر اپنے صاحبزادوں اور متبعین کے ساتھ ہ تاریخ رجب بروز جمعہ سنہ ، سہم میں لکھنوتی کے لیے دہلی سے روانہ ہوئے ۔ راستے میں وہ بدایوں میں تاج الدین قتلق سے سلر اور وہاں سے اودہ گئر ۔ اودہ کا بادشاہ قمرالدین قیران مولانا کے ساتھ نہایت لطف و سہربانی سے بیش آیا۔ اسی زمانے میں لکھنوتی کا بادشاہ طغان خاں عزالدین طغرل لشکر اور کشتیوں کے ساتھ نواح کڑہ میں آیا ۔ مؤلف اودہ سے آکر اس سے ملے اور اس کے سانھ لکھنوتی روانہ ہو گئے ۔ ے تاریخ ذی حجہ اروز یک شنبہ سنہ . ہم ہ ہ میں وہ لکھنوتی بہنچے اور ان کے فرزند اور متبعین سب اودہ ہی میں تھے ۔ مولانا نے لکھنوتی سے اپنے معتمد لوگوں کو بھج کر ان کو بھی لکھنوتی بلوالیا ۔ طغان خاں نے ان کے دوران قیام لکھنوق میں ان سر ہے حد لطف و نوازشیں فرمائیں اور کثیر انعام سے نوازا ۔ وہ دو سال ابنیر معتقدین اور دوستوں کے ساتھ ان شهرون میں رہے ۱ ماور یہیں سند ربم و میں صمصام الدین [253] فرغانی مولانا سے ملے ، اور قلعہ ٔ جار کے جنگی فیصلے ان کے سپرد کہے ـ مولانا نے ان واقعات و حوادثات کا نذکرہ طبقہ (۲۰) ذکر مجد بختیار کے ضمن میں کیا ہے۔ اسی سال دیو کوٹ اور بنگاؤں کے درمیان ایک رات مولانا ، معتمد الدولم مقبل رکابی عجد بخنیار کے گھر میں ممان رہے ، اور ان سے تبت کی ہواڑی جنگوں کے قصر سنر ، جن کا تذکرہ الھوں نے طبقہ (۲۰) میں مجد بختیار کے الذکرمے میں کیا ہے۔ اسی سفر میں مؤلف کول کے خطے میں بھی پہنچے ، اور وہاں کے حکمران ملک بدر الدبن نصرت خاں

مؤلف کے لکھنوتی میں آنے کے ایک سال بعد بروز شنبہ ہ تاریخ ذیقعدہ سنہ ہمہ ہ میں طغان خاں نے جاج نگر کا قصد کیا ۔ ہمارا مؤلف بھی اس سفر میں اس کی حایت میں اس کے ساتھ گیا ، اور اس جنگ کے مشاہدات کو طبقات میں لکھا ہے ۔ ۸۳

طغان خاں اس جنگ میں ناکام ہو کر لوٹا اور مؤلف بھی اس کے

ساتھ لکھنوتی واپس آیا ۔ چونکہ دہلی سے تمر خاں ایک کثیر لشکر کے ساتھ لکھنوتی کے دروازمے پر کھڑا ہوا تھا ، اس کے اور طفان خاں کے درسیان چیڑیس شروع ہوئیں اور نوبت لڑائی تک پہنچی ۔ لکھنوتی کے دروازمے پر دو سسلان جاعتوں کے درسیان شدید خوں ریزی ہوئی ۔ یہ حادثہ می ذیقعدہ منگل کے دن سنہ جہجھ میں پیش آیا ۔

جنگ کے بعد طغان خاں نے مولانا کو زحمت دی کہ وہ طرفین کی صلح کے لیے اور قیام اس کے لیے باہر جائیں۔ چنانچہ مولانا یہ خدمت بجا لائے اور اسی سال ۱۱ ذیقعدہ کو دونوں فریقوں کے درمیان اس کا ایک مستحکم معاہدہ ہو گیا ، اور ملک طغان خان اس معاہدے کی توثیق میں اپنے امرا کے ساتھ بادشاہ کے حضور میں دہلی گیا۔ مولانا بھی اس کے ساتھ تھے۔ طغان خاں اور اس کے رفقا پیر کے روز س صفر سنہ سم ہم کو دہلی جنچے۔ م

## مدرسه ناصریه کا ابتام اور دہلی میں اوقاف کی تولیت:

مولانا دہلی چہنجنے کے بعد علاء الدین مسعود کے دربار میں باریاب ہوئے ، اور اس زمانے کے بڑے آدمی الغ خان کی کوشش و سفارش سے مولانا کو دوبارہ مدرسہ ناصریہ کی سہتممی، تولیت اوقاف، قضاء کالیور اور مسجد جامع کی واعظی ، کہ اس زمانے کے اہم ترین مناصب شرعی [254] میں شار ہوتی تھی ، مولانا کو تفویض ہوئی ، اور گھوڑا مع ساز و سامان ان کو عطا ہوا ۔ اور اس قدر نوازش ان پر کی گئی کہ بقول مولانا : ان کو عطا ہوا ۔ اور اس قدر نوازش ان پر کی گئی کہ بقول مولانا : ان کے ہم عصروں میں سے اس سے پیشتر اس قدر اعزاز کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا ۔ یہ واقعات ے ، صفر سنہ سم ہ ھ میں پیش آئے ۔ م

# أج كا سفر مغل لشكر كے مقابلے كے ليے:

تقریباً پانچ ماہ کے بعد ماہ رجب سنہ سہ ہم ہم میں طرف بالا ۲۸ ( نغانستان ) سے لشکر کفار مغل کے پہنچنے کی خبر ملی کہ وہ اچ کی طرف آئے ہیں۔ سلطان علاء الدین نے کفار کی مدافعت کے لیے اطراف سے لشکر اسلام جمع کیا ، اور جب وہ دریا ہے بیاس کے گنار ہے پر پہنچا اس وقت معلوم ہوا کہ کفار اچ سے چلے گئے جس کا نتیجہ فتح کی صورت میں برآمد ہوا۔ مؤلف بھی رکاب شاہی کے ہمراہ تھا اور اس نے اس لشکر کشی کے حالات لکھے ہیں ۲۰ اس حادثے کے بعد وہ دہلی لوٹ گیا۔

# عاصر الدین ممدوح ِ مؤلف کی تخت نشینی اور 'ناصری نامیا کو نظم کرنا :

ایک سال کے بعد بروز یک شبنہ ۲۰ محرم سنہ ۲۰ مرم کو سلطان علاءالدین قید ہوا ، اور اس قید میں اس نے وفات پائی ، اور اس کی جگہ سلطان ناصرالدین محمود ابن سلطان شمس الدین التتمش تخت شاہی پر بیٹھا ۔

یہ بادشاہ مؤلف کا ممدوح اور اس کا پرورش کنندہ ہے۔ اس کے جلوس کی رسوم میں مولانا دربار دہلی میں حاضر تھے اور انھوں نے جلوس کے دن قصیدہ اور ایک قطعہ سنہ ہم ہم کے ابتدائی ممینوں میں بطور تہنیت پیش کیا تھا ، اور اس سال کے آخر میں ۲۵ ذی حجہ کو مؤلف بادشاہ کی بارگاہ سے جبہ و دستار کی خاعت اور گھوڑے اور اس کے ساز و سامان سے سرفراز ہوا اور دیگر شاہی نوازشوں سے نوازا گیا۔ ۸۸

ناصرالدین محمود کے جلوس کے دوسرے سال (شعبان سنہ ہمہم) اس بادشاہ کو قبوج اور فلعہ تلسندہ میں میدان جنگ کا ساسنا کرنا پڑا اور ہے بنا، لڑائی وادم ہوئی ۔

للمنده ایک موضع تھا ، جس میں ایک مضبوط فلعہ تھا ، جس میں ہندوؤں کی ایک جاعت جان سے ہاتھ دھو کر قلعہ بند ہو گئی تھی ۔ اس دن شاہی لشکر ہے اس موضع میں جنگ کی ، یہاں تک کہ شاہی لشکر کو فح ہوئی ۔ مؤلف نے اس لڑائی کا حال پابخ چھ صفحات میں سنظوم تحریر کیا ہے ، اور جو کچھ [255] اس سفر میں پیش آیا ، راستے میں جو کچھ ہوا اور لڑائی کے بورے واقعات کو نظم میں شرح و بسط سے لکھا ہے ۔

اس منظوم کتاب کا نام مؤلف نے ''اصری ناس'' رکھا۔ ابھی وہ اس ادبی خدمت میں مشغول تھا کہ سلطان دہلی نے مؤلف کو مزید انعام دیا جو ہر سال مؤلف کو چنچتا رہے۔ اور الغ خان صدر اعظم نے اس وقت ایک گاؤں حدود ہانسی میں اس کو عطا کیا ۔ ۹ م یہ کتاب مؤلف کے منظوم آثار میں ہے ۔ افسوس ہے کہ وہ ابھی تک ہاری دسترس میں نہیں آئی اور نہ ہمی یہ معلوم ہے کہ یہ کتاب کہاں ہے۔

## خراسان سے خطوط کا پہنچنا اور مولانا کا ملتان جانا :

مولانا دربار دہلی میں بادشاہ کے مقرب تھے اور الھیں بڑی عزت و احترام کا مقام حاصل تھا ، اور وہاں کے تمام با عظمت لوگوں سے آشنائی و شناسائی رکھتے تھے۔ اور مختلف مواقع پر خلعت اور فرمان شاہی سے

توازے گئے اور اس عہد کے امرا میں شار ہونے لگے اور سنہ ےہم، ہ تک وہ دیلی میں رہے ۔

مولانا خود بیان کرتے ہیں کہ: شعبان ہے، ہھ کے بعد انھیں ان کی ہمن کا خط سلا ، جو خراسان میں تھیں ۔ جن کی ننہائی نے ان کو متاثر کیا ۔ وہ الغ خان کی خدمت میں لشکر گاہ میں گئے اور سارا حال اس سے بیان کیا ۔ اس نے مولانا ہر غیر معمولی نوازش اور عنایت فرسانی جو حد تحریر سے باہر ہے ۔

اس موقع پر الغ خاں نے جو اس زمانے کے سردرآوردہ لوگوں میں تھا ، مؤلف کو خلعت اور ایک کمین گھوڑا مرصع زین کے ساتھ اور زرہفت کا جامہ اور ایک گؤں اور ایک ہزار جیتل عمایت کیے ۔ علاوہ ازس مؤلف کے حالات کے بارے میں ایک عرض دائن بارگاہ سلطانی میں بھی لکھی گئی ۔ چنانچہ ، ، ذیقعدہ بروز یک شنیہ ہے ہہ کو بارگاہ نماہی سے چالیس غلام اور سو خروار کا سامان سؤلف کی ہمشیرہ کے پاس خراسان بھیجنے کے لیے فرمان صادر ہوا ۔

مولانا ان انعامات کے ماتھ سال مذکور میں ہم دی حجہ بروز دو شنبہ کو دہلی سے ملتان کے اراد ہے سے روانہ ہوئے تاکہ وہ متذکرہ بالا شاہی انعامات کو اپنی ہمشرہ کے پاس خراسان نہیجیں۔ راستے میں سرکاری حکام کی طرف سے اور دیگر نزرگرں کی طرف سے مولانا کی نہایت نذیرائی کی گئی اور یہ لوگ ہے حد لطف اور عنایت سے بیش آئے۔ جب وہ ہانسی کے خطے میں پہنچے تو انھوں نے اس کؤں بر قبضہ حاصل کیا جو النے خال نے بطور انعام ان کو عطا کیا تھا۔ وہاں سے وہ ملتان روانہ ہوئے اور یہ بطور انعام ان کو عطا کیا تھا۔ وہاں سے وہ ملتان روانہ ہوئے اور عنایت کردہ غلام اور سامان خراسان بھیجنا تھا ، اس لیے دو ماہ قلعہ ملتان میں [256] ملک عزالدبن بابن کے لشکر میں سقیم رہے اور قلعہ مروت کے میں سرستی اور ہانسی ہوئے دہلی واپس آگئے۔ یہ سفر مولانا راستے سے سرستی اور ہانسی ہوئے دہلی واپس آگئے۔ یہ سفر مولانا راستے سے سرستی اور ہانسی ہوئے دہلی واپس آگئے۔ یہ سفر مولانا

مولانا اس سفر میں سلتان میں خواجہ رشید الدین حکیم بلخی سے سلے جو خراسان سے تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے۔ مولانا نے سغلوں کے واقعات حکیم بلخی سے سنے اور اپنی کتاب میں نقل کیے ۔ ۹۱

### قضائے ممالک اور حکومت دہلی پر دوبارہ تقرو :

اس کے ایک سال بعد (شوال سنہ ، ۲۵ میں) بادشاہ دہلی نے اچ اور ملتان کی طرف لشکر کشی کی ۔ مؤلف دہلی ہی میں رہے لیکن موکب شاہی کو کیتھل تک رخصت کرکے واہم آ گئے ۔ بادساہ نے اسی جگہ پر ان کو خاص گھوڑا معہ مرصع ساز اور زین عنایب فرمایا ۔ ۹۳

مولانا سند ، ۵ ہ ه تک بندوستان کے قاضی القضات رہے۔ اسی سال بادشاہ کا مزاج بعض اکابر امرا پر ان کے بعض (نا پسندیدہ) اقعال کی وجد سے بدلا اور اس نے الغ خان کو اس کے عہدے سے بٹا کر ہانسی بھیجا اور وزارت پر عین الملک څد نظام الملک جنیدی کا نقرر کیا اور عادالدین ریحان کو وکیل مقرر کیا۔

یہ وہ لوگ تھے جو مولانا کی جاعت اور ہمراہیوں سے سخت اختلاف رکھتے تھے۔ جب مؤلف کا حاسی اور مربی الغ خاں درسیان سے نکل گیا تو انھوں نے مولانا کی شدید مخالفت شروع کر دی اور ے بر رجب سنہ ۲۵۱ھ کو قاضی شمس الدین بھڑائیی کو لا کر عاد الدین ریحانی کی سفارش پر قضائے ممالک کے عہدے پر بٹھا دیا ۔ ۲۳

[257] مولانا عہدہ قضا سے علیحدہ ہونے کے بعد چھ ماہ تک دہلی میں اپنے کھر میں گوشہ نشین رہے اور اس گوشہ نشینی کے زمانے میں انھوں نے اپنے مخالفین کے ہاتھوں سخت نکلیفیں اٹھائیں ۔ چنافیہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ: چھ ماہ یا اس سے کچھ زیادہ عرصے تک مفسدوں ، ظالموں اور سرکشوں کے ظلم کی وجہ سے ، جو عاد الدین ریحان سے تعلق رکھتے تھے ، گھر سے باہر نکلنا اور نماز جمعہ کے لیے جانا میرے لیے ممکن کہ تھا ۔ ۹۵۔

لیکن یہ حالت زیادہ عرصے نک قائم نہ رہی۔ دوسرے سال (سنہ ۲۵۴ میں) مخالفین کی یہ جاعت درمیان سے نکل کئی۔ عاد الدین ریحان عہدہ وکالت

سے معزول ہوا اور النے خان جو شاہی مخالفین کے گروہ میں شار ہوتا تھا ،
ایک بار پھر برسراقتدار آیا اور سہ شنبہ کے روز ے تاریخ ذیقعدہ سنہ ۱۵۲ھ
کو شاہی فرمان صادر ہوا کہ مولانا جانبین کی اصلاح کے لیے کوششیں
کریں ۔ مولانا کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام لوگوں سے الھوں نے
بادشاہ سے وفاداری کی بیعت لے لی اور چہارشنبہ کو النے خان کو اپنے
ہمراہیوں کے ساتھ لے کر بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے ۔ اس طرح
مولانا نے اپنی کوششوں سے تاریک فضا کو روشنی سے بدل دیا ۔ ۲۹

#### لقب صدر جهان:

الغ خاں پھر اقتدار میں آیا اور آمور سلطنت کی باگ ڈور دوبارہ اس کے ہاتھ میں چنچی ۔ اس کے رفقا اور سانھی پھر دربار میں باریاب ہوئے اور بادشاہ کے مقرب بنے ۔ مولانا نے بھی کہ وہ تجربہ کار ، دانا اور دہلی نے ذی عقل اور ذی مرتبہ اکابر میں شار ہوتے نھے ، بادشاہ کی خدست میں نقرب حاصل کر لیا اور حدود کول میں مصاحبت سلطانی سے سرفراز ہوئے ۔ ان خدمات کے عوض جو انھوں نے انجام دی تھیں ، بروز یک شنبہ ، بربع الاول سنہ ۲۵۲ھ میں آپ لقب ''صدر جہانی'' سے سرفراز ہوئے اور اس نامور مرد اور خرد سند شخص کو خطاب بھی عطا کیا گیا ۔ ۲۰

### تیسری مرتبه پورے ہندوستان کی قضا اور حکوست دہلی پر تقرر:

جب الغ خاں پھر اقتدار میں آیا اور زمام حکومت دوبارہ اس کے ہاتھ میں آئی اور اس کے تمام سانھی بھی دربار میں پہنچ گئے اس وقت اس نے مولانا کے لیے ، جو اس کے مخلص دوست اور خیرخواہ تھے اور جنھیں وہ نظر سے ایک دم کے لیے اوجھل نہ ہونے دیتا تھا ، بادشاہ کی بارگاہ میں عرض داشت پیش کرنے پر بروز یک شنبہ تاریخ ے ربیع الاول ۲۵۳ کو تیسری بار قضائے ممالک اور مسند حکومت حضرت دہلی ان کے سپرد ہوئی ۔ ۹۸ [258]

مولانا اس خدمت پر به اطمینان فائز رہے اور دہلی میں امور قضا کی انجام دہی میں مشغول رہے ، اور سلطان ناصرالدین اور الغ خال کے بے حد مقرب رہے ، اور ہمیشہ مورد الطاف و نوازشات رہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی جنگی مہم میں شامل نہیں ہوئے اور وہ اپنا وقت دہلی کے قضا اور الصاف رمانی کے فرائض انجام دینے میں گزارتے رہے ۔

چنانچہ سنہ ۱۵۹ میں جب کہ دہلی کا بادشاہ اور الغ خان ، مغل لشکر کی مدافعت کے لیے دہلی سے باہر نکلے تو عاشور سے کے دن مولانا نے فرمان شاہی کی بنا پر مجلس وعظ منعقد کی ۔ مولانا کا یہ وعظ ترغیب جہاد ، ثواب غزوات اور ارکان اسلام کی حفاظت اور اولوالام کے احکام کی بجا آوری پر مشتمل تھا ۔ ۹۹

# مولانا کی آخری زندگی ، وفات اور مدان :

ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس علامہ روزگار اور اپنے عہد کے بے نظیر دانش مندکی آخری زندگی کے حالات اس قدر تاریکی میں ہیں کہ اس کے بارے میں جند سطریں بھی نہیں لکھی جا سکتیں۔ سنہ ہمت کہ اس کے بعد مولانا نے اپنی کتاب میں کوئی ذکر اپنی زندگی کے متعلق نہیں کیا ۔ صرف اس قدر اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی کتاب (طبقات ناصری) کے مکمل کرنے کی تاریخ یعنی ربیع الاول سنہ ۱۹۸۸ھ تک دہلی میں وہ نہایت شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے رہے اور کل ہندوستان کے منصب نہایت شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے رہے اور کل ہندوستان کے منصب قضا اور حکومت دہلی پر فائز تھے ۔ اس لیے کہ مولانا اس کتاب کے آخو (طبقہ ج) میں لکھتے ہیں کہ : بحکم فرمان سلطانی وہ اس عہد کے امیرداد میف الدین ارکلی کے ساتھ رہے اور دہلی کے مظالم میں انھوں نے اس کی حرکات و سکنات کو دیکھا تھا ۔ \* \* ا

طبقہ ۲۷ کو انہوں نے شوال سنہ ۵۸۔ ھ میں مکمل کیا ہے ، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اواخر سنہ ۱۵۸ ھ تک دہلی میں زندگی بسر کرتے تھے اور طبقات ناصری کے لکھنے میں مشغول تھے ۔ شوال سنہ ۱۵۸ ھ کے بعد کے حالات زندگی ، جب کہ ان کی عمر ۹۳ سال کی تھی ، اور وہ اپنی کتاب کو مکمل کر رہے تھے ، ہمیں بالکل معلوم نہیں ہو سکتے ۔ خود سولانا کہتے ہیں کہ اگر فرصت ہوگی تو بقیہ حوادث بھی لکھے جائیں گے۔ ۱۰۱ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بقیہ حوادث کے لکھنے کی نوبت نہیں آئی ۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غالباً طبقات کے لکھنے کے بعد زیادہ دھر زندہ بھی نہیں رہے اور نہ ان کو فرصت مل سکی ۔

 کی ہے ، اور اس کا ساخذ صحیح بھی ہے یا نہیں ؟ بفرض بھال ہم اس تخمینے کو درست سان لیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سولانا طبقات ناصری لکھنے کے بعد پدرہ سال اور زندہ رہے ، اور انھوں نے سنہ ہے۔ ہم میں وفات پائی ہوگی ۔ لیکن یہ تخمین، ہارے نزدیک مشبہ اور بے سند ہے تاوتیکہ ہمیں اس کی کوئی قوی شہادت نہیں ملتی ، ہم کیسے یتین کرسکتے بس ؟ ہارے معاصر ایرانی دانش مند سعید نفیسی نے سولانا کی ولادت کا سال ۱۹۸۹ اور ان کی وفات کا سال ۱۹۸۸ لکھا ہے ۔ ۳۰ الیکن اس کی بھی کوئی سند نہیں ، اس لیے کہ اگر ہم سعید نفیسی کی بات سان لیں تو سولانا کی عمر ۱۹۰۹ سال قرار باتی ہے جو طبعی عمر نہیں ہو سکتی ۔

چونکہ مولانا کی عمر کا آخری حصہ حضرت دہلی میں گزرا ، اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ مولانا کا مدفن بھی وہیں ہوگا ۔ لیکن ہم ابھی تک اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکے ۔ باوجود اس کے کہ ہم نے مولانا کے مدفن کے متعلق بعض ہندوستانی فاضاوں سے دریافت کیا ، لیکن ہمیں اس کا کوئی صحیح سراغ نہ مل سکا ۔ ایک اور معاصر ایرانی دانشوو عباس اقبال نے اپنی "داریخ مغل" میں بھی مولانا کی وفات کی صحیح تاریخ کو متعین نہ کرتے ہوئے صرف اس قدر لکھا ہے کہ: ''مولانا نے مانویں صدی کے نصف آخر میں وفات بائی'' ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کی تاریخ وفات اور مدفن کے متعلق یقینی طور پر کسی کو اب تک معلوم نہیں ہو سکا ہے ۔

تاریخ ہرات مؤلف سیف بن مجد ہروی کے ناشر ڈاکٹر مجد زہیر نے اپنے مقدمہ میں بھی مولانا کا سنہ وفات ۱۲۵۹هم/۱۵۹ لکھا ہے ، لیکن اس نے بھی کوئی سند پیش نہیں کی ہے ۔ شاید یہ سنہ بھی ان سنین کے مطابق جو طبقات میں مذکور بس ، اندازا قائم کیا گیا ہوگا ۔

### مؤلف کے بھائی ، بہن اور اولاد:

قاضی القضات ، صدر جہاں ابو عمر عثان منہاج سراج جوزجانی کے اقارب و اعزہ بہت تھے ۔ ان میں سے بعضوں کے متعلق ان صفحات میں ضمنا تذکرہ آ چکا ہے ، لیکن مولانا کا ایک بھائی تھا ، جس کا نام ہمیں معلوم شہیں ۔ مولانا اس بارے میں کہتے ہیں کہ : سنہ ہے ، ہمیں مغل لشکر کی جنگوں میں جو وہ آٹھ ماہ نک قلعہ تولک بر لڑتے رہے ، اور مولانا خود

ان لڑائیوں میں شریک تھر ، ان کے بھائی قلعہ فیروز کوہ میں تھر ۔۱۰۳ علاوه ازیں ان کے ایک بہن تھی کہ جو سنہ ہے، ہم میں خراسان میں زندہ تھی ، اور اسی سال اس کا خط مؤلف کو سلا تھا ۔ چنانچہ اس کی تفصیل [260] گزر چکی ہے ۔ مولانا نے چالیس غلام اور سو خروار سال بارگاہ سلطانی سے بطور انعام حاصل کر کے ملتان سے اپنی ہمشیرہ کو خراسان بھبجا۔ مولانا کی نفصیل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے دوسرے رستردار نہیں تھر کہ ان کی بہن کے گھر میں موجود ہوں۔ وہ تنہا اپنے کیر سیں رہتی نہیں اور اُن کی اس نہائی نے مولانا کے دل پر اثر کیا ـ ابھوں نے اپنی پریشانیوں کو شاہ اور النے خان معظم کی خدمت میں بطور عرض داست پیش کیا ، اور اس قدر نوازے گئے کہ انھوں نے اس ابعام شاہی سے بہت سا مال (اواخر سنہ ےہم ہ ہ میں) اپنی ہمشیرہ کو بھنجا ۔۱۰۵ مولاما کے پدری و مادری رشتے داروں میں ہمیں صرف متذکرہ بالا رشتے داروں کا علم ہو سکا ہے ۔ اگر ان کے علاوہ کوئی عزیز بھا تو ان کا حال ہمیں معلوم نہیں ۔ بعد کے رشتے داروں اور اولاد کے متعلق البتہ اس قدر معلوم ہے کہ سولانا کے کئی لڑکے اور دوسری اولاد تھی ، جن کا تذكره وه طبقات میں مختلف سواقع پر كرتے ہیں ۔ ان میں سے ان كے ایک فرؤند کا نام غالباً (عمر) تھا کیوں کہ مولانا نے اپنی اسی کتاب کے دیباجر میں اپنی کنت ابو عمر لکھی ہے۔

علاوہ عمر کے مولانا کے کئی اور فرزند بھی نھے ، چناں چہ اپنے حالات کے ضمن میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتر ہیں کہ :

''سنہ ہم. ہم کے سمینوں میں حضرت دہلی سے لکھنوتی روانگی کا ارادہ سمجم ہوگیا ، اور اپنے متعلقین کو بدایوں کی طرف بھجوایا ۔ وہاں کے نیک سیرت بادشاہ سنجر کریت خاں نے ان کی مہمانی کی ، اور مختلف قسم کے انعام و اکرام سے انھیں نوازا ۔"1''1

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ :

ابھی نک اس آبادی کے حقوق اس ضعیف کے ذمے اور اس کے فرزندوں اور متعلقین کے ذمے باق ہیں ۔ ۱۰۰

ایک اور جگہ دربار دہلی کے ارکان میں سے ایک کو وہ اپنا فرزند اور غور دیدہ لکھتے ہیں۔ لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص

مولانا کی اولاد میں ہے یا نہیں ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مولانا نے اس کو انتہائے شفت میں اپنا بیٹا اور فرزند لکھ دیا ہو ۔ مؤاف کی عبارت یہ ہے کہ:

"اور اسرالحجاب علاءالدین ایاز ریحانی تبرخان زنجانی نائب و کلید رسد که سیرا فرزند اور نور دیده یه ، اور تمام اوصاف حمیده سے [261] آراسته یه ، اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف الغ خان کی مخلصانہ خدمت سے بڑھ کر نہیں ۔ خدا اس کے اس وصف کو اور زیادہ کرہے" ۔ ۱۰۸۰

ربیعالاول سنه ۱۹۸۸ میں حب که بهارے مؤلف نے طبقات کو متحمل کبا اور فتح و کام یابی کی مناسبت سے اور خراسان سے حضرت دہلی میں رصل وصول ہونے پر جشن پرشکوہ منعقد ہوا اور شادمائی بے انداز ہوئی ، اس کے موقع ہر مؤلف نے ان حالات کی مناسبت سے ایک فظم کمی تھی۔ اس کے متعلق وہ کمتے بس کہ: یہ نظم تخت شانی کے سامنے اس داعی کے دعا کو ارکان میں سے ایک نے پڑھی بھی۔ اس کے موقف کے ان اشارات سے پتا چلتا ہے کہ مؤلف صاحب اولاد دھے ، ان کے اور گئی فرزند تھے۔

## طبقات ناصری کی تالیف اور سؤلف کے دوسرے آثار:

مولانا کی تالیفات ان کے علمی و ادبی مرتبے کے لحاط سے کم بیں ،
اس لیے کہ وہ بلند شخصیت کے مالک تھے ۔ زبان عربی اور علوم شرعیہ
میں انھیں یدطوائی حاصل تھا ، اور زبان فارسی میں درجہ اسادی
پر فائز تھے ، اور بے نظیر فارسی لکھتے تھے ۔ عربی و فارسی دواوں زبانوں
میں شعر بھی کہتے تھے ۔ کتاب اطبقات ناصری جو اس وقت ہارہے ہاتھ
میں ہے ، اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے قدیم تاریخوں
کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور وہ اکثر علوم سے باخیر تھے ۔

اگر ہم مولانا کے درہاری ، سیاسی و قضائی مشاغل کو عذر نہ مانیں تو ہم مولانا کو دوسری تالیفات نہ لکھنے کا ملزم قرار دے سکتے ہیں ۔ لیکن شک گزرتا ہے ، اور ایسے فاضل شخص سے توقع بھی کی جا سکتی ہے ، مولانا نے ضرور دوسری تالیفات جھوڑی ہوں گی ، ممکن ہے کہ دست برد زمانہ سے ہم ان کو نہ یا سکے ہوں۔ ہرحال موجودہ معلومات سے جو

فیالوقت ان کی کتابوں کے متعلق ہم رکھتے ہیں ، وہ فقط یہ ہے کہ مولانا نے دو کتابیں لکھی تھیں : ایک تو یہی 'طبقات ناصری' جو موجود ہے ، ادوسرے ناصری نامہ' منظوم جس کا گذشتہ اوراق میں ذکر آ چکا ہے ۔ اس سلسلے میں طبقات ناصری میں مولانا نے جو اشارات کیے ہیں ان کی تلخیصی ترتیب کے ساتھ اس طرح ہے :

"جب ہندوستان کی قضا اس مخاص دعا گو کے سپرد کی گئی تو اس زمانے میں دفتر مظالم و مقام فصل خصومات اور قطع دعاوی میں [262] ایک کتاب نظر سے گزری کہ جس میں عرب و عجم کے انبیاء و سلاطین کی تاریخ بہ طور اختصار جدولوں میں لکھی گئی تھی۔ "اا جب مؤلف نے یہ دیکھا کہ اس کتاب میں اس کے مؤلف نے بعض قدیم اور متأخر سلاطین کے حالات چھوڑ دیے ہیں تو اس مؤلف نے چاہا کہ اس جدولی تاریخ میں تمام ملوک اسلام نیز عرب و عجم کے بادشاہوں کے حالات کا ابتدا سے لے کر آخر تک اضافہ کرے ، اور تمام سلاطین اسلام کے حالات سلطان ناصرالدین محمود کے عہد تک قلم بند کرے" ۔ ۱۱ سلطان ناصرالدین محمود کے عہد تک قلم بند کرے" ۔ ۱۱ سلطان ناصرالدین محمود کے عہد تک قلم بند کرے" ۔ ۱۱

اس فکر کے تحت مولانا نے قلم اٹھایا ، اور یہ عموسی تاریخ مفصل لکھی جو تمام انبیاء اور سابقہ بادشاہوں اور خلفائے اسلام اور عرب و عجم کے بادشاہوں کے حالات پر مشتمل ہے ۔ اور اس کا نام اپنے عمد کے بادشاہ ، ممدوح اور اپنے مخدوم کے نام پر 'طبقات ناصری' رکھا ۔ نیز اپنے چند سالہ مشاہدات جو انھوں نے خراسان اور ہندوستان میں حاصل کیے تھر ان کا بھی ذکر کیا ۔

مولانا نے انبیاء اور بادشاہوں کے حالات کے لکھنے میں مؤثق ماخذوں اور معتبر مراجع سے کام لیا ہے ، اور اپنی کتاب میں تمام مضامین و مباحث ان ہی مآخذ کے حوالے سے محفوظ کیے ہیں ، اور ہر جگہ مآخذ کا حوالہ دیا ہے ۱۱۳۔ تاکہ ایک قاری کو ان ہر اعتباد ہو ۔۱۱۳

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے اس کتاب کے ابتدائی طبقات ، قیام دہلی کے زمانے میں سال ہوں کے قریب لکھے ہوں گے کیونکہ وہ طبقہ چہارم کے آخر میں المستعصم باللہ عباسی کی مدافعانہ جنگ کو ، جو مغلوں کے ساتھ ہوئی ، ذکر کرتے ہیں ۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ابھی بغداد کا سقوط نہیں ہوا تھا اور خلیفہ وُندہ تھا۔ مولانا نے حسب عادته،

اس طبقے کے خاتمے پر خلیفہ کی حیات اور حفاظت دارالخلافہ کی دما خدا سے بڑی نیازمندی کے ساتھ کی ہے۔ لیکن شاید اس طبقہ کے آخری جملوں کا اضافہ اس کے بعد ہی سنہ ۲۵۹ھ میں کیا ہوگا ، جن میں وہ سقوط بغداد اور شہادت خلیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ جملے "بعد ازین . . ." سے شروع ہو کر "رضی اللہ عنهم" پر ختم ہوتے ہیں ۔ سقوط بغداد اور خلیفه کی شہادت سنہ ۲۵۹ھ میں ہوئی ہے ۔

ان اشارات کی بنا بر جو مولانا کے بیان میں موجود ہیں ، کہا جا سکتا ہے کہ مولانا نے ''طبقات ناصری'' کے لکھنے کا آغاز دہلی میں اس زمانے میں کیا ، جب وہ تیسری مراب ہمام ہندوستان کے 'داخی القضات' مقرر ہوئے ، اور سند ۲۵۸ همیں اس کتاب کی تکمیل کی ہے کیونکد آخری طبقات کے خاتمے کی تفصیل حسب ذیل ہے : [263]

ختم طبقه ۲۰: اوائل ۸۵۲۵ -

تحرير طبقه ۲۲ : رجب ۲۵۸ هـ ۱۱۳

تحرير آحر طبقه ۲۲ : سوال ۲۵۸هـ۵۱۰

تحرير آخر طبقه ۲۳ : ۵ ربيعالاول ۸۵٫۵ -۱۱۲

اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ مولانا نے طبقہ ۲۳ کو طبقہ ۲۳ کے مختلف حصوں سے پہلے لکھا نھا کیونکہ اس طبقہ کی ختم کی تاریخ اور اس کی تحریر کی تاریخ طبقہ ۲۲ سے پہلے کی ہے۔

لم لذا كتاب طبقات ناصرى كے لكھنے كا آغاز سند ممهد ميں ہوا ، اور اس كا اختتام تيسرے سال كے اواخر ميں شوال كے لگ بھگ سند ١٥٨ ميں ہوا ۔

### مولانا تذکره نویسوں اور ارباب تصوف کی نظر میں:

سابقہ اور موجودہ تذکرہ نویسوں اور ارباب ذوق و تصوف ، ادب و انشا و شعر کے ذوق رکھنے والے مولانا کو قدیم سے پہچانتے ہیں ، اور انکی تعریف کرتے ہیں ، اس لیے کہ مولانا کی دل کش شخصیت وسیع علمی و گوناگوں ادبی ذوق کو احاطہ کیے ہوئے تھی ۔

مؤرخین ، ان کی تاریخی واقعات اور حوادث کے محفوظ کرنے ، ان کے اسلوب اور لہجہ کے باوثوق ہونے اور تاریخ کے استناد کی بہت تعریف کرتے ہیں ۔ ادبا ، ارباب ذوق اور وہ لوگ جو شعر و سخن کی پہچان رکھتے ہیں وہ ان کے کلام کی فصاحت و بلاغت اور ان کی انشا کی سلاست و روانی کا

اور اس کشش کا ، جو ان کے برجستہ اور نصیح کلام میں ہے ، نہایت احترام کرتے ہیں ۔ شعرا ان کے اشعار اور قصیدوں کو پسند کرتے ہیں ۔ اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ وہ روحانی شخص اور صاحب حال و قال اور سالک سیر و سلوک تھے۔

سیاست مدار اور ارداب اقتدار مولانا کو دنیائے قضا اور شریعت کی برگزیدہ شخصیت شار کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شاہی آداب اور درباری رسوم سے بہت اچھی طرح واقف تھے ، اور ہمیشہ امرا کے سامنے صدر میں بیٹھتے تھے ، احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے ، اور نہایت عزت و آبرو حاصل کرتے تھے ۔

لکھنے والوں اور ارباب قلم کے نزدیک وہ اپنے وقت کے بہتی تھے۔ جس سلاست و روانی سے انھوں نے فارسی زبان کی نثر لکھی ہے ، حقیقتاً اس کی مثال نہیں ملتی ۔ 'طبقات ناصری' ہمیشہ سے مؤرخین کا مآخذ رہی ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں ۔ عمدہ اور برجستہ مضامین اس سے لیتے ہیں ۔ مثلاً سیف بن بجد بروی نے ۲٫۱ھ کے لگ بھگ اپنی کتاب 'تاریخ ہرات' لکھی ، اس کا ایک مآخذ یہ کتاب 'طبقات ناصری) ہے ۔ اور اول [264] مؤرخ جس نے مولانا کے تتبع اور اقتدا میں قلم اٹھایا وہ ضیاء الدین بن مؤیدالملک رجب برتی ہے کہ جس نے 'تاریخ فیروز شاہی' طبقات ناصری کے سلسلہ ' حوادث کو مکمل کرنے کے لیے لکھی اور اس نے چاہا کہ وہ واقعات جن کا ادراک مولانا نہیں کر سکے ان کو لکھے ۔ ۱۹ اسی طرح عین الدین بیجاپوری ۲۰ مے ۵ مے ۵ مے ۵ وضاحت ہم تعلیق تمبر مہم میں کریں گے ۔ ملحقات لکھے ، جن کی وضاحت ہم تعلیق تمبر مہم میں کریں گے ۔

اس کے بعد 'طبقات اکبری' خواجہ نظام الدین ہروی نے ، اور 'طبقات معمود شاہی' گجراتی نے اور 'طبقات شاہجہانی' میں مجد صادق نے 'طبقات ناصری' کے نام کی بیروی کرتے ہوئے لکھی ۔ خصوصاً مجد بن قاسم فرشتہ نے اپنی مشہور قاریخ میں 'طبقات ناصری' کے بہت سے مضامین سے اقتباس کیا ہے۔ احمد یادگار اپنے مقدسہ 'تاریخ شاہی' (مطبوعہ کلکتہ ۱۹۹۹) میں کہتا ہے کہ : اس نے داؤد شاہ کے حکم پر اپنی کتاب بطور تتمہ طبقات منہاج الدین جرجانی اور 'تاریخ فیروز شاہی' شاہان افغان کے حالات میں لکھی ۔ عربی کی کتاب 'ظفر الوالہ بمظفر و آئہ' قالیف عبداللہ مجد ہن عمر جو منہ م 1 . 1 ہمیں گجرات ہند میں لکھی گئی اس میں طبقات ناصری عمر جو منہ م 1 . 1 ہمیں گجرات ہند میں لکھی گئی اس میں طبقات ناصری

کے کثیر اقتباسات موجود میں ۔۱۱۸

علاوہ اس ملکے کے جو مولانا کو علوم شرعیہ ، تاریخ اور ادب میں تها ، وه تصوف میں بھی بڑا درک رکھتے تھے۔ چنانچہ غوثی (مانڈوی) لکھتا ہے کہ مولانا اکابر مشائخ کے طبقے سے تھے۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود کیوں مولانا نے اپنی ناریخ میں اولیا کے حالات لکھنے کی طرف توجہ نہیں فرسائی ۱۹۹ اہم ترین سند جو اس سلسلے میں ہم رکھتے ہیں ، وہ یہ ہے کہ شیخ نظام الدین مجد بدایونی متوفی ۲۵۵ (محبوب اللَّهی) جو صوفی مشرب اور مولانا کے معاصر ہیں ، وہ 'نوائد القواد' میں مولانا کے غنا سننے ، وجد اور مولانا کے پرداثیر مواعظ کے متعلق تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں اور بعینہ اسی کو شیخ عبدالحق محدث دہلی (اننی کتاب میں) نقل کرتے ہیں اور ان کے کچھ اشعر بھی تمونہ " دیتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکاتنا ہے کہ وہ مجالس وعظ جن کا تذکرہ مولانا نے ابنی کتاب میں کیا ہے ، خشک نہیں ہوتی تھی بلکہ ہمیشہ سامعین کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھیں ۔ شاید ان کی تقریریں اور خطے ، ان کی تحریروں کی طرح فصاحت و شکفتگی رکھتے تھے۔ [265] شیخ عبدالحق دہلوی متوفی ۱۰۵۰ھ مولانا کے متعلق لکھتے ہیں کہ : دشیخ قاضی منهاج سراج جرجانی (جوزجانی) صاحب اطبقات ناصری نهایت بزرگ اور یکانہ وزکار فاضلوں اور اہل وجد و ساع میں سے تھے - جب وہ قاضی مقرر ہوئے تو اس میں اور بھی مستقیم ہو گئے ۔ شبخ نظام الدین فرماتے ہیں کہ ب میں ہر دوشنبہ کو ان کی مجلس وعظ میں جانا تھا۔ انھوں نے یہ رہاعی کہی ہے:

### وبأعى

لب برلب لعل دلبران خوش کردن و آبنگ سر زلف مشوش کردن امروز خوش است و لیک ، فردا خوش نیست خود را جو خسی طعمه آتش کردن

''میں نے جب یہ شعر سنے تو مجھ پر ایک گونہ بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی ، تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میں ہوش میں آیا ، رحمہ اللہ تعالیٰ''۱۲۰۰

شیخ عبدالحق نے مولانا کو اہل وجد و ساع میں شار کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ مولانا سلسلہ چشتیہ سے نسبت رکھتے تھے ،

جس کا اہم مرکز دہلی میں تھا۔ راورٹی لکھتا ہے کہ: پرونیسر سپرنگر (Sprenger) جو ایک مشہور مستشرق ہے ، اور فارسی اور اُردو کی کتاب شناسی میں ید طولئی رکھتا ہے ، اس نے مجھ سے کہا کہ: دولانا مشہور صوفی تھے اور اہل ذوق و حال والے تھے ۔۱۳۱

محتصر یہ کہ دولانا نہ فقط حکوست ، دربار اور بارگاہ شاہی میں باریاب تھے بلکہ ساتھ ہی طریقت اور عرفان کی راہوں کی بھی سیر کی تھی ، اور ارباب وجد و ساع میں بھی شامل رہتے تھے ۔ جب انھیں درباری مشاغل کی کثافیوں اور مقدمات قضا کے فیصلوں سے فرصت ماتی ، وہ خانقاہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے اور اس ذریعے سے وہ تزکیہ 'نفس اور اطمینان قلب کی راہی نکالتے ، اور مادی مشاغل کے سیاہ زنگ کو لوح خاطر سے ، بزم رندان اور ارباب ذوق و صلاح کی صحبتوں سے دور کر کے جلا دیتے ۔

[266] الذكره اویس مولانا كو بحیثیت ساعر اور طبقات كے مؤلف كے چہاتے بس ، لیكن اكتر ان میں سے باب بیٹے میں دھوكا كھاتے ہیں ، اور باب كے اسعار كو دیئے كی طرف منسوب كر دیتے ہیں ، یہاں نک كه بعض تذكره نویسوں نے مولانا منهاج سراج كے شاہكار 'طبقات ناصری' كو ان كے والد سراج منهاج كی طرف منسوب كر دیا ہے ـ مثلاً مولانا كی ولادت كے مبحث میں گزر جكا ہے كه داغستانی نے 'ریاض الشعرا' میں اور نشتر عشق كے مؤنف نے 'طبقات ناصری' كو سراج الدین منهاج كی تالیف سمجھا ۔ ٢٢٤ داغستانی مولانا سراج الدین منهاج كی تالیف سمجھا ۔ ٢٢٤ داغستانی مولانا سراج الدین منهاج كی ایک رہاعی (آل دل كه ز ہجر . . . الخ) كه عونی نے 'لباب الالباب' میں نقل كی ہے ، منهاج سراج كی طرف منسوب كرتا ہے ـ اس طرح اشتباہا مولانا سراج الدین كو مؤلف تاریخ طبقات ناصری كرتا ہے ـ اس طرح اشتباہا مولانا سراج الدین كو مؤلف تاریخ طبقات ناصری شہار كرنا ہے ـ ایسے ہی تذكرہ نشتر عشق میں ہے كه :

سراج الدین منهاج (! !) کا جدی وطن سمرقند تھا۔ ان کی ولادت لاہور میں ہوئی۔ بیاسی سال تک سلطان شمس الدین النتمش کے عہد سے سلطان محمود ناصرالدین کے عہد تک وہ خدمات قضاء ، وعظ و صدارت پر مفتخر تھے۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین بلین نے ان کے پایہ ' اعتبار کو سابق سے اور بھی بلند کیا اور 'صدر جہانی' کا لقب بخشا۔ 'طبقات ناصری' کہ جو انھوں نے اس ہدشاہ کے نام ہر لکھی تھی ، وہ ان ہی کی تالیف ہے۔ ان کی رباعیاں یہ ہیں ۱۳۳۳ (دل را ہہ رخ . . . النخ) اور (آل دل کہ زہجر

. . . الخ) -

خان آرزو جو ہندوستان کا مشہور تذکرہ نگار ہے ، لکھتا ہے کہ:

سراج الدین منہاج (کذا) لاہوری دقول نقی اوحدی صاحب

طبقات ناصری ہے اور یہ تاریخ ہندوستان کی معتبر تاریخوں میں

ہے ۔ مؤلف نے بادشاہ ہندوستان ناصرالدین کے نام کی مناسبت

سے اس کا نام رکھا ہے ۔ ان کی یہ رباعی ہے: آن دل . . . .

النج ١٢٣٠

متذکرہ بالا تذکروں کی طرح جن سؤلذین نے اشتباباً 'طبقات ناصری' کو سراج الدین منهاج سے منسوب کیا ہے ، ان کی یہ صریح غلطی ہے ۔ صاحب 'ترکتازان ہند ، لکھتا ہے کہ :

"منہاج سراج کے والد عہد بجد غوری میں لاہور کے قاضی ابھے ، منہاج سراج عہد التحش میں ہندوستان آئے اور عہد بلبن تک نہایت [267] عزت کے ساتھ زندگی اسر کرتے ابھے ، بہاں نک کس قاضی القصاة ہوئے ۔ ان کے صاحب زادے ابھی دربار سلطانی میں منصب اور را عہدہ رکھتے ابھے ۔ ۱۲۵٬۰

علاوہ ازس بہت سے قدیم اور جدید مؤرخین اور یورپ کے محققین نے ان کی کتاب 'طبقات ناصری' کی طرف رجوع کر کے بہت سی چیزیں لکھی ہیں ۔ چونکہ میں اس مقدمے کے لکھتے وقت ان کانوں پر دسترس نہیں رکھتا تھا ، بیز ان کا مفصل تذکرہ بظاہر کچھ مفید بھی نہیں ، لہلذا ان کے متعلق کچھ لکھا نہیں گیا ۔۱۲۳

[268] عمد حاضر کے محققین اور لکھنے والوں نے، جن میں اہل زبان بھی ہیں ، مولانا کے جو حالات لکھے ہیں ، وہ فقط چند سطروں پر مشتمل ہیں۔ گویا ایک خلاصہ لکھ دیا ہے۔ چونکہ مکمل کتاب ان کی دسترس میں نہ تھی ، اس لیے وہ کوئی مفصل مقالہ نہیں لکھ سکے ہیں ۔ اس ضمن میں عمد حاضر کے مشمور تین فارسی اہل قام نے مولانا کے ادبی مقام اور برجستگی قلم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے ، ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آقا نے ہدیم الزمان (فروزانفر) خواسانی لکھتے ہیں کہ:

قاضی منہاج الدین بن سراج الدین معروف بہ منہاج سراج جو گوزگان کے رہنے والے تھے ، مغل کے حملوں کے وقت ہندوستان آئے اور مناصب جلیلہ پر فائز ہوئے ۔ کتاب 'طبقات ناصری' ان کی

تالیف ہے ، جس میں بالخصوص سلسلہ غزنویہ ، غوریاں اور مغل عہد کے حوادث و واقعات سے متعلق بہت سی مفید اطلاعات ملتی ہیں ۔ ان کی نثر نہایت رواں اور برجسنہ ہے ۔ "۱۳۲ مشہور دانشمند سعید نفیسی لکھتے ہیں کہ :

''ہندوستان میں ساتویں صدی کے اکھنے والوں میں ابوعمرو منہاج الدین عثمان بن سراج الدین جوزجانی مشہور به منہاج سراج ابن اسام سراج الدین عد منہاج سراج ہے۔ وہ خوری فرمانرواؤں کے دربار میں تھا ، اور مشہور کتاب 'طبقات ناصری' کا مؤلف ہے۔

اس کتاب کے حق میں ایران کے ادیبوں نے ظلم کیا ہے ، اس لیے کہ اس کتاب میں علاوہ تاریخ کے نہایت اہم نکات کے ، اس کی ٹئر فارسی کی قصیح برین نثر ہے ۔ اس کتاب کا ہر صفیحہ ہارے اس خیال کی شہادت دیتا ہے کہ منہاج سراج دو سو سال بعد کے بیہتی بیں ۔ خصوصاً وہ چند صفحے جو فتنہ مغل کے بیان میں لکھے گئے ہیں ، اس فاہل ہیں کہ تمام دل سوختہ ایرانی ان کو پڑھیں ۔ اگر میرے اختبار میں ہوتا نو میں اس کو ایران کے مدارس میں نصاب کی کابوں میں داخل کرتا ۔ ۱۳۸۲

[269] ہران کا ایک دوسرا دانش مند مرحوم عباس اقبال اس کتاب کے متعلق لکھتا ہے کہ :

یہ ہے قدیم اور جدید لکھنے والوں کی مختصر رائے مولانا کے عرفانی اور روحانی مرتبے اور ان کی ادبی فصاحت اور غیر معمولی علمی صلاحیت کے متعلق ۔ قارئین محترم ان آرا سے اس مشہور شخصیت ، اہل قلم ، اور علاسہ وزگار کے بلندی مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں ۔ مولانا کے انسعار پر ایک نظر :

مولادا کے زیادہ اشعار ہم تک نہیں ہنے سکے ہیں۔ ان کے جو اشعار اطبقات ناصری' میں نظر آئے ہیں ، وہ چند فطعات و قصید مے ہیں ، جو اس کتاب میں مختلف مواقع پر مذکور ہیں۔ ان سے بتا چلتا ہے کہ مولانا فارسی اور عربی میں شعر دہتے نہے اور دونوں زبانوں پر قادر تھے۔ جس طرح کہ ان کا نثری کلام کال فصاحت و بلاغت اور سلاست میں ادب کا شابکار ہے ، ان کے اشعار اس در مے کے نہیں ، لیکن اس کے باوجود یہ شہیں کہا جا سکتا کہ مولانا کے اشعار میں متانت اور پختگی نہیں ، یا کوئی ادبی عیب ان میں موجود ہے۔

مولانا کی دوسری منظوم کماب 'ماصری نادہ' ہے جس کا نذکرہ ہم نے مولانا کے علمی آثار میں کیا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ، بلکہ ہندوستان کے بعض محتقین [270] نے تو یہاں نک کہا ہے کہ ہندوستان اور یورپ کے بڑے بڑے کتب خانوں میں بھی اس کا سراغ نہیں ماتا۔ گویا کماب مذکور کا اب دک کوئی پتا نہیں چل سکا۔

اگر مولانا کی یہ کاب ہارے ساسنے ہوتی دو ہم ان کے اشعار کا مطالعہ کرکے ان کے شعر و سخن کے متعلق دلیل و برہان سے کوئی بات کر سکتے ۔ اب جب کہ ان کا محدود منظوم کلام ہارے سامنے ہے ، اس لیے ہم ان کے منظوم کلام پر کوئی سیر حاصل نبصرہ نہیں کر سکتے ۔ مولانا عبدالحق نے 'اخبار الاخیار' میں بحوالہ شیخ نظام الدین ان کی ایک رہاعی لکھی ہے ، جو انھوں نے وعظ و تذکیر کے موقع پر پڑھی تھی ۔ اس رہاعی کے متعلق صحیح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ رہاعی مولانا کی ہے یا کسی دوسرے کی جسے مولانا نے وعظ و تذکیر کے موقع پر پڑھ دیا تھا ۔ علاوہ ازیں دوسرے اشعار جو مولانا نے 'طبقات' میں مختلف مواقع پر لکھے ہیں ان میں فن کی پختگی اور متانت اس طرح نمایاں میں مختلف مواقع پر لکھے ہیں ان میں فن کی پختگی اور متانت اس طرح نمایاں میں خنرل جس کی ردیف شکر ہے ، اور جو طبقہ' اول کے آخر میں حضور اکرم

حملی اللہ علیہ و سلم کے مبارک الناب کے آخر میں کہی ہے ۔ وہ روانی اور یے ساختگی و متانت میں زبان کے بہترین ذخیرے میں شار ہو سکتی ہے ۔ مطلع یہ ہے :

ای می دہان ِ تنگ ترا تنگها شکر شاخ ِ نبات ِ تست بر آونگها شکر

اس غزل کا مقطع بھی شاعر کی قدرت کلام ، زور بیان ، اور سدان سخن میں اس کی وسعت فکر کو ظاہر کرتا ہے جب کہ وہ کہتا ہے:

منهاج راست عرصه ملک سخن فراخ کز نعت تست در دبنش تنگمها شکر

بہض جگہ اور مواقع پر مولانا عربی اور فارسی اشعار کو اپنی نثر کے ضمن میں لائے بس ، لیکن انھوں نے اشارہ نہیں کیا کہ یہ اشعار کس کے ہیں ۔ چونکہ یہ مسئلہ تحقیق ، تلاش اور جستجو اور ورق گردانی چاہتا ہے اور اس قسم کی کتابیں اور ضروری ماخذ اس مقالے کے لکھتے وقت ہارہ پاس نہ تھے ، اس لیے میں اس کو آیندہ پر چھوڑتا ہوں اور اپنے قارئین سے اس معاملے میں معذرت جاہتا ہوں ۔ جب مولانا کے اشعار اور قصائد متن کتاب میں آ جکے بیں ، قارئین محترم ان کو پڑھ سکتے ہیں ، اس لیے ان کے نقل کرنے کی یہاں حاحت نہیں ۔

یهاں غیر مناسب نہ ہوگا ، اگر میں ان کے ایک ہم عصر دانش مند کی وائے کا اقتباس نقل کروں ، جو اس نے مختصر الفاظ میں مولانا کے تصائد کی طرف رجوع کرتے ہوئے لکھی ہے ۔ پروفیسر عبدالستار صدیقی جو ہندوستان کے دانش سندوں میں سے ایک نہے ، اپنے مقالے میں جو انھوں نے مولانا کی شاعری پر لکھا ہے ، لکھتے بس کہ :

[271] مولانا کے قصائد تازی ، روانی اور سادگی لیے ہوئے ہیں ، بعض قدما کی طرح بیچیدہ نہیں۔ اگرچہ بعض جگہ خال خال مشکل الفاظ ملتے ہیں ، لیکن ان کا کلام حشو و زوائد ، طوالت اور غیر ضروری تشبیب ، تمہید اور تعقید سے خالی ہے۔ ہر قصیدہ بغیر تکلف اور تصنع کے چند مدحیہ اشعار ہر ختم ہوتا ہے۔ اس استعار ہر ختم ہوتا ہے۔ استعار ہر ختم ہوتا ہے۔

میرے خیال میں مولانا اس قسم کے شاعروں میں نہیں کہ جنھوں نے بہت زیادہ اور طول طویل قصیدے کہے ہیں ، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولانا کا پیشہ بعض اساتذہ سخن کی طرح ، شعر کوئی

اور قصیدہ گوئی نہ تھا۔ وہ کبھی کبھی خوش طبعی کے لیے شعر کہتے تھے یا ہوتت ضرورت قطعہ اور قصیدہ کہتے تھے۔ اسی لیے تذکرہ نگاروں نے ان کا شار ہندوستان ، خراسان ، عراق اور ساوراء النہر کے مشہور شعرا کے ساتھ نہیں کیا ۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا چونکہ سیاسی درباری اور عہدۂ قضاء ت کے اہم مشاغل رکھتے تھے ، انھوں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ شاعری کو اپنا پیشہ بنائیں ، اس لیے مولانا کی شاعری حسب ضرورت اور وقتی تھی ۔

# مؤلف کے مراجع اور مآخذ :

ہارے مؤلف نے اسلاف کی عادت اور قدیم مورخین کی طرح ناریخی واقعات اور بیامبروں ، خلفاء و سلاطین کے حالات کو کسی کتاب یا قول یا ساع یا ابنے مشاہدے کے حوالے سے لکھا ہے اور آکثر حصے میں اپنے ماخذ اور منابع کی نشان دہی کرتے ہیں۔ وہ کتابیں جو طبعات کے لکھتے وقت مولایا کے پیش نظر رہیں اور مولایا نے ان سے استفادہ کیا ہے ، انھوں نے ہر مبحث کی ابتدا میں بطور سند ان کا نام لیا ہے اور انھیں اپنا مآحذ قرار دیا ہے۔ ذیل کی تاریخی کتابیں ان کے مآخذ ہیں:

### ١- سلاسي :

سلامی کے متعلق نفصیلات آب نعلق نمبر (۵) میں بڑھ سکتے ہیں۔
مؤلف طبقات نے سلامی کی تالیفات میں سے ان کی ایک نالیف سے استفادہ
کیا ہے ، لیکن یہ معاوم نہیں ہوتا کہ انھوں نے سلامی کی کس کاب سے
اپنی روایتوں میں استفادہ کیا ہے ، کیرں کہ سلامی بہت سی کتابوں کا
مؤلف [272] ہے ۔ نماید ہارے مؤلف کا ماخذ سلامی کی کتاب ''ناریخ ولاۃ
خراسان'' ہوگا ، یا اس کی کوئی دوسری کتاب ہوگی ۔ ابن فندق علم ناریخ
میں اپنے آپ کو اس سے نسبت دیتا ہے ۔ ہم نے اس بارے میں تعلیق
میں اپنے آپ کو اس سے نسبت دیتا ہے ۔ ہم نے اس بارے میں تعلیق

#### ٧- تكملة اللطائف:

ایک موقع پر مؤلف نے طبقہ اول میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ طبقات میں کمیں بھی دوسری جگہ اس کتاب کا حوالہ نہیں ملتا ۔ میں نے تکملہ اللطائف کے متعلق اس

کتاب کی تعلیقات کے آخر میں ایک جداگانہ تعلیق تفصیل سے لکھی ہے ، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے ۔ (رک : ممبر . م) ۔ تاریخ بیہتی :

مولانا کے دوسرے مآخذ میں سے ناریخ بہتی بھی ہے۔ یہ کتاب ثقابت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک بلند اور معیاری کتاب ہے۔ اس تاریخ کا مصنف ابوالفضل بجد بن حسین کاتب بہتی ہے ، جو فارسی کا ایک نامور ادیب ہے۔ یہ انیس سال نک دیوان رسالت غزنہ کا منشی رہا ، اور اس نے آل سبکتگین کے حالات میں تیس جلدوں میں ''داریخ آل ناصر'' کے نام سے ناریخ نہایت بلیغ اور شیریں فارسی میں لکھی ۔ اب اس کتاب کے فقط چند ناقص حصے ، جو سلطنت سلطان مسعود کے حالات پر مشتمل ہیں ، اور 'تاریخ مسعودی' یا 'داریخ بہتی' کے نام سے مشہور بس ، ملتے ہیں ۔ بہتی فارسی انشا میں استاد تھا۔ اس کی نثر اور شیریں اسلوب نگارش پسندیدہ اور فارسی انشا میں استاد تھا۔ اس کی نثر اور شیریں اسلوب نگارش پسندیدہ اور مسلم ہے۔ بہتی کی ولادت ۲۰۸۵ میں ہوئی۔ وہ ۲۵مہ میں اس کتاب کی قالیف میں مشغول ہوا اور ۔ یہ میں اس نے وفات پائی ۔ ۱۳۱

بہ کتاب ۱۸۹۲ء میں ادشیائک سوسائٹی کے سلسلہ مطبوعات میں مورلے اور ناسولس کی کوشش سے کلکتہ سے طبع ہوئی۔ بھر دوسری مرتبہ مورلے اور ناسولس کی کوشش سے کلکتہ سے طبع ہوئی۔ بھر دوسری مرتبہ کی دصحیح اور حواشی کے سابھ چھپی ، اور آخر میں آقائے سعید نفیسی نے مکمل صورت میں کہ اس سے بہتر تکمیل نہیں ہو سکتی ، مقادلے ، نصحبح ، حواشی اور تعلیقات کے ساتھ ۱۳۱۹ ش تہران سے تین جلدوں میں شائع کی۔ ۱۳۲۲ اور اسی طرح اس کتاب کا متن ایک ضخیم جلد میں ڈاکٹر فیاض کی کوشش سے (دو مرتبہ) طبع ہوا ہے۔ [273]

### م احداث الزمان:

یہ کتاب بھی مؤلف کے مآخذ میں ہے۔ طبقہ ۲۰ کے آغاز میں مؤلف نے دو مرتبہ اس کا نام لیا ہے اور مؤلف کا نام ابی عبدالله بن عبدالرحمان بن عبدالله ابی اللیث شیبانی لکھا ہے۔ یہ 'احداث الزمان' علاوہ اس 'احداث الزمان' کے ہے ، جس کا نذکرہ حاجی خلیفہ نے کیا ہے ، اس لیے کہ وہ اس کے مؤلف کا نام ابی سلیان داؤد بن جد الاودنی الحنفی بتاتا ہے ، جو بخارا کے ایک گاؤں اودنہ میں زندگی بسر کرنا تھا۔ ۱۳۳۱

### هـ سنن ابو داؤد سجستاني :

طبقہ ہم کے آغاز میں ہارے مؤلف نے اس کتاب سے ایک حدیث نقل کی ہے اور یہ کتاب ان کے مآخذ میں شامل ہے۔ سنن ابی داؤد صحاح ستہ کے سلسلے کی کتاب ہے۔ اس کے مؤلف سلیان بن الاشعث بن اسحاق الاسدی السجستانی بس جو سال ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور شوال سنہ ۲۰۵۵ میں بصرے میں وفات بائی۔ انھوں نے احادیث امام احمد بن حنبل آء عثمان بن ابی شبیہ اور قتیبہ بن حعید آجیسے اکابر اثمہ سے سنیں۔ جب اپنی کتاب سنن کو اپنے استاد امام احمد بن حنبل آگی خدست میں پیش کیا تو انھوں نے اس کو بے حد بسند کیا۔ ابراہیم حربی کہتے تھے کہ: جس وقت ابو داؤد ابنی سنن کی تالیف میں مشغول تھے تو علم حدیث کو آبن داؤد سے بھی زیادہ نرم تر اور ملائم تر بنا لیا۔ ۱۳۳۶

## البدو والتارخ: تاليف مقدسى

تاریخ کی مشہور کتابوں میں ہے ، جو سنہ ۲۵۵ھ شہر 'بست میں ہیرمند کے کنارے 'البدو والتارع' کے نام سے فیلسوف و متکام و مؤرخ مطہر بن طاہر المقدسی نے لکئی ، جو سنہ ۱۸۹۵ء میں مشہور حاور سناس کان سوارت (Clament Hauort) کی کوشش سے چھ جلدوں میں فرانسیسی ترجمے کے سانھ سانع ہوئی ہے ۔ مسا حاجی خلیفہ نے اس کماب کو ابو زید احمد بن سہل بلخی کے نام سے نسبت دی ہے ۔ اور اس کماب کے ناشر نے بھی اول کی چند جلاوں در اس کناب کے مؤلف کا بھی نام لکھا ہے ۔ لیکن وہ آخر کی جلدوں میں اس غلطی ہر متنبہ ہوا اور اس نے مؤلف کا لیکن وہ آخر کی جلدوں میں اس غلطی ہر متنبہ ہوا اور اس نے مؤلف کا نام معلوم کر کے ان آحری جلدوں ہر چھاہا ۔

ہارے مؤلف نے بہت سے ساحث میں مقدسی کے حوالے دیے ہیں اور یہ کتاب ان کے مآخذ میں نماسل ہے۔ (رک : ۲۷)

### ے۔ تاریخ یمینی:

تاریخ یمینی کا مذکرہ طبقہ ، و کے آغاز میں آیا ہے۔ یہ وہی 'تاریخ العتبی' ہے ، جو 'تاریخ یمینی' کے نام سے مشہور ہے ، اور سلطان محمود کے عہد میں ابو نصر مجد بن عبدالجبار العتبی نے سنہ ۱۵مر میں غزنہ میں لکھی۔

ابو نصر بجد عبدالجبار ''رہے'' میں پیدا ہوا اور خراسان میں مرتبد' کال کو منجا۔ عربی انشا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ سبکتگین کے دربار میں ابوالفتح 'ہستی کے ساتھ آیک عرصے نک کتابت کو اپنا شغل بنائے رکھا ، اور ایک طویل مدت تک نیشاپور میں شمس المعالی کی خدمت میں بھی رہا ۔ عتبی نے تاریخ یمنی کو یمین الدولہ سلطان غزنہ کے نام سے معنون کی اور اس میں ابو منصور سبکتگین اور سلطان محمود کی سلطنت کے حالات تفصیل سے لکھے ۔ عتبی نے اس کتاب میں نظم و نثر کو ملا کر مسجع طرز نگارش کو اختیار کیا ہے ، جیسا کہ ثعالی نے 'یتیمہ الدھر' میں کیا ہے ۔

احمد بن علی بن عمر المنینی دمشتی نے سند . ۱ و ه میں 'الفتح الوہدی' کے نام سے ، اور نجانی نے 'بساتین الفضلاء' کے نام سے اس کتاب کی شرحیں لکھی بس ۱۳۳ اور ابو شرف ناصح بن ظفر بن سعد منشی جرفاد قانی (کلپایگانی) نے ساتویں صدی ہجری کے آخر میں یعنی ۲۰۹۹ کے حدود میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ۔ یہ کتاب ۲ ے ۲ وق میں تہران میں طبع ہوئی ۔ اسی طرح یمینی کا ایک ترجمہ تعب اللفظ کراست علی (ہندی) نے انیسویں صدی عیسوی میں سکمل کیا ۔ اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم میں (نمبر ۱۸۸۸) موجود ہیں ۔

#### ٨- قانون المسعودي :

ہارہ مؤلف نے طبقہ (۵۵) کے آغاز میں اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ''بروایت قانون مسعودی کہ جس کو ابو معشر منجم نے نقل کیا ہے ۔'' اس سے ظاہر ہے کہ نجوم کے بعض مسائل میں قانون مسعودی ہارے مؤلف کا مرجع و ماخذ رہا ہے ۔ لیکن اس کتاب کو ابو معشر منجم کی طرف نسبت دینا اور اس کو اس کا مؤلف بتانا سہو ہے ، اور مؤرخین اس لیے کہ یہ کتاب ابو ریحان البیرونی کی تصنیف ہے ، اور مؤرخین اس کتاب کو ابو معشر کے نام سے نسبت نہیں دیتے ۔ [275]

ابو معشر جعفر بن مجد بلخی نے ابن ندیم کے قول کے مطابق رمضان ۲۲ میں وفات پائی ۔ اس نے کئی کتابیں لکھی تھیں ، جن میں سے آکٹر کا تذکرہ ابن ندیم اور حاجی خلیفہ نے کیا ہے ۔ ۱۳۳۰ حاجی خلیفہ نے صراحت سے لکھا ہے کہ: قانون مسعودی ایک کتاب ہے ، ہیئت اور نجوم میں ، جس کو ابو رمجان مجد بن احمد البیرونی خوارڈسی متوفی . سم ہے نے ہم ہم میں غزنہ میں لکھ کر سلطان مسعود کے نام سے معنون کیا ۔ ۱۳۸

قانون مسعودی علم ہیئت ، نجوم ، جغرافیہ کی کتاب ہے ، جو گیارہ مقالوں پر مشتمل ہے اور جس میں مذکورہ علوم بر نہایت جامع اور مفصل بحث کی گئی ہے ۔ ۱۳۹۰ اس کا ایک حصہ زکی ولیدی توغان (مرحوم) نے مختلف نسخوں سے مقابلہ کر کے محکمہ آثار قدیمہ ہند دہلی کی طرف سے شائع کیا تھا اور دودارہ یہ کتاب ، ۱۹۹ میں حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف عثانیہ کی طرف سے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے ۔

# ه - تاریخ مجدول :

جس زمانے میں کہ سولانا دہلی میں قضا کے شرعی فیصلوں اور ان کے حل کرنے پر ساسور تھے ، اس زمانے میں ان کے ہاتھ ایک کتاب لگی ، اور اسی کتاب کے مطالعے نے مولانا کو 'طبقات ناصری' کے لکھنے پر برانگیختہ كيا \_ اس كماب كا تدكره مولانا 'داريخ مجدول' كے نام سے كرتے بى ، اور اپنی کتاب میں اس کے بہترین اقتباسات و سطالب باش کرنے ہیں۔ اپنی كتاب كے مقدمے میں اس كتاب كى طرف رجوع كرتے ہوئے لكھتے بس كه : "اس زمانے میں جب کہ میں قضا کے فیصاری پر مامور تھا ، دفتر مظالم و مقام فصل خصومات و قطع دعاوی میں ایک کتاب میری نظر سے گزری جسر افاضل ساف میں سے ایک نے انبیاء اور خلفاء عليهم السلام كي تاريخ ، ان كے انساب اور گزشته بادشاہوں کے حالات میں تالیف کیا تھا اور عہد سلاطین آل ناصرالدین سبکتگین تک کو جدول کے طریفے ہر لکھا نھا ، اور ایجاز و اختصار کے ساتھ ہر باغ سے پھول اور ہر دریا سے تطروں کو جمع کیا تھا اور انبیاء اور آن کے پاک انساب ، اور خلفاے بنی اسیہ و بنی عباس اور سلاطین عجم اور خاندان اکاسرہ کے بعد خاندان سلطان سعید معمود سبکتگین غازی کے تذکرے پر ختم کیا تھا۔ دوسرے بادشاہوں اور اکابر خاندان کے مقدم اور مؤخر بادشاہوں کے تذكر بے سے كتاب ميں اعراض كيا گيا تھا ۔ اس ضعيف نے جاہا كه اس كتاب كے جدول كو تمام بادشاہوں [276] اور عرب و عجم کے سلاطین کے حالات سے اول نا آخر مزین کرمے ۔'' ۱۳۰

'تاریخ مجدول' اس طرح کی ایک تاریخ تھی کہ جس میں بصورت جدول انبیاء اور ملوک اور شاہان عرب و عجم کی تاریخ عہد غزنویاں تک جمع کی گئی تھی ۔ چنانچہ ہارا مؤلف طبقہ' اول میں حضرت مجد صلی الله علیہ و سلم کی تھی ۔ چنانچہ ہارا مؤلف طبقہ' اول میں حضرت مجد صلی الله علیہ و سلم کے القاب کے ذکر کے بعد تاریخ مجدول کی طرف رجوع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ''یہ فصلیں تاریخ میں جدول سے بغیر کسی کمی بیشی کے نقل کی گئی ہیں ۔'' طبقہ میں زو بن طبهاسپ کا ساسلہ' نسب 'مجر ۱۱ اسی تاریخ سے لیا گیا ہے ۔ اسی طرح اسی طبقہ میں پورانداخت عجر ہے کے ذکر میں تاریخ مجدول کا نام لیتا ہے ۔ طبقہ ۱۱ کے شروع میں کہتا ہے ". . . امام مجد علی ابوالقاسم عادی تاریخ مجدول میں اس طرح بدان کرتے ہیں . . .'' مؤلف کا یہ انسازہ بہت مغتنم اور اہم ہے ۔ جناعہ ہم تاریخ مجدول کے لکھنے والے کے نام سے آسنا ہو جاتے ہیں اور کہ سکے بیں کہ بہ شخص خراسان کے قدیم مؤرخین میں سے تھا ۔

طبقات کے خطی نسخے میں کہ جس کو ہم نے اصل قرار دیا ہے (ع)دی) لکھا ہوا ہے ، اور کلکتہ کے مطبوعہ نسخے میں (جادی) مرقوم ہے ۔ راورٹی لکھتا ہے کہ طبقات کے چند خطی نسخوں میں بھی (جادی) لکھا ہوا ہے ، جو صحیح نہیں ہے ، اور صحیح عادی ہی ہے ۔ اسمال

جو بھی صورت ہو بہرحال عادی کی 'تاریخ مجدول' تاریخ کی بہترین کتابوں میں سے ہے ، جس کو بقول مؤلف آل محمود کے عہد میں مؤرخین کے طبقے میں اسام کی حیثیت حاصل تھی ۔ لیکن اس مؤلف کا نام جو مولانا نے لکھا ہے ، اور اس کی زندگی کے زسانے کا جو تعین کیا ہے ، اس سے محمے اختلاف ہے ۔ مئلاً :

کتاب 'مجمل التواریخ و القصص' جو سند. ۱۵۸ میں لکھی گئی ، اور سند ۱۳۹۸ ش میں تہران سے مرحوم ملک الشعراء بهار کی تصحیح و ترتیب سے شائع بوئی ، اس میں آل محمود کے حالات میں 'کتاب عادی' کا اس طریقے پر نذکرہ آیا ہے:

''— اور بجھے ان تواریخ سے اسر عادی محمود بن امام سنجری غزنوی حفظ اللہ کے تاریخ لکھنے کا حال معلوم ہوا اور میں نے اس کو محل اعتاد میں رکھا ۔''۱۳۲۴

[277] 'تاریخ مجدول' کے مؤلف کا نام جو مولانا سہاج سراج نے لکھا ہے ، اور جو مؤلف مجمل نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک

نے (جد) اور دوسرے نے (محمود) لکھا ہے۔ لیکن اس اختلاف جزوی کو ظن کا مدار نہیں بنایا جا سکنا کہ جو طبقات کے عادی کو مجمل کے عادی سے بیگاں کر دے۔

طبقات نے اس کی کنت (ابوالقاسم) اور اس کے باپ کا نام (علی) لکھا ہے۔ لیکن مجمل نے نام کا ذکر کیے بغیر اس کی نسبت (سنجری و غزنوی) کی صراحت کی ہے ، اور پہلے (امام) کو بیٹے کے نام کے ساتھ ، اور دوسرے کو باپ کے نام کے ساتھ ، اور دوسرے دوسرے سے بنیادی اختلاف موجود نہیں ، اور کہا جا سکتا ہے کہ دونوں مؤلفوں کا مقصد شخص واحد ہے کہ جس نے اس تاریخ کو لکھا تھا۔ گا کٹر مجد ناظم نے "حیات و واقعات سلطان محمود" میں اپنی کتاب کے ماخذ و منابع کا بذکرہ کرتے ہوئے ہی رائے قائم کی ہے ، ساته اور ساید خاورشناس معروف باربولد کی تحقیقات سے استفادہ کیا ہے۔

واقم الحروف في چند سال يهلر وكة اب البلدان ابي اكر احمد بن مجد المعروف به بائن الفقيه المهمداني كا ايك نسخه كابل مين ديكها نها ، جو کہال ثقابت اور عمدہ طرز پر لکھا گیا تھا۔ اس کے کاغذ سے ظاہر ہمتا تھا کہ وہ کئی صدیاں پیشتر کا لکھا ہوا تھا۔ اس قدیم خطی کہاب کے آحر میں چند ورق جو شنجرف سے سائے ہوئے جدول میں تھر ، نظر سے گزرہے ، جس میں آل محمود کے دور تک شاہان و سلاطین عرب و عجم کے خاندانوں کے ناریخی حالات بھر ۔ افسوس سے کہ مجھر اس وقت اس کی فکر نہیں ہوئی کہ میں ان اوراق کے بارے میں تحقیق کروں اور اس پوری کتاب کو نقل کراؤں ۔ میں نے اس کتاب میں سے صرف چند جدولوں کو نقل کر کے اپنی یادداست میں محفوظ کر لیا اور اب مجھے اس کناب کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ یہ کتاب کہاں ہے اور کس کے پاس ہے ؟ اب جب کہ 'داریخ محدول' کی تحقیق و تلاش میں مجھے اپنی یادداشت کا خیال آیا اور میں نے اس کو دیکھا ، اور جو کچھ صاحب 'مجمل التواریج' نے امیر عادی کے متعلق لکھا تھا ، اس کا اپنی یادداست سے مقابلہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوراق مذکور ناریخ 'مجدول عادی' کا حصہ ہیں کیونگہ اکثر مطالب و مضامین صاحب مجمل التواریخ سے مطابقت رکھتر ہیں ، اور دونوں کتابوں کی روش اور اسلوب بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ اس اتفاق نے [278] کہ 'طبقات ناصری' کا عادی اور عبمل التواریخ کا عادی

ایک ہی ہے ، میر مے ظن کو یقین سے قریب تر کر دیا ، اور معلوم ہوا کہ یہ مؤرخ ایک گم نام لکھنے والوں اور دربار غزنہ کے مؤرخین میں سے ایک ہے ۔ انسوس ہے کہ گردش دوراں نے اس کی نایاب اور مہارک کتاب کو ہارے ہاتھوں سے چھین لیا ۔

اب دونوں اقوال کی مطابقت اور دونوں طرف کے ملاحظے کے بعد اس کم نام مؤرخ کے نام کو اس طرح لکھنا چاہیے: امام ابوالقاسم مجد عادی ابن امام علی سنجری غزنوی ، یا امیر محمود عادی بن ابوالقاسم امام علی سنجری غزنوی ۔

اس مؤرخ کی زندگی کا زمانہ کہ جو بغیر کسی شبہ کے غزنہ کا رہنے والا ہے ، صاحب 'مجمل الدوارم ' کے سیاق و سبان سے معلوم کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ سؤلف 'مجمل التواریخ ' نے اس کا نام لینے کے بعد اس کے لیے دعائیہ کلمہ (حفظ اللہ) لکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 'تاریخ مجدول ' کا مصنف 'مجمل التواریخ ' کی تالیف کے وقت (۲۰۵۰) زندہ تھا اور صاحب 'مجمل النواریخ ' کا معاصر ہے ۔ اس لیے کہ اس دعائیہ کلمے کے بعد کہ (خدایش نگہ دارید) وہ ایسے اشخاص کی فہرست میں نہیں آتا جو وفات با چکے ہیں کیونکہ ہمیشہ مرنے والوں کے لیے دعائے سغفرت اور بخشش کی جاتی ہے ۔ اور نوز یہ کہ مؤاف مجمل نے اس کا نام احترام سے لیا ہے ، اور اس کو امیر اور اس کے باب کو امام کہا ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مؤرخ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا ، اور صاحب ہے کہ یہ مؤرخ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا ، اور صاحب نے مل الدواریخ ' اس کا معاصر اور شناسا تھا ۔

چونکہ تاریخ مجدول کے مؤلف کا زمانہ . ۲۰ھ ہے ، اور یہ زمالہ یمین الدولہ بہرام شاہ غزنوی کے عمد سے ملتا ہے ، اس لیے اسے آل محمود کے آخری دور کے مؤرخین میں شار کرنا چاہیے ۔ اس طرح وہ 'طبقات ناصری' کے مؤلف کے جد دوم (ابراہیم) کا ہم عصر قرار پاتا ہے ۔

کتاب طبقات اور 'مجمل انتواریخ' سے عادی کے سلسلے میں اسی قدر مختصر اور کم معلومات حاصل ہوئی ہیں ، لیکن دوسرے مآخذ اور تذکروں اور داریخوں میں مشہور فارسی شاعر عادی کے متعلق معلومات کے کچھ ٹکڑے ملتے ہیں اور اس معلومات کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عادی شاعر وہی ہے جو طبقات اور مجمل التواریخ میں مذکور ہے۔

اس لیے کہ تذکرہ نویسوں نے عادی شاعر کو بھی مجمل التواریخ

کی طرح (امیر) لکھا ہے ، اور اس کی زندگی کا زمانہ . ، ۵ ه کی حدود میں بتایا ہے ۔ ان دو دایلوں کے بعد یہ بات بعید نہیں کہ عادی شاعر اور عادی مؤرخ دونوں ایک ہی شخص ہوں ۔ [279] محض اس لیے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے عادی شاعر کو اچھی طرح پہچان لیں ، اور اس کے حالات کو طبقات کے عادی کے حالات سے مطابقت دے سکیں ، میں ذیل کی سطور میں اس کا خلاصہ لکھتا ہوں جو استاد بدیع الزمان خراسانی نے اسخن و سخنوران''کی دوسری جلد میں عادی کے متعلق لکھا ہے ۔

#### عادى

مؤلف راحة الصدور ۱۳۳ اور المعجم اور اكثر نذكره نويسوں نے اس كا يہى نام لكھا ہے ، اور اسى عنوان سے اسے ياد كيا ہے ، اور اس كا تسليم شده ام تاریخ كى كتابوں اور تذكروں میں بھى ہى ہے ليكن اس كا اصلى نام كسى كو معلوم نہيں ہے -

چد عوفی نے ایک شاعر کا تذکرہ عادالدین غزنوی ۱۳۵ کے نام سے کیا ہے اور چند قصائد اس کے نام سے منسوب کیے ہیں ۔ اگر عوفی نے ان اشعار کے نسبت دینے میں غلطی نہیں کی ، اور عادالدین غزنوی کا کوئی وجود ہے اور عادالدین اور مشہور عادی کے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے نو کہا جا سکتا ہے کہ عادی کا لقب عادالدین تھا ، یا وہ اس نام سے موسوم تھا ۔

عادی کے لقب سے اس کے مشہور ہونے کا سبب یہ ہے ، جیسا کہ راحہ الصدور سے اندازہ ہوتا ہے ، اور اس کی صحت پر قراین بھی موجود ہیں ، کہ وہ شروع میں عادالدولہ فرامرز فرمانروائے مازندران کی مدح میں مشغول رہا ، چنانچہ یہ تخلص اس نے اپنے ممدوح کے نام سے حاصل کیا ہے ۔

بعضے نذکرہ نویسوں ۱۳۲ نے عادی کو شہریار (بادشاہ) بھی لکھا ہے اور اس کی شہرت کے سبب کو اس عنوان کے ضمن میں بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ: اس کی اصل ''رے'' کے شہریار سے ہے ، اور اس کی شہرت شہریاری اپنے وطن کی نسبت کی وجہ سے ہے ۔ اس بات کی تاثید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عادی رے اور مازندران میں زندگی بسر کرتا رہا لیکن اس کی شہرت کا آغاز عراق سے ہوا ۔ مؤلف کشف الظنون> ۱۳ نے اس کو رازی لکھا ہے ۔ اگر ہم اس کی یہ بات مان لیں تو یہ عادالدین غزلوی

عادی کے علاوہ کوئی دوسرا ہوگا۔ چنانچہ ۱۳۸ بعضوں نے اس قسم کا احتال ظاہر کیا ہے۔

لیکن کہا جا سکتا ہے کہ شہریاری کی نسبت (اگر اس نسبت کو درست سان لیا جائے) [280] تو عادی کی طرح لفظ شہریار کی نسبت ، امراے مازندران سے لی نئی ہوگی کیوں کہ اکثر امرائے مازندران اس نسبت کے ساتھ مشہور ہیں ۔ یا الذکرہ نویسوں نے تاریخی اعتبار سے اس کو شہریاری کے ساتھ نسبت دی ہوگی ۔ اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ مؤلف راحة الصدور جو عادى كا معاصر يا قريب العهد ہے ، اور مؤلف المعجم کہ جو سانویں صدی کے فضلا میں ہے ، عادی کو شہریاری کے ساتھ یاد نہیں کرتے بلکہ صرف عادی لکھتے ہیں۔ اس کو فرض کو لینے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ عادی شہریاری اور عادی غزنوی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور اس اعتبار سے ہم تصور کرتے ہیں کہ اس کا اصل وطن ، یا عمر کے کسی حصے میں اس کی اقامت کاہ شہر غزنہ ہوگی ۱۳۹ اور وہ غزنوی کی نسبت سے مشہور ہو گیا ہے ۔ ہمیں یقین ہے کہ صرف عادی کو شہریاری کے بھروسے پر ، جیسا کہ مجمل اور دوسرے تاریخ نگار کہتر ہیں ، رے کا بانسندہ قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ عادی ۱۵۰ نے خود بھی اس کا اشارہ کیا ہے۔ چونکہ وہ ساجوق سلاطین عراق کے ساتھ منسلک رہا ہے ، لوگوں نے اس کے لقب عادی کو بدل کر سلطانی کے ساتھ موسوم کیا ہے ۔

عادی کے معاصر سلاطین سیف الدین عادالدولہ فرامرز فرمانروائے مازندران ہے کہ جس نے بظاہر حدود سنہ ۱۹ ھ میں مازندران کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسرا رکن الدنیا والدین ابو طالب طغرل بن مجد ۲۸-۵۲۸ ہے کہ عادی نے اس کی تخت نشینی کے موقع پر مبارک باد کا قصیدہ لکھا ، اور مؤلف راحت الصدورا ۱۵ کے بیان کے مطابق شاعر نے حضرت سلطان سے انعام و اکرام حاصل کیا ، اور اسی کے بعد عادی اپنے قول کے مطابق سلطانی ہوا۔

تقی الدین کے قول کے مطابق عادی نے علم تصوف سنائی سے حاصل کیا اور ان کا مرید ہوا۔ ادیب صابر ۱۹۳ کے اشعار میں بھی ہمیں عادی کا نام ملتا ہے اور انوری اور سید حسن غزنوی نے بھی تقی الدین کے حوالے سے اس کو یاد کیا ہے۔ ۱۹۳۰

[281] عادی کی وفات بقول تنی الدین ، طغرل بن ارسلان کی حکومت میں سال ۲۵ میں ہوئی ۔ جو کچھ کہ اس کے موجودہ اشعار سے معلوم ہوا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ چھٹی صدی ہجری کے نصف اول کے آخر تک زندہ تھا اور اس نے اسر حاجب فخرالدین عبدالرحمان بن طغائرک کے متعلق ، جو ۱۳۵ میں قتل کیا گیا ، سدحیہ اشعار کمیے تھے ۔ لیکن ریو نے اس کی وفات ۵۸۲ میں لکھی ہے ۔ اور دیوان عادی کا خطی نسخہ برٹش میوزیم میں نمبر ۱۹۸ بر موجود ہے ۔ ناریخ ادبیات فارسی جلد دوم میں ڈاکٹر صفا نے (صفحہ سہرے) عادی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے ، اس میں کوئی نیا سکتہ نہیں ۔ ان تمام مباحث سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے اس میں کوئی نیا سکتہ نہیں ۔ ان تمام مباحث سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ طبقات و مجمل کا امیر عادی اور شاعر عادی شہریاری الگ الگ دو شخصیتیں ہیں ۔ والتہ اعام بالصواب

## . ۱- سنتخب تاریخ ناصری:

یہ کتاب مولانا کے اہم ترین ساخذوں میں ہے۔ مولانا نے طبقات میں چار جگہ اس کتاب سے انتباس اور استفادہ کیا ہے:

- اول: طبقه ۱۳ ممبر سه ذکر جلال الدین ملک شاه میں کمتے بین که: [282] "منتخب ناصری" جو غزنین کے اکابر حضرات میں سے ایک نے لکھی ہے ، نظر سے گزری ... " بھر اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ملک شاہ نے بلاد مصر کا مصدم ارادہ کیا تھا ....
- دوم: اسی کتاب سے ایک دوسری حکایت ہیان کی ہے ، جبکہ قہسنانی کی ایک جاعت نے ایک عرض داشت لکھ کر نظام الملک کے پاس بھجوائی تھی . . . .
- سوم : طبقہ (12) میں ذکر بسطام ملک الهند و السندھ میں کہتے ہیں کہ : اس جگہ اصحاب تاریخ کی دو رواینیں ہیں : ایک روایت تو وہی ہے ، جو لکھی جا چکی ہے ، اور دوسری روایت استخب تاریخ ناصری کی ہے جسے "ایک اکابر غزنین میں سے سلطان معزالدین علا سام کے زمانے میں لکھا ۔ '' . . . وہ اس جگہ طبقات میں روایت سنتخب نامیری کو جو خاندان اور اجداد سوریان غور کے حالات

کے متعلق ہے مفصل نقل کرتے ہیں ـ

حمارم: اسی طبقے میں امیر سوری کے ذکر نمبر س میں لکھتے ہیں کہ: جو کچھ 'تاریخ ناصری' اور 'تاریخ ابن ہیصم' اور بعض ساعی روایتوں سے ہمیں مشائخ غور نے متعلق معلوم ہوا ، وہ قلم بند کیا جا چکا۔

،ؤلف کے ستذکرہ بالا اشارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ طبقات کے لکھتے۔ وقت مولانا کو کیا 'منتخب ناصری' یا 'منتخب ناصری' کے مطابق ضرور فاصری' کے مؤلف کا نام معلوم نہ تھا ، ورنہ وہ اپنی عادت کے مطابق ضرور اس کے مؤلف کا نام لکھتے ۔ انھیں صرف اس قدر معلوم تھا کہ اکابر غزنہ میں سے کسی ایک نے سلطان معزالدین کے زمانے میں لکھی ۔

اب یہ دیکھنا حارے کہ 'ناریخ ناصری' کون سی کتاب تھی کہ جس کا احظاب اکابر غزنہ میں سے ایک نے کیا تھا ؟ ظن غالب ہے کہ تتاریخ ناصری' سے مراد وہی ابوالفضل عجد حسین کاتب بیعتی کی اہم اور مشہور تاریخ کی جلدیں ہوں گی جو تاریخ مسعودی ، تاریخ بیعتی ، جامعالتواریخ یا جامع نی تاریخ آل سیکمگین وغیرہ کے مختلف ناموں سے مشہور ہے اور بقول حاجی خلیفہ اس کو 'ناریخ ناصری' بھی کہتے ہیں ۔ مھا

پس یہ امر بعید نہیں ہے کہ ناریخ بہتی کی ان ہمام مجلدات کو جو
گم ہو حکی ہیں ، اور لوگوں کے ہانہ میں نہیں ، اکابر غزام میں سے کسی
ایک نے ان کا اختصار کر کے ، اس کو 'منتخب تاریخ ناصری' سے موسوم
کر دیا ہو ۔ الناصرلدین اللہ [283] سبکتگین کا لقب تھا اور اس کے
خانوادے کو آل سبکتگین یا آل ناصر کہتے نہے ۔ چونکہ سلطان معزالدین
کا دور حکومت مهرم سے ۲۰۰۶ نک نھا ، اس بنا پر 'منتخب ناریخ
ناصری' کی تحریر کا سنہ بھی ۵۸۰ھ کے لگ بھگ سمجھنا چاہیے ۔

#### و و- نسب ناسم غوريان :

اس کتاب کو ملک الکلام فخرالدین مبارک شاہ نے ، جو کوہ فیروز کے جلیل القدر لوگوں میں تھا ، سلطان علاء الدین حسین جہاں سوز کے نام پر لکھا تھا اور غور کے نامور سلاطین کے نسب کو نظم کیا تھا ۔ شداوند ملک بنت سلطان غیاث الدین عداوند ملک بنت سلطان غیاث الدین عجد سام جو مولانا کی والدہ کی ہمشیرہ اور ہم مکتب تھیں ، اور انھوں نے

مولانا کو اپنے آغوش تربیت میں مثل ماں کے پالا تھا ، یہ کتاب ان کے مرم میں سال (م. ۹۹) میں مولانا کی نظر سے گزری اور اسی زمانے میں مولانا نے اس خاتون کی زبانی سنا کہ بعض کتابیں اور تاریخیں نظم میں لکھی گئیں تو یہ کتاب بسبب تغیر مزاج فخرالدین مبارک شاہ نے بیکار ڈالے رکھی ، یہاں بک کہ جب سلطان غیات الدین مجد سام تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا تو اس کے مبارک القاب سے مزین کر کے یہ کتاب مکمل کی گئی میں

مولانا افسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طبقات کے لکھتے وہ کتاب جو بلاد غور میں ان کی نظر سے گزری تھی ، ان کے پاس نہیں رہی اور فتنہ مغول کی وجہ سے ، اس کتاب کو وہاں سے حاصل کرنا ممکن نہیں رہا ۔ پھر بھی مولانا نے شاہان غور کے انساب کو اس کتاب سے جہاں تک مولانا کے ذہن نے کام دیا ، طبقات میں نقل کیا ہے۔ اسی بنا ہر 'نسب نامہ'' فخرالدین مبارک شاه ٔ مولانا کی ذاتی معلومات اور یادداشت پر مبنی ہے۔ نسب نامه کا مؤلف فخرالدین مبارک شاه بن حسن مروروزی دربار سلاطین غور کے اکابر رجال میں سے نھا ، اور فصاحب شعر میں یا سخاوت و فناضی اور لوگوں کی ضرور ہیں ہوری کرنے میں وہ اپنے دور میں بہت مشہور نھا۔ اس نے تاریخ و نسب ناسہ سلاطین غور کو مثنوی نے طرز پر بھر متقارب میں نظم کیا بھا ۔ اس میں سے ایک قطعے کو کتاب ''روضاں الجنات فی اوصاف مدینہ ہرات' [284] میں معین الدین اسفزاری نے نقل کیا ہے ۔ خدا جانتا ہے کہ اصل کتاب اب بھی کہیں باق ہے یا ضائع ہو چکی ہے۔ اما ابن اثیر نے مؤلف کے باپ کا نام حسن لکھا ہے ، اور اس کی وفات شوال ہ. ہم میں بہائی ہے ، اور لکھتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی میں خوب شعر کہتا تھا اور غیات الدین بادشاہ غزنہ اور ہرات کے یمان نہایت قدر و منزلت رکھتا تها .>۵١

مجد عوق نے 'اباب الالباب' میں دربار غور کے اس مشہور فاضل کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلامہ یہ ہے :

''صدر الاجل الاكرم فخرالدوله و الدین مبارک شاه بن الحسین المروروزی ، فیروز كوه كے اندر مرجع افاضل اور ابل علم كے ليے مشكل كشا تها . . . سلطان غیاث الدنیا و الدین اس كا مربی تها اور وه اپنر مربی كی تعریف و توصیف اس كے مناسب حال كیا

کرتا تھا۔ اس کے قصائد اور رہاعیاں لطافت و سلاست میں مشہور ہیں ۔ اس نے یہ قصیدہ ملک سیف الدین خسرو جبال کی مدح میں کہا تھا :

دست صبا برکشاد روی عروس بهار بر سر او چشم ابر ، کرد ز ژاله نثار برق برآورد تیغ ، رعد فروکوفت کوس سرو علم بر فراخت ، لشکر گل شد سوار

اس کا مقطع ہے:

ایجم و مردم مقیم ، تابع فرمانت باد بر غرض و کام نو ، چرخ فلک را مدار

غزلوں کے چند شعر یہ ہیں:

آنگه که خواب دود ترا ، دل بخواب دید در دیره شب بدیدهٔ جان آنساب دید جانی پر از نساط ترا در کبار یافت گوشی پر از ساع بکف بر شراب دید فریاد از آن مقام که بیدار گشت دل و آگاه شد که این بهمه دولت بخواب دید زلفش ندید در کف و از دست روزگار زندیک شد که بگسلد از بسکه تاب دید

[285] اس کی رہاعیاں اطراف عالم میں مشہور ہیں۔ اس کاب کی۔ زینت کے لیے چند رہاعیاں یہاں نقل کی جاتی ہیں:

باز این دل دیوانه بهوا خوابد کرد بر لحظه بهر موی ندا خوابد کرد روزی دوسه از عشق مگر آسوده است آنرا ببلا کنوں قضا خوابد کرد

ايضاً :

دل در سر زلفت آرسیدن خوکرد هر لحظه چر سوی دویدن خوکرد چون موی شدم نزد سش باز فرست اکنون که بموی سر دویدن خوکرد^۱۵۸ عونی نے داستان باغ ارم زمین داور میں ، کہ جس کا حال علیحدہ تعلیق میں مفصل لکھا گیا ہے ، سلطان کے شکار کے متعلق فخرالدین مبارک شاہ کی ایک اور رہاعی دی ہے ، جو طبقہ (۱۷) میں غیات الدیں جد کے حالات میں قارئین کی نظر سے گزرے کی -

## ١٠- تاريخ ابن المبصم نابي:

وہ کتاب جس کو سؤاف طبقات نے بہت سے تاریخی مسائل میں اپنی معلومات کا مرجع بنایا ہے ، وہ متذکرہ بالا نام کی ایک ناریخ ہے - بہت میں معلومات جو مؤلف طبقات نے محفوظ کی ہیں یا ان کی طرف اشارہ کیا ہے ، وہ اسی کتاب سے حاصل کی گئی ہیں ۔ تعلیق جہارم میں ان کا ذکر گزر چکا ہے ۔ ان کے لیے ہارے قاری کو اس کی طرف رجوع کرنا جاہیے اور بقیہ تکملہ معلومات کے لیے نعلیق نمبر ۸۸ بڑھنی چاہیے ۔

## ۳ ۹- کتاب اغای :

طبقہ (۱) ذکر مہتر لمک میں (ص ، ۲) پر کہنا ہے کہ: اسحاق موصلی نے '' کتاب اعانی میں بیان کیا ہے'' میں نہیں جانما کہ ،ؤلف طبقات نے 'کتاب اعانی موصلی' کو خود دیکھا تھا یا کسی دوسری کتاب سے اس کی روایت کو نقل کیا ہے ۔

اسحاق بن ابراہم بن میمون (ماہان) موصلی ارجان کا باشندہ تھا اور منہ منہ ، مہم میں ہیدا ہوا اور منہ میں اس نے مہ سال کی عمر میں وفات پائی ۔ وہ اشعار عرب کا راوی اور گانے بجانے والوں کا امام تھا ۔ اور 'کیاب اعانی الکبیر' جو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ، وہ اسی کی تصنیف ہے ۔ لیکن ابن ندیم ابوالفرج اصفہانی سے روایت کرتا ہے کہ اس نے اسحاق کے بیٹے حاد سے سنا تھا 'الاغانی بزرگ' اسحاق موصلی کی تصنیف نہیں ہے 'کیونکہ اس نے اس کتاب کو اپنے باپ کے پاس نہیں دیکھا لیکن [286] سندی کیونکہ اس نے اس کتاب کو اپنے باپ کے پاس نہیں دیکھا لیکن [286] سندی ابن علی جلد ساز نے ، جو اسحاق کی کتابوں کی جلد سازی کیا کرتا تھا اسحاق کی وفات کے بعد مشہور کیا تھا کہ یہ کتاب اسحاق موصلی کی ہے ۔ اسحاق موصلی کی دوسری کتابیں شعر اور گانے والوں کے حالات میں موجود ہیں ۔ ۱۵۹

ابن ندیم کی اس روایت کے مطابق دوسرے لکھنے والے بھی الاغانی الکبیر کو اسحاق موصلی کا مال نہیں جانتے اور اس کو سہو قرار دیتے ہیں۔

لیکن کتاب الاغانی جو آج ہارہے ہاتھ میں ہے ، اور (۰۰) جلدوں میں سنہ ۱۲۸۵ میں بولاق پریس مصر میں چھبی اور بعد میں مستشرق برونو (Brunnu) نے اہتام کے ساتھ ۲۰ جلدوں میں لیدن سے چھاپا ہے ، وہ کتاب ابوالفرج علی بن حسین اصفعانی کی تالیف ہے جو سنہ ۱۲۸۸ میں پیدا ہوا اور ۲۵۳۸ میں فوت ہوا ۔ یہ ،ؤلف عربی زبان کے مشہور مؤلفین اور اممد میر شار کیا جاتا ہے ۔

#### س و - صابي :

طبقہ (۱۰) میں بختیار ہویہ کے ضمن میں (ص ۲۹۲) پر مؤلف نے لکھا ہے کہ :

''اس کا ذکر صابی نے ابنی کتاب میں کیا ہے'' یہ ادیب ، مؤرخ اور انشا برداز ابواسحاق ابراہم بن ہلال بن ابراہم بن زہرون صابی ہے ، جو کاب کے پیشے اور بلاغت میں اپنی مثال آب نھا اور ۳۸٫۰ میں پیدا ہوا ، اور ۳۸٫۰ میں وفات بائی ، اس کا دیوان ، غتاف رسائل اور خطوط موجود ہیں ۱۲۱ اس کی کتاب دیالہ کے حالات میں ''الناجی فی آثار الدولة الدیامیہ'' مشہور ہے جس کو ابن اسفندیار کے قول کے مطابق بلخ ترین عبارت میں مشہور ہے جس کو ابن اسفندیار کے قول کے مطابق بلخ ترین عبارت میں لکھا گیا ہے۔ صابی کی روش اور اسلوب نگارش میں کوئی اس سے بازی نہیں لے جا سکا ۱۲۲۰ اس نامور عالم کی یہ کتاب اور دوسرے آثار موجود ہیں۔ ''اللغ من الصادین یعنی الصاحب و الصابی''۳۲۱ کی ضرب المثل اس کے لیے ''اللغ من الصادین یعنی الصاحب و الصابی''۳۳۱ کی ضرب المثل اس کے لیے کہی گئی ہے۔ منہاج سراج نے ان کی کتاب کو اپنا مآخذ بنایا ہے۔

# ساع و سشابدات :

علاوہ ان کتابوں کے جن کا ذکر آ چکا ہے ، اور طبقات کے لکھتے وقت مولانا کے سامنے تھیں ، نصف کتاب [287] ایسی روایتوں پر بھی مشتمل ہے جو انھوں نے ثقہ اور قابل یقین لوگوں سے منی تھیں یا خود ان کے مشاہدے میں آئیں ۔

غوریوں کی ساطنت کے واقعات ، کفار مغول اور چنگیزیوں کا خروج ، غزوات غور و تولک وغیرہ اور اس کے بعد ہندوستان کے حوادث اور وہاں کے ملوک اور اس کے حالات ، یہ تمام کے تمام واقعات مولانا کے مشاہدات کا حاصل ہیں ۔ ان میں سے بعض جو ساعی ہیں ان کو نقل کرتے وقت

راوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قارئین اگر چاہیں تو وہ مولانا کے مشاہدات کو طبقات میں صفاریوں ، غوریوں ، اور سیستان اور غزنوی سلاطین اور سلطان التتمش کے حالات اور دوسرے ملوک معزیہ اور امراے شمسیہ کے حالات اور طبقہ سم میں مفصل دیکھ سکتے ہیں ۔ یہ وہ واقعات ہیں ، جو مولانا نے خود دیکھر ہیں اور ان کے لکھنر میں ان کو اولیت حاصل ہے ۔

بعض وانعات جو سولانا نے دوسروں سے سنے ہیں ، اس کتاب میں موجود بس اور وہ ایسے لوگوں سے سن کر لکھے ہیں جن پر پورا اعتاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلی انھوں نے کتاب کے دیباجے میں کہا ہےکہ:

ہرچہ کردم ساع بنوشتم اصل نقل و ساع کوش ہود

کتاب کے آخر میں اپنے نقل اور ساع کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ:
''جس قدر کہ دائرۂ ساع و نقل میں اس دعا کو کے لیے ممکن تھا
وہ بحریر میں لایا"۲۲

چونکه مولادا دربار دېلي مين بلند مناصب در فائر اور بارگاه سلطاني مين باریاب تھر نیز اسروں اور دیگر لڑے لوگوں میں ان کو مصاحبت حاصل تھی ان کی وجہ سے غالباً انھوں نے ثقہ لوگوں سے جو خراسان اور ماوراء النہر وغیرہ سے ہندوستان آتے رہے ، ان سے ملاقات کر کے رواینیں حاصل کی اور اپنی کتاب میں ان کو نقل کیا ۔ ان جملہ لوگوں میں سے کہ حن سے انھوں نے ساع و روایت کی ہے ، ان کے استاد اسام غزنوی ۱۳۵ ، خواجہ مقبول القول رشيد الدين حكيم بلخي ١٦٦ اور سيد أشرف الدبن بن سيد جلال الدین صوفی سمرقندی ہیں جو سنہ ١٥٥ ه میں تجارت کے لیر دہلی آئے تھے ۔ ۱۹۲ اور بعض روایتیں انھوں نے یوزبک طعرل خاں کے غلاموں سے سنی تھیں کہ جن کی بادیں دابل اعتباد تھیں ۱۹۸۰ اور سید بزرگ بهاءالدین رازی۱۲۹ اور خواجه احمد وخشی کو جو نهایت صادق القول شخص تهر ۱۷۰ اور ملک رکن الدین کے بیٹر [288] خیسار غور ۱۲۱ اور قاضی اسام وحیدالدین فوشنجی جن سے مولانا نے سنہ ۲۲۴ھ کے مہینوں میں قہستان میں ملاقات کی تھی ۱<۲ اور بعض باتیں انھوں نے خسرو غور برادر ملک تاج الدین حبشی سے سنہ ۱٫۸ ہ ہمیں تلعہ سنگھ غور میں سنی تھیں ۲۰۳ اور بعض ہاتیں انھوں نے امیر علی چاؤش سے سنہ ۱۱، ہھ میں فیروز کوہ میں سنی تھیں مہا اور بعض باتیں انھوں نے امام رشیدالدین بن عبدالمجید سے سیستان میں سند ۱۲۳ میں ۱۲۰ سنیں اور ملک تاج الدین سے مولانا نے قلعہ سنگھ میں سند ۱۲۸ میں ایک حکایت سنی ۱۲۱ اور صمصام الدین فرغانی ۱۲۰ اور معتمد الدولہ مقبل رکابی ۱۲۰ سے انھوں نے بعض روایتیں سنیں ۔ ان تمام روایات کو انھوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ۔

# اخلاق اور تاریخ نگاری کا طریته :

مشرق کے مؤرخین نے ، جو ہمبشہ سلاطین اور امرا کے درباروں سے وابستہ رہے ہیں ، انی تاریخ نگاری کی بنیاد اپنے محدوحین کی محض ستایش و توصیف پر رکھی ہے ۔ نیکن فارسی میں اہم ترین کتاب ابوالفضل کانب بہتی کی ناریخ ہے ، جس کا اسلوب بالکل مختلف اور معمول سے ہٹ کر ہے ۔ کتاب کی تحریروں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دانش مند مؤرخ اپنے مہد کے عظیم نرین لکھنے والوں میں ہے اور یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے تاریخ نگاری میں انی روش ووی روایتوں اور مؤثق سنی ہوئی باتوں پر رکھی ہے اور تاریخی واقعات کو نہایت عدالت و انصاف سے لکھا ہے ۔ اور حقائق کو اس طور پر واضح اور روشن کیا ہے کہ ان میں قضول گوئی اور افراف کی کرئی گیجائش نہیں ملتی ہے ۔

دیمقی نے اکثر وادعات کا تجزیہ فلسفہ اناریخ کے نقطہ انظر سے کیا ہے اور اجھے اعال اور برے کرداروں کو واضح طور پر صاف صاف ضبط کیا ہے اور ممکن حد تک حقائق سے روگردانی یا چشم پوشی نہیں کی ہے۔ میرے خیال میں درباری مؤرخین میں بیمتی ہی پہلا سیخص ہے جس نے تاریخ نگاری میں تعقیق اور حقائق کو پرکھنے کا سختی کے ساتھ اہتام کیا ہے ۔ اس کی تاریخ کے مطالعے کے بعد اس کے بیش کردہ تاریخی حقائق سے اشیخاص [289] اور رجال کے معایب و محاسن ہے کم و کست سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے بیان کردہ واقعات سے بادشاہوں اور حاکموں کے حالات کا ہم صحیح طور بر تجزیہ اور ان پر تنقید کر سکتر ہیں۔

گردیزی بھی غزنویوں کے عہد کے لکھنے والوں میں ہے ، جس نے کتاب ''زین الاخبار' سند ، ہم ہم میں لکھی ۔ اس کا ایک حصہ جو طبع ہو چکا ہے ، اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ گردیزی نے حالات کو بغیر تنقید اور نتیجہ اخذ کیے لکھا ہے ، چنانچہ وہ بیتی کے ہم پایہ نہیں ہو سکتا ۔ ۹ > ۱

مولانا کے اسلاف میں یہی دو مشہور تر مؤرخ ہیں ، جو ان کے وطن میں تھے ، اور غزنویوں کے دربار سے بھی وابستگی رکھتے تھے اور ان کی کتابوں کے اہم حصے گم ہونے سے باتی رہ گئے ہیں۔ ایک اور مؤرخ جس کا شہار مولانا کے اسلاف میں کیا جا سکتا ہے ، وہ ہے قصص و تاریخ نابی کا مؤلف ابوالحسن ہیصم بن مجد ۔ لیکن دست برد زمانہ نے یہ کتاب ہم سے چھین لی ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کتاب کس زبان میں لکھی گئی تھی ۔ تھی اور مؤلف نے تاریخ نویسی میں کس روش کی بیروی کی تھی ۔

جب ہم کتاب 'طبقات' کو بہتی کے طرز تحقیق و ندفیق پر قیاس کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ تحقیق اور نمقید میں بہتی کے مرتبے کو نہیں پہنچتی ۔ ادام ابوالفضل نے بہت صاف لمہجہ اور درست رونہ اختبار کیا ہے ۔ اس کے باؤجود کہ وہ دربار عزنہ سے واہستہ نھا ، لیکن تاریخی حمائق اور ان کے نتائج کے بیان کرنے میں چشم ہوسی نہیں کرتا ، اور اس کے فام نے جادہ صداوت و نحقیق سے انحراف نہیں کیا ۔ اس کا میاق تاریخ نویسی نہایت بسندیدہ ہے اور حقائق تاریخی سے بھرپور ہے ۔

منہاج سراج نے اس روش میں اپنے اسلاف کی پیروی نہیں کی ۔ وہ نہایت ہی مداح شخص ہے ۔ اس نے بادشاہوں اور امراکی سنائش و توصیف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ، اور انمقاد کے پہلو کو اپنی تاریخ نگاری سے بالکل دور رکھا ہے ۔ اکثر فصلوں اور مباحث کے اختتام در سلوک اور امراکی زندگی کی غیر مستجاب دعا کو اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے ۔ اس بنا پر ہم اس کی کتاب کو بہتی کی گراں مایہ اور مبارک تصنیف کے ہم پلہ اور ہم دوش قرار نہیں دے سکتے ۔

مولانا نے کتاب میں ابدا سے لے کر انتہا تک اسی روش دعا گوئی اور مداحی کو [293] لازسی برفرار رکھتے ہوئے واقعات و حوادث کے لہجے میں صفائی اور صراحت سے گریز کیا ہے ، اور صدافت سے واسطہ نہیں رکھا ۔ ان کے نوشتوں کے مضمرات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تریعف کرنے میں حریص تھے اور انھوں نے بڑے لوگوں کی تعریف و توصیف کو اپنے شخصی اور ذاتی منافع کی بنیاد بنا دیا ہے ۔ چنانچہ اس قسم توصیف کو اپنے شخصی اور ذاتی منافع کی بنیاد بنا دیا ہے ۔ چنانچہ اس قسم

کے مضامین سے بطور ممولہ یہاں مثال پیش کرتا ہوں ۔ مثلاً الغ خاں کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ :

"اگر ہزار جزو کاغذ مقروظ اس کے پسندیدہ اوصاف اور برگزیدہ اخلاق کے بیان کرنے میں تعریر میں لائے جائیں ، تب بھی اس دریائے بیکراں کا ایک قطرہ ، اور اس کے گلستان فردوس کی خوشبو کی ہواؤں کا ایک شمہ ، سننے اور پڑھنے والوں تک نہیں پہنچ سکتا ۔ اگر سو ہزار میں سے اس کے ان حقوق تربیت میں سے چند کو بیان کروں . . . جو اس دعاگو کے بارے میں بصورت مناصب و اشغال و انعامات و اکرام فرسائے گئے ہیں اور فرسائے رہتے ہیں ، اشغال و انعامات و اکرام فرسائے گئے ہیں اور فرسائے رہتے ہیں ، اور فرسائے رہتے ہیں ، اور فرسائے رہتے ہیں ، اور فرسائے دیے اور اس کی اولاد و احفاد کے ذہر باق رہیں گئے ۔ ، ۱۸۰۰

مولانا بہت سے مواقع ہر اس کتاب میں ثناء و ستایش کر کے اپنے عدوحین سے انعام و نوازش کے متمنی رہتے تھے ، اور ان کا یہ رویہ اسلاف کی تاریخ نگاری کے طریقوں سے بعید ہے ۔ چنانجہ کہتے ہیں :

''اس کماب کے پڑھنے والوں اور ناظرین سے دعا کی اسید ہے اور ارباب دولت سے اعزاز و عطا کی اسید ۔'' ۱۸۱

اس کے علاوہ کہ مولانا ہمیشہ ارداب دولت اور بادشاہوں سے انعام کے متمنی رہتے تھے ، اور درباروں سے طمع رکھتے دھے ، انھوں نے واقعات کے لکھنے میں بھی جنبہ داری ، فریق دننے اور ایک جاعت کی طرف داری سے بھی کام لما ہے ، اور دوسرے کے لیے زجر و توبیخ سے دھی کام لیا ہے ۔ اس بنا پر ان کی ناریخ کا معیار تاریخی انتقاد اور تحقیق کے نقطہ نظر سے گرگیا ہے اور اس کی قدر و قیعت گھٹ گئی ہے ۔ مثلاً طبقہ (۲۱) میں سلطان التتمش کے ذکر میں جب ناج الدین یلدوز کا لشکر خوارزم شاہ سے شکست کھا کر لاہور آیا اور وہ شخص سلطان کے ساتھ سرحدوں کی طرف سخت گیری کرنے کے لیے گیا ، اور ایک سخت لڑائی کے بعد سال ۲۹ ہم میں تاج الدین اسیر ہوا ، اور اس کو دہلی لا کر بدایوں کی طرف بھیجا گیا ، اور وہاں سلطان التتمش کے حکم سے قتل کیا گیا تو اس سلسلے میں مولانا نے اس سلطان التتمش کے حکم سے قتل کیا گیا تو اس سلسلے میں مولانا نے اس سلطان التتمش کے حکم سے قتل کیا گیا تو اس سلسلے میں مولانا نے اس واقعہ کے بیان کرنے میں اس شخص کے قتل کئے جانے کی صراحت نہیں کی واقعہ کے بیان کرنے میں اس شخص کے قتل کئے جانے کی صراحت نہیں کی واقعہ کے بیان کرنے میں اس شخص کے قتل کئے جانے کی صراحت نہیں کی واقعہ کے بیان کرنے میں اس شخص کے قتل کئے جانے کی صراحت نہیں کی واقعہ کے بیان کرنے میں اس شخص کے قتل کئے جانے کی صراحت نہیں کی واقعہ کے بیان کرنے میں اس شخص کے قتل کئے جانے کی صراحت نہیں کی واقعہ کے بیان کرنے میں اس شخص کے قتل کئے جانے کی صراحت نہیں کی

اور اس سے چشم ہوشی اختیار کی ہے ، بلکہ تنل کے ممام واقعے کو حذف کر کے صرف انھوں نے یہ کہ کر بات ختم کر دی ہے کہ وہ وہیں مدفون ہے ۔ ۱۸۲۰

جان بوجھ کر اس قسم کی چشم پوشی اور تجاہل عارفانہ کے علاوہ کہ جو انھوں نے تاریخی حوادث اور واقعات کے قلم بند کرنے میں کی ہے ، ان کی کتاب کے اکثر حصے ارباب اقتدار کے لیے غیر ،سیجاب دعاؤں سے بھرے پڑے ہیں ، جو انھوں نے جابجا ارباب اقتدار کے لیے کی ہیں ۔ اس بنا پر بہتی کو [294] اس قسم کے مواقع بر افضلیت حاصل ہے ، جس کی وجہ سے ہم اس دانشمند مؤرخ کے لہجے کی صفائی اور متین اور درست انداز نگارش کو فراموش نہیں کر سکتے ، اور نہ مولانا کو بہتی کا ہم ہایہ اور عدیل قرار دے سکتر ہیں ۔

## مؤلف کی انشا کی فضمات اور اس کی فوقیت قدما پر:

حس طرح کہ بیہتی کو روش تاریخ نویسی میں مولاما پر فضلت حاصل ہے ، اور وہ استاد و امام عفت قلم ، امانت اور راست گوئی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ، اس کے برعکس مزلانا طرز تحریر ، سبک اور سلیس انشا میں اُس امام در سبقت اور فضیلت لے گئے ہیں ۔ ان سطور کے لکھنے والے کے عقیدے کی بنا پر مولانا امام بیہتی سے ، اسلوب نگارش میں زیادہ شیرینی ، استحکام اور تازگ رکھتے ہیں ۔ ان کا اسلوب نگارش نس صرف اپنے زمانے میں بلکہ مقدم اور مؤخر لکھنے والوں میں ایک ادبی شاہکار ہے ۔

جن لوگوں نے ابوالفضل بہتی کی روش انشا اور سے پسندیدہ طریقے کا مطالعہ کیا ہے ، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس عمدہ لکھنے والے نے اپنی کتاب نہایت بہتر فارسی میں سادہ سلیس اور روانی کے ساتھ لکھی ہے ۔ لیکن اس کے باوجود اس کے طرز عبارات و الفاظ اور جملوں سے ظاہر ہے کہ اس میں عربی سے ترجمے کا رنگ اور اس زبان کا ادبی غلبہ جھلکتا ہے ۔ اور اس کتاب کے بہت سے جملے اس صورت سے لکھے گئے ہیں کہ ایک، فارسی کو گان ہوتا ہے کہ یہ عربی جملوں کا تحت اللفظ ترجمہ ہیں کہ ایک، فارسی کو گان ہوتا ہے کہ یہ عربی جملوں کا تحت اللفظ ترجمہ ہے ، نمونتا ان جملوں کو پڑھیے :

۱- بر تخت نشست و باردار ، بار دادنی سخت بشکوه . . . ص ۳۸ -

بـ و آنچه کردند خود رسد پاداش آن بدیشان . . . س وی ـ
 سـ ما نزدیک خدا مے عز و جل معذور باشیم در خون ریختن ایشان
 . . . ص ۲۳ ـ

سے ساختہ برفتم با پردہ دار ، یافتم امیر را در خرگاہ . . . ص ہم ہ ۔

۵۔ و حاجت نیاید ترا استطلاع رای ما کردن . . . ص ، ہ ۔

چونکہ اس زسانے میں ابھی فارسی بٹر نو زاد تھی اور پختگی کو نہ

چہنچی بھی ، اس لیے یہ ناگزیر تھا کہ بہتی کے یہاں اس قسم کے جملے
مثالاً نہ ملیں کیونکہ اس کا قلم عربی لکھنے کا عادی تھا اور اس قسم کے
عربی زبان کے جملوں کی بدنش اس کے فکر و دماغ میں مرکوز تھی ۔ اسی
وجہ سے اکابر اسادہ مثلاً بہتی اور ان کے ہم عصروں کے یہاں جو اس
زسانے میں محکم اور متین نثر لکھتے تھے ، ان کی نثر میں عربی زبان کا اثر
زسانے میں محکم اور متین نثر لکھتے تھے ، ان کی نثر میں عربی زبان کا اثر
عیب سے باک ہے ، اور فصاحت و سلاست اور شستگی عبارت اور جملوں
اور الفاظ کی نگر کی خوبیوں پر بھی بفوق رکھتی ہے ، اور اس سے سبقت
بہتی کی نثر کی خوبیوں پر بھی بفوق رکھتی ہے ، اور اس سے سبقت

اگر آپ طبقات کو پورا پڑھیں ، دو اس میں آپ کو کھیں اغلاق اور اہمام نہیں ، لے گا ، اور اس کی نثر سہل ممتنع ہے ، اور فارسی زبان کے تمام ادبی محاسن پر مشتمل ہے ۔ اس کے جملے مختصر اور جملوں کی خبریں واضح اور روشن ہیں ، اور ادا ہے مقاصد میں وضاحت ، صراحت اور صفائی آشکارا ہے ۔ اگر نثر نگاری کا یہ مستحسن رویہ اور یہ برجستہ روش اور محکم نثر نگاری کا یہ طریقہ مغل دور کے سخت لہجے اور ناپسندیدہ ، مستکرہ اور پر نکاف روش میں تبدیل نہ ہونا اور اس کا حسن خداداد اور خوب صورت اور بشاش چہرہ اس غیر طبیعی رنگ اور ناشایستہ حلیے کی آلایشوں سے نہ بگاڑا جانا ، تو آج فارسی کی نثر زیادہ قوی اور دلچسپ ہوتی اور اس کا حسل خداداد ایک اسلوب نگارش زیادہ مختمہ اور متین ہونا ۔ مختصر یہ ہے کہ حولانا ایک جادو نگار نثر نویس ہیں اور اس کی طبقات فارسی زبان میں نثر نگاری کا حایک مہترین شاہکار ہے ۔

(کابل ، کارتہ ہم ، ثور ۱۳۲۱) عبدالحی حبیبی

#### (۲) حرسون

حرمون ، حائے حطی کے ساتھ صحیح ہے۔ حرمون ، فلسطین کے شال مشرق میں لبنان کے مقابل اور باننان کے متصل ایک ہاڑ ہے اور فلسطین و شام کے بڑے ہاڑوں میں اس کا شار ہونا ہے۔ آج کل اس کو جبل شیخ یا جبل الشیخ بھی کہتے ہیں۔ موسم سرما میں درف سے وہ ڈھک جاتا ہے۔ مطح سمندر سے اس کی بلندی دس ہزار فط ہے۔ تورات و زبور میں اس ہاڑ کا ذکر آیا ہے۔

## (۳) ضعاک

مؤرخین نے ملوک و سلاطین غور کو سہاک نامی شخص کی اولاد میں شار کیا ہے۔ منہاج سراج نے اس کو ضحاک اکھا ہے اور اس نے اس افسانوی شخصیت سے ان کی نسبت کر دی ہے۔ میرخوالد اور فرسته کا ماخذ بھی غالباً طبقات ناصری ہی رہا ہے۔ وہ بھی شابان غور کو اسی ضحاک کی نسل سے سمجھتے ہیں ۔

لفظ ضحاک ، اصل میں دہاک یا دہ آک تھا۔ عراوں نے اس کو ضحاک لکھا ۔ یہ ایک افسانوی نام ہے ۔ استداد زمانہ سے رکا رنگ ایسا نے اس سے متعلق ہوگئے ۔ یہ لفظ دھاکہ یا دہاکو اور ازی دہاکہ اپی لکھا گیا ہے ۔ بعض مشہور مستشرقین جبگر المانی ، ڈاکٹر جستی اور سپیکل کی رائے ہے کہ ازی دہاکہ کو جدید فارسی میں اژدھائی لکھتے ہیں اور قدیم فارسی میں دہاک ، اور اس کا معرب ضحاک ہے ۔ عربوں نے اژدہا کو بھی معرب کر لیا اور وہ اژدہاق لکھتے ہیں ۔ طبری اور البیرونی کہتے ہیں کہ بوراسپ اژدہاف وہی شخص ہے کہ حس کا نام ضحاک ہے ۔ عرب عرب اس کو عجی کہتے ہیں ، مسعودی لکھتا ہے کہ بیوراسپ بن اردو اسپ وہی بادشاہ ہے کہ جس کو دہ آک گہتے ہیں۔ ابن البلخی بھی بیوراسف کو اژدہاق کہتا ہے اور اس کے باپ کو اروند ہیں ۔ ابن البلخی بھی بیوراسف کو اژدہاق کہتا ہے اور اس کے باپ کو اروند اسف لکھتا ہے اور اس کے باپ کو اروند

کی شکل میں دکھلاتا تھا اس لیے لوگ اس کو اژدہاق کہتے تھے۔ اور تمام روایتوں میں اس کو جمشید کا بھانجا کہا گیا ہے اور اس کی ماں کا نام ورک (ودک) تھا جو جمشید کی بہن تھی۔

مؤرخین نے دہ آک کا سبب یہ لکھا ہے کہ آک کے معنی آفت اور بری رسم کے بین ۔ اور یہ کلمہ اوستا میں بھی اسی معنی میں آیا ہے ۔ ہس اس کے ساتھ گویا دس برائباں اور آفتیں دنیا میں آئیں ۔ حمد اللہ اور عین الدین نے بھی یہی بات لکھی ہے ۔

بیوراسپ کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے بیور کے معنی دس ہزار کے ہیں اسی لیے ضحاک کے باس دس ہزار گھوڑے تھے ۔

ضحا ک کے متعلق مشرقی مؤرخین کی روایتیں نہایت منسر اور انسانوی ہیں کہ جن کے متعلق اوپر اسارے کو دیے گئے ہیں۔ فردوسی نے بھی ان روایات کو شاہناسہ میں بیان کیا ہے۔

انغانسان کی تاریخ اور جغرافیہ میں اس لفظ کی بہت اہمیت ہے۔ ہامیان کے نزدیک اب بھی شہر ضحاک موجود ہے اور اسی نام سے پکارا جانا ہے۔ اور افغانوں کے اب تک دس قبیلے (سہاک) کے نام سے موسوم ہیں کہ جن کے سات ہزار گھرانے ہیں اور یہ علاقہ خروار اور ہندوکش وغیرہ میں آباد ہیں ۔

راقم الحروف کے خیال سے ان کلمات کی اصل ''سکیما'' ہے کہ جس کا ذکر ہیرودوت نے کیا ہے اور وہ آریائی تبیلے تھے کہ جو سیستان کے علاقے میں آگئے اور دریائے اندوس تک پھیل گئے اور رہنے لگے ۔ پھر یہ سرز۔ین سگستان کہلائی کہ جس کا معرب سجستان ہے ۔

طبری نے دھی یہی روایت لکھی ہے کہ ضحاک کا مسکن قلعہ زریخ سجستان تھا اور تاریخ سیستان میں بھی یہی ہے کہ ضحاک کا تعلق سیستان ہے ہے۔ پس جو کجھ داریخ سوری کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ غور کے بادشاہ سہاک کی اولاد سے بیں وہ طبقات ناصری میں منہاج سراج کے اس بیان سے پوری مطابقت رکھما ہے کہ اس نے ضحاک کو ان کا جداولیں (مورث اول) کہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سہاک پشتو املا ہے۔ سہاک ، سکھا اور ضحاک تقریباً ایک ہیں اور یہ سب قدیم آریائی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر حقایق کو آفسانوں سے الگ کردیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکھا آریوں کے مشہور قبیلے تھے اور اسی نام سے مشہور اشخاص ، قبیلے اور شہر ہوئے۔

امتداد زمانہ سے یہ شخصیتیں اور نام خلط سلط ہوگئے اور تاریخ نے افسانہ کا رنگ اختیار کر لیا کہ اب ہم ضحاک تازی ، سہاک ، اژدہا ، دہ آک اور اژدہاق میں فرق نہیں کر سکتے ۔

تاریخی اسناد کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نام آریائی ہیں۔ ضحاک ، بامیان کے قریب ایک شمر کا نام ہے۔ ضحاک ، دہاکہ ، دہ آک یا ازدہا ک تاریخی شخصیتیں بس ۔ سہاک ایک افغانی قبیلہ ہے۔ سہاکا مشہور آریائی قبیلہ ہے کہ اس کے نام پر سکستان ہے ۔ ان سب کا بہم تعلق ہے ۔ درانیوں کا مشہور فبیلہ ساگزی ہے ۔ بہلے اس کو مہاکزی اور سکزی کہرے تھے ۔ یہ لوگ قندھار اور سیستان کے درمیان رہتے ہیں ۔ ان کا تعلق یقیناً سہاکا اور سکزی سے ہے کہ امتداد زمانہ سے وہ اسحاق زی سے مشہور ہو گئے ہیں لیکن مؤرخین نے ان کا باپ ضحاک کو قرار دیا ہے ۔

# (س) تاريخ و تصص ابن الميصم نابي (؟)

ابن المهيصم كے نام اور نسبت نابى ميں اختلاف ہے ـ ظن و تخمين كے سمهارے مختلف نظر نے قائم كيے مكر آخر ميں مرتب اس نتيجے پر پہنچے كه امام بيصم بن مجد بن عبدالعزيز باوى وہى شخص بہر كد جن كو منهاج سراج ابوالحسن بمصم بن مجد نابى مؤلف ناريخ و قصص لكهتا ہے ـ ناب كو ناو بهى كمهتے بيں اور بروى لمجہ ميں ب ـ و سے تبديل ہو جاتا ہو ۔ (اساء المؤلفين اساعيل باشا بغدادى طبع استانبول ١٩٥٥ء) نبز ديكھيے ہے ـ (اساء المؤلفين اساعيل باشا بغدادى طبع استانبول ١٩٥٥ء) نبز ديكھيے

## (۵) سلامی

ابو علی حسین بن احمد بن بجد سلامی بہتی نیشاپوری مشہور مصنف ہے۔ امام ثمالبی نے اس کا نام ابوالحسن بجد بن عبدالله السلامی لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ابل عراق سے تھا ، ۱۳۳۹ میں پیدا ہوا۔ دس سال کی عمر میں شعر کہنے لگا۔ بغداد سے موصل گیا ، پھر مؤیدالدولہ اور عضدالدولہ کی خدمت میں شیراز چنچا اور ان کی مدح کی۔ ہم ہم ہم میں فوت ہوا۔ ابوالحسن علی بن زید بہتی نے اس کا نام ابو علی الحسین بن احمد بن

بح السلامی لکھا ہے۔ علم لغت اور تاریخ میں اس کو درک تھا۔ اس کی مؤلفات میں تاریخ ولاۃ خراسان اور کتاب النتف والطرف اور کتاب المصباح بین ۔ مؤرخین اسلام مثلاً ابن الاثیر ، یاتوت حموی ، ابن خلکان و جویتی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس کی مؤلفات سے استفادہ کیا ہے۔

# (٩) ابن الربيع و ابن الخطيب و امام شمس الدين

یہ نینوں بزرگ دارالخلافہ (بغداد) کے سفیر تھے اور مختلف اوقات میں دربار غور میں آئے ۔

امام شمس الدین ترک کا کمیں ذکر نہیں سلتا ۔ صرف ضیاء برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں ذکر کیا ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں وہ ملتان تک آئے اور بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ وہ حدیث کی اشاعت چاہتے ہیں ۔

برنی نے ان کو مصری عدت بکھا ہے اور ان کی آرزو تھی کہ وہ ہندوستان میں عام حدیث کی ترویج و اشاعت کریں اور اسی مقصد کے لیے ملتان نک آئے ۔ اور منهاج سراج کے بقول اسام شمسالدین نرک سلطان غیاث الدین غوری کے زسانے میں (آبل . . ، م) تھے ، لہذا اس وقت سے سلطان علاء الدین خاجی کے زسانے نک ایک قرن سے زیادہ کا زسانہ ہوتا ہے ، لہذا یہ دونوں ایک شخص نہیں ہو سکتے ۔ ان کے ایک ہم نام شمس الدین بن احمد بن عبدالدومن ترکانی ، خواجہ احمد نسوی کی نسل سے ہندوستان میں مشہور ہوئے ہیں ۔ وہ ترکستان میں تحصیل علوم کرکے ہندوستان آئے اور پانی پت میں ساکن ہو گئے اور علاء الدین صابر کلیری سے طریقت میں فیض حاصل کیا ۔ اور وہ . ، جادی الاخری ہیں ہے کو فوت ہوئے (سیدالاقطاب) ۔ اور یہ بھی بعد زمانی کی وجہ سے شمس الدین ترک صفیر نہیں ہو سکتے ۔

ابن اثیر نے ابن الربع کا بار دار ذکرکیا ہے۔ ان کا نام شیخ مجدالدین ابو علی بھیلی بن الربیع ہے۔ وہ شافعی فقیمہ اور مدرسہ نظامیہ بغداد کے مدرس تھے۔ وہ بغداد سے سفارت پر شہاب الدین کے پاس آئے۔ جب یہ سلطان مارا گیا تو ابن الربیع غزنہ میں تھے اور عوام و خواص نے غزنہ میں افراتفری کے زمانے میں ان سے رجوع کیا ۔

شمهاب الدین کی موت کے بعد جب غزنین و غور میں ہنگامہ اور

افراتفری ہوئی تو ابن الربیع نہایت عزت و احترام سے رہے ۔ بھر یہ بغداد چلے آئے اور ابن اثیر کی روایت کے سطائق وہیں شوال ۲۰۰۹ میں فوت ہوئے ۔

جونکہ منہاج سراج نے انن الخطیب کی تشریج نہیں کی ہے ، لہٰ۔ذا ہمیں دوسرے مآخذ کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے ۔ امام فخرالدین رازی ، جو اسی عہد میں ہرات اور غور میں تھے اور شاہان غور کے ہاں وہ داریاب تھے وہ بھی ان العظیب کہ لاتے ہیں۔ مؤرخین نے ان کا نام ابو عبداللہ عبد بن عمر بن الحسين المشمور بابن الخطيب رازي لكها ہے ـ وه فقم ، اصول اور علوم معقول میں ماہر و کامل تھر ۔ ان کی تصنیفات مشہور بس ـ ابن اثیر ان کو امام الدنیا اور شافعیوں کے مشاہیر میں شار کرتے ہیں۔ وه سہره میں پیدا ہوئے اور ۲۰۰ میں فون ہوئے ۔ اور یہ بات کہ ہی امام فخرالدبن رازی بغداد کی سفارت بر گئر ، درة الاخبار و لمعد الانوار سے کہ تتمہ صوان الحکمۃ کا فارسی ترجمہ ہے واضح ہوتی ہے کہ وہ نارہا نغداد کی سفارت پر گئے تھے جیسا کہ سہاح سراج ذکر کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ امام رازی دربار خلاف<sup>ی</sup> سے بھی سفارت ہر کئے ہوں۔ امام راری تقریباً ووھ میں شہاب الدین اور اس کے بھائی غیات الدین کے دردار میں غور کئے ، پھر غور سے غزنہ چلے کئے، وہاں سے خوارزم ساہموں کے دربار میں ا گئے اور مجد ابن تکش کو تعلیم دیرے تھے ۔ ان کے لیے ہرات میں سدرسہ قائم ہوا ۔ ہروز ہیر عیدالفطر ہ. جھ میں فوت ہوئے ۔

#### (2) قانون مسعودي

مؤلف (منہاج سراج) کا ماخذ ہے ، اور اس کی شرح مؤلف کے حالات میں شروع میں گزر چکی ہے ۔

## (۸) رازی

ہوشنگ کے ذکر میں آیا ہے کہ وہ بڑھئی ، رنگ ریزی اور لوہار کا کام کرتا تھا۔ فارسی لغت میں راز کے معنی رنگ کے بیں اور رنگ کرنے کے بھی ہیں۔ اس سے رازیدن مصدر بنا ہے اور رازی کے معنی رنگ کرنے والے کے لیے گئے ہیں۔

ہشتو میں بھی راز کے معنی رنگ اور طور کے ہیں ۔ اسی لیے رازگر

اس آدسی کو کہتے ہیں جو طور طریقے سے واقف ہو۔ خاص طور سے اس عورت کو کہتے ہیں جو اسور خانہ داری سے واقف ہو۔ فارسی ، عربی اور انگریزی لغت میں راز کے معنی دیوار کی مرست و درستی کرنے والے کے بہر - اس طرح ہم عارت کی دیواروں پر رنگ کرنے والے کو کہہ سکتے ہیں۔

#### (۹) بود اسفر

ہندوستان میں وہ ایک مقدس آدمی تھا اور لوگوں کو صابی مذہب کی دعوت دیتا تھا ۔ اس کا نام ہود اسفر تھا اور یہ بود اسفر بلاشبہ وہی بودا ہے کہ جس نے ایک نیا مذہب جاری کیا ، اور آج کل اس مذہب کے ماننے والے ہند ، نبت اور دوسرے محالک میں زیادہ ہیں ۔

اسلامی مؤرخوں نے اس نام کو بوذ اسفر یا بود اسفر لکھا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باختری ناموں کی تقلید میں ایسا ہوا کیوں کہ ان کے نام کے آخر میں (اسپہ) جیسے گستاسپ و لہراسپ وغیرہ ہوتا ہے اور اس مذہب کے ماننے والے باختر اور کرہ ہندو کش کے علاقے میں زیادہ تھے۔ مؤرخین عرب نے آن ہی کی اصطلاح میں لکھا۔ مگر البیرونی ، ہندوستان گیا تھا ، اس کر بدھ لکھا ہے ۔ علامہ علی بن الحسین علی معروف بد مسعودی (ہمسھ) مشہور اسلامی مؤرخ نے اکھا ہے کہ بوذ اسف ہندوستان کی سرزمین سے اٹھا اور سندھ اور سجستان اور زابلستان کے شہروں میں آیا ۔ وہ لوگوں کو زہد و تقویل کی دعوت دیتا تھا ۔ اس نے بتوں کی پرستش کی تجدید کی ۔ ابن ندیم لکھتا ہے کہ بوذ اسف حکیم کی صورت لوگ مختلف طرح سے پوجتے ہیں اور اس کو پیغمبر اور رسول سمجھتے ہیں اور اس کو پیغمبر اور رسول سمجھتے ہیں اور اس کے عسمر کو (بد) کہتے ہیں۔

اسلامی مؤرخوں نے اس کا نام بوذاسف ، ہوذاسفر اور بود اسفر لکھا ہے۔

#### ٠١٠) جمشيد

قدیم آریائی بادشاہ کا نام ہے ۔ اوستا میں اس کا نام یمہ آیا ہے ۔ اس کے ہاپ کا نام اوستا میں ویو ہونت ہے ۔ اوستا میں یمہ کے معنی جڑواں اور

ہمزاد کے ہیں ۔ یہ نام رگ وید میں بھی آیا ہے۔ برہمنی مذہبی کتابوں میں (یم) اور اس کی بہن (یمی) بمنزلہ آدم و حوا کے ہیں ۔

شید اوستا میں اس کے نام کا جزو نہیں ہے لیکن دوسر مے قطعات میں خشت اس کے نام کا جزو ہے ۔ اسلامی مؤرخون نے جمشید کی شرح تفصیل سے لکھی ہے ۔ ابوالفدا لکھتا ہے : جم بمعنی چاند اور شید بمعنی شعاع یعنی شعاع تعنی شعاع تعنی شعاع قمر ۔ ابن اثیر ، ابن مسکویہ اور صاحب مجمل اس (بادشاہ) کی نیکل شعاع بین ۔ مجمل میں ہے کہ وہ اپنی نیکل اور اچھائی کی وجہ سے جمشید کمہلاتا تھا ۔ دوسری جگہ اسے لکھا ہے کہ جم نسید بمعنی صورج ۔

شاید خشئت اوستائی لفظ مرور زمانہ سے شید بن گیا ہو۔ جمشید کے باپ کا نام اوستا میں ویو ہونت ہے ، بعد کو یہ لفظ و بونگھوت ، ویوانھان ، ویوانگھاں ہوا۔ معرب ہو کر ویوانجہاں ہو گیا۔ بہرحال اس نام میں تحریف ہوئی ہے ۔

#### (۱۱) نسب ناسم افریدون

فریدوں نے باب دادا کے نام اس نسیخہ میں خطی نسیخے کے مطابق لکھے گئے بس اور یہ نام تواریخ کی کتابوں میں مختلف طرح بس ۔ مثلاً صاحب مجمل لکھتا ہے: افریدون بن اتفیال یا اتفال بن ہایوں ابن جمشدالملک اور اس کی مال فری رنگ تھی اور طہور کی لڑکی تھی لیکن چہاوی کتابوں میں اس کے باپ کا نام اپتیال و اثبیان و انوبنیال آیا ہے اور اس کو آبتیں اتبین بھی لکھا ہے لیکن طبری افریدون بن اثفیان بن برگاؤ لکھتا ہے ۔

## (۱۲) زال زر

تاریخ سیستان کا مؤاف جو مجھول ہے کہتے ہیں کہ بہت سی نہریں اور زراعت ، زل زرک وجہ سے ہوئی ، چنانچہ زالق العتیق کہتے ہیں ، معرب کر کے زالق العدیث کہتے ہیں اور وہ زال کہن ہے اور زال نو کو سیستان کے لوگ زر (سونا) اور رنگ کہتے ہیں کیونکہ رنگ سونے کی مانند ہے ۔

تاریخ سیستان کے فاضل حاسیہ نگار مرحوم بہار لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے بال سنہرے نھے ۔ فارسی کتابوں اور اس کی تقلید میں پہلوی کتابوں سے بھی یعی معلوم ہوتا ہے کہ زال ، زار ، زربان و زرمان سب ایک دوسرے سے

متعلق ہیں اور ان کے معنی بوڑھے اور سپید بال والوں کے ہیں اور اسی معنی میں فارسی میں استعال ہوا ہے۔

پشتو زبان میں اس لفظ کی خوب تطبیق ہوتی ہے۔ پشتو زبان پہلوی سے قریب ہے۔ پشتو زبان میں کامہ زوڑ ، اب بھی بوڑھ ، پرانے اور قدیم کے معنی میں استعال ہوتا ہے ر ۔ ڑ سے بدل جاتا ہے اور یہ ل سے بھی۔ قریب المعذرج ہے اور ل سے بھی بدل جاتا ہے ۔

#### (۱۳) شیئت

اس کامہ کا ذکر گھوڑے کے ساتھ اس کے رنگ کے ذکر میں آیا ہے۔ قرآن میں بھی رنگ کے معنی میں آیا ہے۔ بہرحال شیہ ایک طرح کا رنگ ہے جو عام رنگوں سے مختلف ہونا ہے۔

# (س، و) ابو عبيد القاسم ان سلام

حاجی خلفہ عام غریب الحدیث کی شرح میں لکھتا ہے کہ اس فن کا اولین جامع الوعبیدہ معمر بن المثنی التیمی البصری (ف ، ۴۹ه) ہے۔ اس کے بعد ابوعبید القاسم بن سلام اس فن کے ماہر ہوئے اور وہ اس فن کے امام بین اور انھوں نے اس فن میں اپنی عمر صرف کر دی۔ انھوں نے چالیس مال کی مدت میں اپنی کتاب مکمل کی اور اہل فن اس سے استفادہ کرتے ہیں ۔ محب الدین احمد بن عبدالله طبری متوفی ہم ہے ہم نے تقریب المرام فی غریب القاسم بن ملام میں حروف تمجی سے اسے ترتیب دیا ہے۔

امام ابو عبید رومی غلام تھے اور اہل ہرات سے متعلق تھے۔ حدیث و ادب کا علم حاصل کیا ، اور بارہ سال طرطوس کے قاضی رہے - بیس سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں ۔ ان میں سے غریب الحدیث ، غریب المصنف ، کتاب الامثال ، کتاب فضائل القرآن وادبہ اور کتاب المواعظ مشمور ہیں ۔ سے میں انتقال ہوا ۔

## (۱۵) جروم

جروم جمع جمع کی ہے جو کہ گرم کا معرب ہے۔ اس کے مقابل صرود ہے جو مرد کی معرب ہے اور قدیم پشتو کے ایک شعر

میں جروم کی اصطلاح استعال ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معربہ اصطلاح عربوں کے ورود کے شروع سے رائج ہے -

آور گرم سیر و سرد سیر دو اصطلاحیں قدیم سے افغانستان میں رامج تھیں۔
اور گرم سیر کا اطلاق اس مملکت کے جنوبی حصے پر اب بھی ہوتا ہے کہ جو
قندھار کے جنوب میں ہے اور سیستان و چخانسور تک یہ حصہ جاتا ہے اور
شالی حصے کو سردسیر کہتے ہیں جو معرب ہو کر صرد ہوا۔

جروم سے مقصد اسی کرم سیر موجودہ جنوبی غربی قندھار سے ہے۔ تاریخ بیہتی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جروم کی اصطلاح غزنویوں کے زمانے میں بھی تھی ۔

## (۲۹) درطعام

در طعام یا باب طعام سہر زریخ سیستان کے مشہور جنوبی دروازوں میں سے تھا۔ منہاج سراج نے طبقہ ہشتم میں یعقوب لیث کے حال میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شارستان زریخ کے پایج آبنی دروازے تھے۔ ان میں سے ایک دروازہ باب طعام تھا اور وہاں سے روستا کو جانے تھے اور یہ اس شہر کا آباد ترین دروازہ تھا۔ اس دروازے کا تاریخ کی کتابوں میں اکثر ذکر آنا ہے اور تاریخ سیستان میں متعدد مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ محد بن وصیف سجستانی کے اس شعر میں اس کا ذکر ہے:

عمر او نزد تو آمد که نو چون نوح بزی در آکارتن او ، سر او باب طعام

# (١٤) حاكم الشهيد و شمس الأعمر سرخسي

ان کا نام مجد بن مجد الحنفی اور مشہور حاکم الشہبد ہے اور بقول حاجی خلیفہ سمس میں فوت ہوئے ۔ کتاب (کافی فی فروع الحنفیہ) مشہور ہے۔ لیکن طبقات کے مؤلف نے جس طرح لکھا ہے اس سے سعلوم ہوتا ہے کہ یہ امام بزرگ مشہور شمس الانمہ سرخسی تہ تھے۔ ان کی شہرت حاکم الشہید سے ہے ۔ ان کی شہادت کے واقعہ کو مؤلف ۲۳۵ھ میں لکھتا ہے ۔

لیکن شمس الا کمہ سرخسی دوسرے مشہور امام ہیں۔ شاید ہارے مؤلف (منہاج سراج) نے دونوں اماموں میں خلط ملط کر دیا ہے ۔ یہ شخص بقول حاجی خلیفہ شمس الا ممہ بجد بن احمد بن ابوسہل سرخسی ہیں کہ ممہم

میں فوت ہوئے اور ان کی مشہور کتاب ''مبسوط سرخسی'' ہے اور حاکم الشہید کی مبسوط کی شرح میں 10 جلدیں اوزجند کے قید خانے میں لکھی ہیں ۔

شمس الامم حنفیوں کے مشہور نقیم تھے۔ اہل عام میں ان کی کتابیں مشہور اور اب تک متداول ہیں اور وہ اکثر مسائل میں درجہ اجتهاد کو پہنچے ہیں اور امام عصر اور حجت زمان ہیں۔ ان کی دوسری کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اصول نقد میں شرح السیر الکبیر اور شرح مختصر طحاوی اور مبسوط سابق الذکر کہ حاکم الشہید کی کافی کی شرح ہے۔ سرخسی نے علامہ روزگار شمس الامم عبدالعزیز احمد الحلوانی البخاری المتوفی ۱۹۸۸ سے تعصیل علوم کی ۔

بعض مؤرخوں نے حاکم الشہید کے باپ کا نام احمد مروزی بھی لکھا ہے۔ خواند میر لکھتا ہے: ابوالفضل عجد بن احمد الحاکم -

# (۱۸) غۇ گاۋ

یہ لفظ اس کتاب میں اکثر آیا ہے۔ خطی نسخے میں یہ لفظ مختلف طرح مثلاً غزغا ، غزغاؤ ملتا ہے۔ اسی طرح مطبوعہ نسخوں میں املا مختلف طرح ہے۔ لیکن اس کلمے کے اساسی حروف (غ ، ژ ، غ ، ا ، و) بس کہ کلمہ کا پہلا لفظ غز ، گئوش فرشتہ سے مربوط ہے کہ جو چوہایوں کا نکہبان ہے۔ اوستا میں گئوش اور پہلوی میں گوش ، گائے کو کہتے ہیں ۔

کلمہ کا دوسرا جزو ، (غ ا و) اوستا میں (گئو) فارسی میں (گاؤ) بشتو میں (غوا) اور (غوی) بمعنی کائے ہے۔ گویا اس لفظ (غژگاو) کے معنی ہوئے مقدس گائے ۔ اور یہ ایک قسم کی گائے ہے کہ جو پہاڑی جانور ہے اور بدخشاں ، واخان اور پامیر کے پہاڑوں میں بیدا ہوتا ہے ۔

ا ور یہ سردسیر کا جانور ہے۔ وہاں کے لیے بڑا مفید اور اس کوہسار کے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ ترکی میں متناس کہتے ہیں۔ لوگ اس کو پالتے ہیں۔ اس کا دودہ کھاتے پیتے ہیں۔ جب برف جم جاتا ہے تو یہ جانور اپنے ہیر سے ہرف کو اکھاڑ کر نیچے سے گھاس نکال لیتا ہے اور کھاتا ہے۔

غثر کاو بہت توی ہیکل اور طاقت ور جانور ہے ۔ لوگ اس پر ہوجھ خموتے ہیں اور سواری کرتے ہیں ۔ پہاڑوں پر خوب چڑھتا اترتا ہے ۔ گوشت اس کا بہت لذید ہوتا ہے۔ اس کے بالوں سے چوری (سکس پراں) بناتے ہیں۔ اس کے بال کبھی سفید اور کبھی سیاہ ہوتے ہیں۔ پہاڑی باشندے اس کو بہت دوست رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قدیم آرک اس کو پوجتے تھے اور اس کے سینگوں کو اپنے مردوں کی قبروں پر لگاتے تھے۔

# (۹۹) جائے وفات سبکتگین

سبکتگین کی وفات بلخ کے قریب گاؤں مدوری ، مادروموی ، مدروی ، مدریوی ، یا بارسل مادروی میں بیان کی جاتی ہے۔ اس مقام کا املا مختلف لکھا گیا ہے۔ ایک نسخہ میں ترمذ کا ذکر آیا ہے۔ راورٹی نے بیان کیا ہے۔ ابن اثیر کاسل کا بیان ہے کہ سبکتگین بلخ و غزنہ کی راہ میں فوت ہوا اور اس کی میت غزنہ لائی گئی اور وہاں دفن کی گئی ۔ ابن خلاون نے ابن اثیر کا قول نقل کر دیا ہے۔ گردیزی نے بھی بلخ و غزنہ کی راہ میں فوت ہونا لکھا ہے اور کسی جگہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ فرشتہ نے ترمذ لکھا ہے۔ مکن ہے طبقات ناصری سے لے کر فرشتہ نے لکھا ہو ، کیونکہ طبقات ناصری کے ایک نسخے میں ترمذ لکھا ہے۔ ڈاکٹر مجد ناظم جنھوں نے عمود غزنوی پر کتاب لکھی ہے انھوں نے مادروہوی لکھا ہے جو راورئی سے استفادہ ہے۔

۔ ہارے خیال سے ترمذ میں فوت ہونا صحیح نہیں ہے ، کیونکہ ترمذ ، بلخ و غزنہ کی راہ میں واقع نہیں ہے اور ابھی تک اسی نام سے مشہور و معروف شہر ہے ۔

ہم تحقیق و جستجو کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں:

(۱) بلغ کے جنوبی علانے میں مزار شریف کے جنوب مشرق میں بیس سے تیس میل کے فاصلے پر کوہستانی علاقے میں ہائ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک گاؤں ہے کہ اس کو آج کل مارمل یا مرمل کہتے ہیں اور یہ چاڑی راستے پر واقع ہے کہ وہاں سے بامیان اور کائل کی طرف جاتے ہیں ۔ اسی مناسبت سے مزار کے شہر میں ایک "کوچہ مارمل" ہے ۔ یاقوت نے بھی مارمل کا ذکر کیا ہے ۔ طبقات ناصری کے علی نسخے میں اس جگہ سبکتگین کا مرنا لکھا ہے کہ جس خطی نسخے میں اس جگہ سبکتگین کا مرنا لکھا ہے کہ جس کو مرمل یا مارمل پڑھ سکتے ہیں ، لہلذا وہ یہی جگہ

ہو سکتی ہے۔

(۲) بامیان سے آیک دوسرا راستہ ولایت مزار و بلخ کی طرف جاتا ہے کہ جو کوہستان صعب المروری سے گزرتا ہے اور موجودہ راستہ پروان ، درہ غوربند اور کوتل شیبر سے گزرتا ہے اور اس کے بعد دو آب پہنچ جاتا ہے ۔ اور ایک راستہ بامیان کی طرف الگ ہو جاتا ہے اور ہامیان کی حد تک مواریوں کی گزر گاء کا راستہ ہے اور اس کوہسار میں گھوڑ ہے ہر سوار ہو کر چل سکتے ہیں ۔

راستے میں ذیل کی منزلیں ہیں:

(۱) باسیان - (۲) سیفان - (۲) کھمرد - (۸) مدر - (۵) روئی - (۲) خرم و سار باغ - (۱) ایبک - اگر منزلون کے ان ناموں میں (مدر) اور (روئی) کو ایک جگہ لکھیں (مدر روئی) بن جاتا ہے اور طبقات (ناصری) کے خطی نسخے کی شکل ہو جاتی ہے اور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سبکتگین بلخ سے ایبک آیا اور وہاں سے چاہتا تھا کہ سابق الذکر منازل کو طے کر کے بامیان سے گزرے - اور شاید وہیں اس کا انتقال ہوگیا - اس جگہ کا قدیم جغرافیہ نویسوں نے بھی ذکر کیا ہے -

#### (٠٠) ويهند ، پرشاور ، سدره

الہیرونی کستا ہے کہ ویہند ، کرسی گندھار تھا کہ جو وادی سندھ میں واقع ہے ۔ بشاری مقدسی کستا ہے کہ ویہند بندو بادشاہوں (راجاؤں) کا پایہ تخت ہے کہ وہاں مسلمان بھی کافی ہیں مگر بندو زیادہ ہیں ۔

البیرونی لکھتا ہے کہ وادی ویہند سے دریائے سندھ گزرتا ہے اور پشاور کے نزدیک ہے اور شہر قندھار بعنی ویہند کے نیچے دریائے سندھ گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ البیرونی تصریح کرتا ہے کہ وادی سندھ میں ویہند قصبہ قندھار ہے اور دریائے سندھ وہاں سے گزرتا ہے کہ ہندی اس کو سونے کی نہر کہتے ہیں۔ اس تاریخی شہر کا نشان اب بھی ہند کے نام سے دریائے کاہل و سندھ کے مقام اتصال پر صوابی مردان و پشاور میں موجود ہے۔ مؤرخ کشمیر کالمانا (Kelhana) نے اس کو اودھا بندا پورہ اور جولیں نے اس کو اودھا بندا پورہ اور جولیں

لیکن پرشاور کا جو ذکر آیا ہے وہ موجودہ پشاور سے کہ جس کا قام پرشاور ، پھرشور اور پرشاپور تھا ۔ مؤرخوں نے اس کو اسی طرح لکھا ہے اور اس کتاب میں بار بار پرشاور کا ذکر آیا ہے ۔

دریائے سدرہ کا بھی ذکر اس کتاب میں بار ہار آیا ہے کہ اس کو (سودرہ) بھی لکھا گیا ہے۔ عربی و فارسی کی اکثر تاریخوں مثلاً بہتی ، گردیزی ، طبقات ناصری اور آداب الحرب وغیرہ میں یہ نام اسی طرح آیا ہے ۔ راورٹی لکھتا ہے کہ سدرہ یا سودرہ ، چناب کا قدیم نام ہے کہ خود اہل ہند نے (سدھورا) کہا ہے ۔ چونکہ ویہ عدد دویائے سندھ کے کنارے ہر واقع ہے لہاندا یہاں سدرہ کی عبائے سند صحیح ہوگا۔

## (۲۱) درهٔ خار

منہاج سراج نے درہ خار کا اس موقع پر ذکر کیا ہے کہ جب سلطان عبدالرشید اپنے اشکر کو الب ارسلان شاہ سلجوتی کے مقابلے پر طخارسنان کی طرف سے غزنہ کا رخ کرتے ہوئے بھیجتا ہے اور وہ درہ خار کے سامنے الب ارسلان کو شکست دیتا ہے ۔

اس حساب سے درہ خمار غزنہ کے مشرق شال میں یعنی کابل کے شال میں ہوگا۔ درۃ الاخبار و لمعة الانوار میں درۂ خمار کا اس طرح ذکر ہے: سلطان محمود نے ابوالحیر کو خمار کا علاقہ دے دیا لہٰلذا اس کو ابوالحیر خمار سے منسوب کر دیا۔

فعفر مدير ابن طرح ذكر كرتا ہے:

"در ولایت غزنین چهار ناحیت است که آنرا انوع (؟) و خار و شاه بهار و لسفان خوانند.."

الن میں سے لمغان اب بھی مشہور ہے لیکن خار بھی وہیں ہے کہ سہاج سراج علی بینتی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور سلطان معمود کے زمانے کا مشہور طبیب لبوالعذیر خار اسی علاقے کی طرف منسوب ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ خار کہاں تھا ؟ مندرجہ بالاحوالہ جاندیک روشنی حیں اور منہاج سراج کے جنول کابل کے شال اور غزنہ کے شال مشرق میں ہوگا کہ اگر جم غزنی سے طخارستان جائیں تو اسی حدود سے گزرنا ہوگا۔ غزنہ کے شال مغرب اور کابل کے شال حغرب میں ایک راحتہ ہے کہ حو بامیان سے غزنہ کو جاتا ہے۔ وہاں ایک جگہ کہندہ خار سے کہ جو کابل

کے غربی میدان کے درمے میں واقع ہے ۔ شاید تاریخی خار یہی خار ہو اور اس میں سلجوقیوں کا حملہ غزنہ پر باسیان کے راستہ سے غزنہ کی طرف ہوا ہوگا۔

## (۲۲) برغند

اس فلعہ کا صحیح نام (بزغند) ہے لیکن ڈاکٹر راورٹی نے برغند لکھا ہے۔ راورٹی نے خطی نسخوں کی روشنی میں برغند لکھا ہے اور وہ کمہتا ہے کہ ایک دو نسخوں میں جمہور کے خلاف بزغند بھی ہے لیکن صحیح برغند ہے۔ اس قلعہ کا بہتی میں بھی ذکر آیا ہے اور مستوفی نے تاریخ گزیدہ میں (غند) لکھا ہے۔

راورٹی نے لکھا ہے کہ ہر پشتو میں بالا اور بلند کو کہتے ہیں اور غند گول اور مدور کو ، بس یہ پشتو نام ہے یعنی قلعہ مدور و بلند ۔ راورٹی کا یہ بیان حقیقت سے نزدیک معلوم ہوتا ہے کیونکہ غزنویوں اور غوریوں کے زمانے کے کچھ قلعوں کے نام پشتو ہیں ، مثلا 'برکوشک'۔ لیکن قاریخ بہتی میں اس قلعہ کا نام بزغند چھپا ہے ۔ لیکن و پر زیادہ نقطہ خطی کا تبوں کا اضافہ ہے لیکن صحیح اور درست برغند ہے ۔ برہ بغوندی (تیہ بلند) کہ جس کا مخفف برغند ہو گیا ہے ۔

# (۲۳) قصیده جومے مولیاں و کیال الزمال

سنہاج سراج پہلا شخص ہے کہ سجس نے استاد رودکی کے مشہور قصیدے (جوے سولیاں) کو امیر معزی سے منسوب کیا ہے اور ایک قصہ بیان کر دیا ہے اور اس فصیدے کو سلطان سنجر کے عہد میں بیان کیا ہے کہ امیر معزی نے اس فصیدے کو گایا اور کال الزمان سوسیقار نے ساع مز امیر کے ذریعہ مشہور کر دیا ۔ حالانکہ تذکرہ نویسوں نے اتفاق رائے سے اسے رودکی کا قصیدہ بتایا ہے کہ یہ نصر بن احمد سامانی کے لیے گایا گیا تھا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

تقریباً ایک قرن پیشتر سولانا نظامی عروضی نے چہار مقالہ یا مجمع النوادر میں جو اتقزیباً ۱۵۵۹ میں جو اتقزیباً ۱۵۵۹ میں اکھا ہے ، نصر بن احمد سامانی (۱. ۳۵ میں ۱۳۳۹ه) کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب وہ بادخیس بری میں مسلسل چار سال رہا تو رودکی سنے یہ قصیدہ گایا ۔ سہاج سراج اور نظامی عروضی کے اقوال کے اختلاف کی وجہ سے کیچھ سؤرخین شک ہو تردد میں پڑ گئے جیسا کہ سولانا

- جامی نے (بھارستان) میں اس اختلاف کا ذکر کر دیا ہے۔
- منہاج سراج کا قول صحیح نہیں ہے۔ تہران کے دانشور ڈاکٹر معین نے دلائل ذیل کی روشنی میں رودکی سے اس قصیدہ کا انتساب صحیح سانا ہے:
- ا۔ چہار مقالہ کی تاریخ تالیف تقریباً چھٹی صدی کے وسط میں ہے اور طبقات ناصری سے ایک صدی قبل ہے ، لہ لذا اس کو قدامت زدانی حاصل ہے اور نظامی کا زمانہ رودکی اور معزی کے نزدیک تھا ، لہ لذا اس کا فول صحبح ہے ۔
- ۳- تمام مؤرخین اور تذکره نویسوں نے اس قصیدے کو اپنی کتابوں میں رودکی کے نام سے لکھا ہے ، مثلاً بہارستان جامی ، آنشکدهٔ آذر ، تذکرة الشعرا دولت شاه ، گزیده دیوان رودکی (طبع تهران ۱۳۱۵) جبیب السیر ، خرابات ضیا پاشا ، زینة المجالس مجدالدین مجد حسنی ، سفینه الشعراء ملیان فهیم ترکی ۔ فرہنگ انجمن آرائی ناصری ، تالیف رضا قلی ہدایت ، قاموس الاعلام سامی ، مراة النخیال لودی ، مجمع الفصحاء ، سفینه خوشگو ، شعرالعجم ، عرفات العاشقین تقیالدین اوحدی ، خلاصة الافکار ابوطالب تبریزی ، تاریخ نگارستان قاضی احمد غفاری ۔ سرفینس راس در مجله انجمن آریائی ، نفیسی در کتاب ودکی (ج ۳ ، ص ۲۰۰۵) وغیره ۔
- ہ۔ کامل معزی کا جو دیوان مختلف خطی نسخوں کی مدد سے مرحوم عباس اقبال نے تہران سے شائع کیا ہے ، اس میں یہ قصیدہ نہیں ہے ۔
- سے جو کہ سامانی بادشاہوں کا عنوان ہے اور شاعر نے اس نصیدے میں کہ جسے نظامی عروضی نے نقل کیا ہے تین مرتبہ اپنے محدوم کو اس عنوان سے بکارا ہے ۔ اس کے علاوہ سنجر کا دارالملک مرو تھا ، بخارا نہیں تھا کہ جسے شاعر اس کی طرف دعوت دیتا ۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ منہاج سراج کو اس قصیدے کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے کیونکہ معزی نے

بھی ایک قمبیدہ لکھا ہے اور اس کا مطلع یہ ہے:
رستم از مازندراں آید ہمی
زس ملک از اصفحاں آید ہمی

کہال الزماں: سنجر بن ملک شاہ سلجوق کے زمانے کا مشہور موسیقار ہے۔ جب کہال الزمال فوت ہوا تو اس کے ہم عصر شاعر انوری نے اس کا مرثیہ کہا اور ارادت کا اظہار کیا۔ مرثیہ کا پہلا شعر یہ ہے:

ہرگز گاں مبر کہ کال الزساں بمرد کو روح محض بود بہ جسم فنا پذیر

#### (سم) سلجوقیان روم

مؤلف نے اناطولی سلجوقیوں کو روم کے نام سے پکارا ہے۔ اس سلسلے میں سؤلف کی معلومات نافص ہیں ، لہٰذا ہم لین پول کی کتاب سے اناطولی سلجوفیوں کے سلسلے کو ذیل میں درج کرتے ہیں ۔ ان بادشاہوں کا سلسلہ اولاد اسرائیل میں سے یبغو بن سلجوق سے ہے کہ اس کا بیٹا قتلمش تھا۔ قتلمش کے بیٹے سلیان نے ، ےہم میں دوت حاصل کی اور ۸ ، ے ه تک انوطولیہ اور اس کے قرب و جوار میں ان کا سلسلہ محکمرانی رہا۔ اس خاندان کے مشہور بادشاہ یہ ہیں :

- ١- سليان بن قتلمش ، ١ مهه ١٥ ١ ١
  - ٧- داؤد بن سليان ، و ٢ م ه ١٠٨٦ -
- ٣- قليچ ارسلان اول بن سليان ، ٨٨مه ٢ ١٠٩٠ -
- س ملک شاه بن فلیچ ارسلان اول حدود ، ۵۰۰ هـ ۱۱۰ م
- ۵- ركن الدين مسعود اول بن قليچ ارسلان اول ، ، ۵۵ -
  - ٣- عزالدين قليچ ارسلان ثاني بن مسعود ، ١٥٥٩ ١١٥٦ -
- ے۔ غیاث الدین کیخسرو بن قلیچ ارسلان ثانی دفعہ اول ، ۵۸۸ھ
- ۸- رکنالدین سلیان ثانی بن قلیچ ارسلان ثانی ، ۱۹۹۳ مه -
- و- عزالدین بن قلیج ارسلان ثالث بن کیخسرو اول ، . . وه

- . ر. غياث الدين كيخسرو لول دندس دوم ، د . ٨ه س . ٢ وه -
- ١١- عزالدين كيكاؤس اول بن كيخسرو اول ، ٢١٠ه- ١٢١٠ -
- ٧٠٠ علاءالدين كيقباد اول بن كينخسرو اول ، ٢١٩هـ ١٧١٩ ـ
- ٣٠٠ عياث الدين كيخسرو ثلني بن كيفباد اول ، ٣٣٨ ١٢٣٩ ٥

- ۱۹- عزالدین کیکاؤس ثانی ، رکن الدین قلیچ ارسلان رابع علاءالدین کیقباد ثانی بن کیخسرو ثانی مشترکا ، ۱۲۵۵ میمه هم
- ے ہو۔ عزائدین کیکاؤس آئنی دقعہ دوم ، محمد محمد ۔ عرائدین کیکاؤس آئنی دقعہ دوم ، محمد محمد م
- ۱۸- ركن الدين قليچ ارسلان رابع دفعه دوم ، ۱۸۵ه/۱۹۳۹ -
- ه ۹ م غیاث الدین کیخسرو ثالث بن کیکاؤس ثانی ، ۱۳۹۰ م م
- . ٧- غياث الدين مسعود ثاني بن كيځسرو ثالث دفعه اول ،
- ۱۲۰ علاءالدین کیقباد ثالث بن فراس ز بن کیخسرو ثالث حدود ، ۱۳۰ ما ۱۳ ما
- ۲۲- غياث الدين مسعود ثانى دفعه دوم ، ۲۰۱ه/۱۳۰۸ مساود الدين مسعود ثانى دفعه دوم ، ۲۰۱ه مساوه الدين مساود الدين مساود الدين مساود الدين مساود الدين الد

## (۵۴) اتابکان آذربائیجان و فارس

اتابکان آذرہائیجان اور فارس کے بارے میں مؤلف سے غلطی ہو گئی ہے جس کی تصحیح ہونی چاہیے ، لہلذا مذکورہ بادشاہوں کا سلسلہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

آذربائیجان کے اتابک شمسالدین ایلدکزکی نسل سے ہیں کہ جس نے

وسمه میں قوت حاصل کر لی اور ۸۸۵ه میں ہمدان میں فوت ہوا۔ اس خاندان کا سلسلہ یہ ہے:

(باق شجره صفحه . ۴۸ پر ملاحظه فرمائین)

#### (۲۹) مندیش و سنگه

غور کے مشہور شہروں میں سے ہے۔ غزنوی عہد کے بقیہ آثار میں سے مندیش ہے۔ ابوالفضل ہےتی کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ۔ سخت اور مضبوط و مستحکم قلعہ نہا ۔

عبدالحی گردیزی نے بھی اس قلعہ کے استحکام ، مضبوطی کی تعریف کی ہے ـ بلکہ اس کا بہان ہے کہ شاہی خزانے اور دفینے اسی قلعے میں <sup>ح</sup> رہتے تھے -

طبقات ناصری میں اس قلعہ مندیش کا اکثر ذکر آیا ہے۔ کتاب ہٹھہ خزانہ (گنجینہ پنہاں) میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ وہ تاریخ سوری کے حوالے سے اس قلعہ کا ذکر کرنا ہے۔

مینورسکی لکھتا ہے کہ مندیش دامن کوہ میں آل شنسب کا اصلی مسکن ہے ۔ دربار غزنہ کے فرخی شاعر نے حسناک وزیر کی مدح میں جو قصیدہ لکھا ہے اس میں بطور نامیح و ایہام تین مشہور قلعوں (سو، مرتج ، مرتج ، مندیش) کا نام لیا ہے ۔

منہاج سراج کے قول کے مطابق سنگہ مندیش کا دارالحکومت تھا۔ اس کو خول مانی کہتے تھے۔ اس کا معرب سنجہ ہے جو بقول یاقوت غور کا مشہور ترین شہر تھا۔

ابن اثیر نے بھی سنجہ کو غور کا شہر لکھا ہے۔ کوئی اس شہر

# (۲) اتابکان فارس

یہ خاندان مودود سلفری کے پوتوں میں ہے کہ اس کے بیٹے سنقر نے تقریباً ۲۳۵ھ میں سلجوثیوں سے بناوٹ کی اور فارس میں حکومت کا اعلان کر دیا اور شیراز کو دارالحکومت قرار دیا ۔ اس خاندان کا سلسلہ اس طرح ہے :

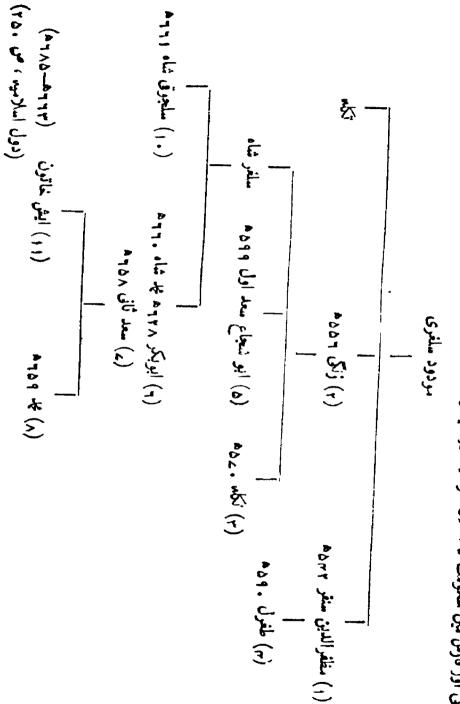

### کے اصل محل وقوع کی نشان دہی نہیں کرتا ۔

### (24) والشتان

والشتان یا بالشتان غور کے مشہور قلعوں اور شہروں میں سے ہے۔ اس کتاب میں والشتان لکھا ہے اور آج کل بالشتان نام سے موجود شہر ہے قندھار کے قریب ، غور کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔

پشتو کی کتاب تاریخ پٹھہ میں تاریخ سوری کے حوالے سے اس کا ذکر ہے ۔ افغان دائشمند مؤرخ شیخ کمتہ نے بالشتان میں تاریخ سوری کو دیکھا ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی (۵۵۰ھ) میں یہ شہر آباد اور موجود تھا ۔ لیکن بالشتان ، تاریخی اور جغرافیہ کی کتابوں میں والشتان لکھا گیا ہے ''و'' کو ''ب' سے بدل دیا ہے ۔

والشتان ـ بالشتان كو بهتى نے گوروالشت نے نام سے ذكر كيا ہے ـ طبقات ناصرى ميں بھى گوروالشت ہے ـ پترسبرگ كے ايک خطى نسخے ميں غوروالشت لكھا ہے كہ جو نكينا باد اور منديش غور كے درميان واقع ہے اور يه بالشتان ہى غوروالشت ہونا چاہير ـ

تاریخ سیستان میں بھی زمین داور ، 'بست آور والشتان کا ذکر ہے اور بلاشبہ یہی بالشتان ہے ۔ ابوالحسن علی دیمتی نے بھی والشتان کو 'بست ، نواح میں بتایا ہے ۔ یہ سارے تاریخی اسناد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ والشتان ۔ بالشتان غور کا مشہور شہر تھا اور منہاج سراج نے بھی والشتان کو غور کا مشہور شہر بتایا ہے ۔

بہتی نے باوالس - بالس - والشتان کے نام سے مکران ، قصدار و طوران کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے - مقدسی نے بالش لکھا ہے - حدود العالم میں بالش ہے - البیرونی نے قانون مسعودی اور صیدلہ میں بالش و والشتان لکھا ہے اور یعقوبی نے بھی اسی طرح لکھا ہے - اس سے شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ:

والشتان ۔ بالس ۔ بااش بلوچستان اور سندھ میں تھے اور اب سیوی سے سیوستان تک سندھ میں ہے ۔ البیرونی نے قانون مسعودی میں سیوی و مستنگ کو جو بلوچسنان میں ہیں اور سیوان کو جو سند میں ہے والشتان کے شہر بتایا ہے ۔ طبقات (ناصری) کے بعض خطی نسخوں میں والشتان والیان بھی لکھا ہے اور یہ لکھنے والوں کی غلطی ہے ۔ والیان ایک علیحدہ

### (۲۸) جبال غور

یہ ہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو مملکت افغانستان کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے ایک طرف وادی ہری ہے اور دوسری طرف ہیرمند کا صحرا ہے۔ منہاج سراج نے ہائچ ہاڑوں کا سلسلہ بیان کیا ہے جو اس طرح ہے:

1- زار مرغ مندیش: مندیش کے متعلق چلے تشریح کی جا چکی ہے لبکن زار مرغ کو ہم اسی نام سے چچانتے ہیں اور کوتل زار مرغ تیورہ اور ساخر کے راستے کے درمیان واقع ہے اور کاین کے حصے میں بلند ترین چاڑ ہے۔ اور اب اس کو چچل ابدال بھی کہتے ہیں کہ تیورہ کے شال مغرب میں واقع ہے اور جنرال فریہ فرانسوی کہتا ہے کہ یہ دنیا کے بلند ترین چاڑوں میں سے ہے اور سولدچ نے اس کی بلندی (۱۲۵۰ فف) بتائی ہے۔ مندیش تاریخی اس چاڑ اور کوتل زار مرغ کے دامن میں موجود ہوگا کہ جو اب تک موریوں کا مسکن ہے۔

ہ۔ سرخ غریدی کوہ سرخ: جن لوگوں نے کوہستان غور کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اغلب یہ ہے کہ وہاں کے چاڑ سرخ اور گلابی رنگ کے ہیں اور رنگ کی یہ سرخی زمین ، ٹیلے اور چاڑوں سب جگہ ہے ۔ اسی لیے سرخ چاڑ کی وجہ سے اسے "سرخ غر" کہنے لگے اور راورٹی نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے ۔

آب "ساخر" یا "ساغر" کوہ چہل ابدال کے شال مغرب کی طرف ایک چاڑ ہے۔ پشتو میں اس کا اصلی نام "سور غر" اور فارسی میں "سرخ غر" ہے۔ ممکن ہے امتداد زمانہ سے اس رنگ نے "ساغر" یا "ساغر" کا لفظ اختیار کو لیا ہو، اور ساخر لفظ میں سہولت ہے۔

س۔ کوہ ورشک : یہ نام بعض نسخوں میں اشک اور بعض میں دراشک ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ورشک صحیح ہوگا اس لیے کہ اب بھی غور کے سرد سیر علاقے میں ورشکہ

موجود ہے۔ منہاج سراج اس بہاؤ کو تمرائی کے علاقے میں خیال کرتا ہے کہ جو سرد سیر خور کا جنوبی منطقہ ہے۔ اب اس علاقے کے سب سے بڑے بہاڑ کو سنگان کہتے ہیں کہ جو غور کے مشرق حصے میں (دای کندی) کے قریب موجود ہے اور اس بہاڑ کے داس میں مجد سنجانی کا سزار مشہور ہے اور کہ سکنے ہیں کہ کوہ ورشک کہ جو بعض خطی نسخوں میں اشک—دراشک لکھا ہوا ہے وہ یہی بہاڑ ہے۔

سے کوہ ورنی : کوہ ورنی کو ہم جنوبی غور میں متعین کرتے ہیں۔
گان غالب ہے کہ ورنی (زرنی) کی تصحیف ہو کیوں کہ
اب بھی یہ غور میں ایک بڑا گاؤں ہے کہ جو تیورہ کے جنوب
میں ہے اور تیورہ سے . ہ کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے ۔ زرنی
ایک ٹیلد ہے اور ان چاڑوں کے مشرق ، جنوب اور مغرب
سے محیط ہے ۔

اس پہاڑ کے مشرق کی طرف کوہ (پنج شاخ) اور جنوب کی طرف کوہ (غچہ گک) واقع طرف کوہ (غچہ گک) واقع ہے۔ اور چاڑوں کا یہ سلسلہ (زرنی) غور کے چاڑوں کے بلند ترین حصوں میں شہار ہوتا ہے۔ ورنی کا ''و'' ''ز'' سے بدل گیا ہے۔

ہ۔ کوہ خیسار : یاقوت کے قول کے سطابق خیسار غزنہ و ہرات کے سرحدی شہروں میں سے ہے کہ بہتی بھی خیسار کا ذکر کرنا ہے اور اصطخری کہتا ہے کہ وہ ہرات سے دو روز کے فاصلے بر واقع ہے ۔

قلعہ خیسار ، اپنے استحکام ، مضبوطی اور بلندی کے لیے مشہور ہے ۔ تاج الدین عثمان مرغنی کا دارالحکومت رہا ، اور کوئی شخص اس قلعے تک نہ چنچ سکا ، ہاں ٹک کہ چنگیز خال کا ہاتھ بھی وہاں تک نہ چنچ سکا ۔ خلافت شرقی کا مؤلف لی سترینج اس کو ہرات کے مشرق میں بتاتا ہے ۔ اس کا یہ بیان جغرافیہ نگاروں اور سؤرخوں کے بیان کے مطابق ہے ۔ کہ کچھ لوگوں نے کوہ خیسار کا وہ موقع بیان کیا ہے کہ زرنی کنونی کے غربی طرف چاڈی سلسلے میں جو چار قلعے ہیں ،

اس کو آلہ دفاعی اور پشتو لفظ کہا ہے۔ راورٹی کہتا ہے کہ یہ قدیم آلہ افغانوں میں تھا ، اور بندوق سے قبل کے دور سے اس کا تعلق تھا کہ اس کے ذریعے قیر کی زد سے بچا جاتا تھا اور اس کو اس طرح بناتے تھے کہ گئے یا بھینس کی کھال میں گھاس یا چارہ بھر دبتے تھے ، اور جنگ میں ہر آدمی اس کو اپنے سامنے رکھتا تھا کہ سامنے کے تیروں سے محفوظ رہے۔ ایک افغانی مؤرخ افضل خال خٹک اپنی پشتو کی مشہور تاریخ میں اس کی بناوٹ کا ذکر کرنا ہے۔ (تقریباً ۱۱۱۰ھ) اسی طرح لطائف الاخیار مؤلفہ رشید خال میں اس کا ذکر ہے۔

یہ آلہ قدیم زمانے میں افغانوں مبی رائج تھا اور یہ کلمہ پشتو ہے۔ بندوق کی ایجاد کے بعد اس کا رواج اٹھ گیا ، اس لیے پشتو میں اب اس کا استعال کم ملتا ہے۔

## (۲۷) باغ ارم زمین داور

منهاج سراج نے اس ساغ کی وسعت اور نزبت کو تفصیل سے لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین نے اس کو یعنی زمین داور کو سرمائی دارالحکومت بنایا تھا۔ . اہم اہ میں راقم الحروف (حبیبی) نے زمین داور اور (دریائے) ہلمند کے کنارے سفر کیا اور ایک بوڑھے آدمی سے ملا جس کو پرانی حکایتیں یاد تھیں ۔ اور وہ ان برانی داستانوں کو نہایت رنگینی اور دلچسپی سے بیان کرتا تھا ۔ اس نے بیان کیا کہ زمین داور میں ایک عظیم باغ تھا کہ اس کو 'باغ ارم'' کہتے تھے ۔ اور زمین داور کے اس باغ سے متعلق بہت سی داستانیں ، اشعار اور ترانے مشہور ہیں ۔ اس بوڑھے آدمی نے اپنی جوانی زمین داور میں گزاری تھی اور وہاں کے ٹیلوں اور کھنڈروں کی جوانی زمین داور میں گزاری تھی ۔ اس نے پشتو کے اشعار بھی گائے جن میں داستانیں اسے ازبر تھیں ۔ اس نے پشتو کے اشعار بھی گائے جن میں داستانیں اسے ازبر تھیں ۔ اس نے پشتو کے اشعار بھی گائے جن میں داستانیں اسے ازبر تھیں ۔ اس نے پشتو کے اشعار بھی گائے جن میں داستانی اسے ازبر تھیں ۔ اس نے پشتو کے اشعار بھی گائے جن میں داستانی اسے ازبر تھیں ۔ اس نے پشتو کے اشعار بھی گائے جن میں داستانی ایک ذکر تھا ۔

### (سس) فتوحات سلطان غياث الدين

غیاث الدین کے مفتوحہ شہروں کے صحیح نام لکھے جا رہے ہیں:
ہرات ، داور (زمینداور) ، فارس ، تالقان ، نیشاپور ، لوہور (لاہور)
مروالرود ، نیمروز ، سجستان ، فوشنج (غربی ہرات) ، زابل ، غزنین ، کابل ،
عراق (ماورائے خراسان طرف غرب) شہر ہیں کہ ان میں سے اکثر اب

جهی مشهور بین ـ (ان کا غیاث الدین کی فتوحات میں ذکر آتا ہے)

لیکن کالیوان یا کالین یا کالیون ایک شہر تھا ، ہرات کے شال میں اور بادغیس میں ۔ کالیور (اسلا) غلط ہے اور یہ قلعہ (کالیوان) غوریوں کے زمانے سے آل کرت کے زمانے میں بھی مشہور رہا ۔ سینی ہروی اپنی تاریخ میں اس کا بار بار ذکر کرتا ہے ۔

فیوار ایک نسخے میں بنوار اور دوسرے نسخے میں فروار بھی ہے۔ یہ فیوار یا پیوار وہی ہے کہ جو قادس میں ہرات کے شال میں واقع تھا۔ یاقوت اس کو بیوار کے نام سے غرجستان کا شہر شار کرتا ہے۔ شاید فرواد (ایک نسخے میں قزدار ہے) جغرافیہ نویسوں نے قصدار لکھا ہے جو (سوجودہ بلوچستان میں) اب خضدار ہے۔

قلعہ سیفرود کا اس کتاب میں بار بار ذکر آیا ہے۔ سیف برد علط ہے۔ خررواں یا خزرواں اور وہی جرزواں یا گرزواں ، جوزجاناں ہے۔ حواشی میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ تاریخ ہرات سیفی میں جرزواں اور حرزواں وغیرہ آیا ہے۔

جروم کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ یہ جرم کی جمع ہے اور معرب ہے ، اور گرم سیر کو کہتے ہیں۔ تکناباد یا تکین آباد (یکنباد) بھی چھپا ہے۔ قدھار کے حدود میں مشہور شہر تھا ۔ بہتی اور گردیزی وغیرہ اس کو نکناباد لکھتے ہیں اور اب اس شہر کا کوئی نشان نہیں ہے اور اس کے موقع کا بعین بھی مشکل ہے۔

منہاج سراج کی تحریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نکناباد رخیج کے شہروں میں تھا اور رخیج سے مراد قندھار کے مغرب میں ہیرمند اور ارغنداب کے درمیان کی وادی ہے ۔ وہ اس سلسلے میں دوسری جگہ بھی بحث کرتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ تکناباد گرماب کے نزدیک واقع تھا ۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی شہر خاکریز و دہراوت و میوند و زمینداور کے درمیان تھا اور منہاج سراج کے قول سے اس کی تاثید ہوتی ہے ۔ وہ سلطان جہرام شاہ کے متعلق کہتا ہے کہ غزنہ سے لشکر لے کو رخیج و تکناباد سے بہرام شاہ کے متعلق کہتا ہے کہ غزنہ سے لشکر لے کو رخیج و تکناباد سے بہرام شاہ کی طرف پہنچا ۔ اس لیے یہ بات غلط نہیں ہے کہ وہ تکناباد سے بہرادور کی طرف پہنچا ۔ اس لیے یہ بات غلط نہیں ہے کہ وہ تکناباد سے بہرناور کی طرف آیا ۔

تاریخ ہرات سیفی وہ واحد کتاب ہے کہ جو طبقات ناصری کے بعد اس مقام کا تعین کرتی ہے۔ وہ اس کو ہیرمند اور ارغنداب کی وادی میں بتاتا

ہے اور اس حساب سے تکناباد افغانستان میں نہیں تھا اور ارغنداب کے مغرب کی طرف تھا ۔ بعض نے قندھار کے نزدیک کہا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ۔

تاریخ مینی میں ایک اور جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سے بھی یعی مستفاد ہوتا ہے کہ تکناباد افغانستان کے حدود سے اس وقت خارج تھا۔ مبارک شاہ فخر مدبر نے آداب الحرب و الشجاعہ میں بھی اس طرح ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکناباد آب گرم کے فزدیک تھا۔

پنجدہ شہر مرو میں تھا۔ اب بھی اس نام کا شہر ہرات و مرو کی شہالی حدوں پر واقع ہے۔ پہلے کے مقابلے میں ویران ہے۔ فاریاب شہر جوزجانان میں تھا کہ جس کو اب دولت آباد کہتے ہیں اور آج کل افغانستان کی ولایت میمند سے اس کا تعلق ہے۔

میمند شہر قندھار کے مغرب میں ارغنداب کے کنارہے تھا کہ اب اس کو میوند کہتے ہیں۔ غزنویوں کے زمانے کا میمندیوں کا مشہور خاندان وہیں کا ہے۔ موجودہ میمند کو مؤرخین اور جغرافیہ نویس میمند بھی لکھ دیتے ہیں اور دونوں مقامات میں سے ایک مراد ہوتا ہے۔

راورٹی نے ترجمہ میں اغراق لکھا ہے۔ عراق بھی لکھا گیا ہے۔ صحیح اغراق ہے ۔ صحیح اغراق ہے ۔ سرح کی ہے۔

# (۳۳) برکوشک

کوشک کے معنی محل کے ہیں کہ جو بلند اور بڑا ہو۔ اسلام کے بعد فارسی میں یہ کلمہ اضافہ ہوا۔ مرو میں احنف بن قیس نے جو محل بنایا تھا اس کو کوشک احنف کہتے تھے۔ ہاڑوں میں جو محلات نھے ان کو کوشک کہتے تھے۔ چنانچہ ہاڑ کے باشندوں کے حالات میں منہاج سراج نے اسی طرح لکھا ہے۔

پر کوشک ، سلاطین غوری کے زمانے کے مشہور محل تھے ۔ ایک خطی نسخے میں بزکوشک ہے جو بے معنی ہے اور بر کوشک صحیح ہے ، بہت سے خطی نسخوں میں یہی لفظ برکوسک ہے ۔ پٹھہ خزانہ (پشتو کتاب) میں بھی یہی لفظ ہے ۔ بر پشتو میں بلند کو کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں لر ہے جس کے معنی پست ہیں ۔

اور یہ لفظ (بر) اکثر مقامات اور قبیلوں کے نام میں آتا ہے۔ مشلاً بر ارغنداب (ارغنداب علیا) بر کوشک (کوشک علیا) بر پشتون (پشتون علیا) اور کلمہ بر فارسی میں بھی اسی معنی میں آنا ہے۔ طبقات ناصری میں برکوشک جو آیا ہے وہ بھی اسی معنی میں آیا ہے یعنی کوشک علیا کہ یہ علی ایک بلند ہاڑ پر واقع ہے ، اس لیے اس کو (بر) کہتے ہیں۔ وہ بلندی اور رفعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا ہے۔ غوریوں اور غزنویوں کے زمانے میں کوشک محل کے معنی میں بہت مستعمل تھا۔ اور اب بھی کوشک نخود ہے جو قندھار کے مغرب میں برات کے راستے پر واقع ہے۔

#### (۵۳) مشهد سلطان معزالدين

#### دمیک ، دهیک

یہ جگہ جو سلطان معزالدین کا مشہد اور مقتل سے طبقات ناصری میں مختلف املا سے لکھا گیا ہے۔ ایک خطی نسخے میں دمبل اور دوسر سے میں (دمیک) ہے۔ راورٹی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلطان معزالدین کا مشہد (دمیک یا دھمبک) ہے لیکن یہ جگہ کہاں ہے ؟

سب سے اول ہم ابن اثیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کناب (۲۲۸ھ) میں لکھی گئی اور یہ کتاب ساطان کی شمادت سے قریب تر زمانے کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جب سلطان محد بن سام غوری لھاور (لاہور) سے واپس ہوا تو عشاء کے وقت دمیک کی منرل پر مارا گیا۔

ابن اثیر نے سلطان کی شہادت کے ہم سال بعد یہ کتاب لکھی ہے اور اس سلسلے میں منہاج سراج کا قول بھی مطابقت رکھتا ہے۔

اس کتاب کے بعد مؤرخوں اور مصنفوں نے اس واقعہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے ، اس میں سلطان کے مقتل کا نام مختلف طرح سے لکھا ہے ۔ مثلاً ابوالفداء نے لکھا ہے کہ لاہور سے واپسی پر (دمیل) کی منزل پر شہید شہادت پائی ۔ میر خواند لکھتے ہیں کہ فدائیوں نے (دمیک) کی منزل پر شہید کر دیا ۔ غیاثالدین خوند میر نے اس منزل کا نام (دمنک) لکھا ہے ۔ علا قاسم فرشتہ (رتھک) لکھتا ہے ۔

ولیم بیل نے مفتاح التواریخ میں (دھیک) لکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ

یہ ایک گاؤں ہے جو غزنی کے مضافات میں دریائے نیلاب کے کنارے واقع ہے۔ قاضی فقیر عد نے دیبک لکھا ہے۔ غلام حسین کہتے ہیں کہ وہ غزنی کے ایک دیبات میں شہید ہوا۔ مرزا نصراللہ اصفہانی نے (رتھک) لکھا ہے کہ یہ مقام دریائے سندھ کے داہنے کنارے ہر واقع ہے ۔ نذکرہ جادران اسلام میں ددہمیک متصل سوہاوہ ضلع جہلم (پنجاب) لکھا ہے ۔ دائرۃ المعارف اسلامی میں دریائے سندھ کے کنارے (دسیک) لکھا ہے ۔ راورٹی کہتا ہے کہ اس نام کے بارے میں اختلاف ہے ۔ کچھ نے جہلم کے مغربی طرف بتایا ہے اور بعض دریائے نیلاب کے کنارے کہتے ہیں ۔ لیکن چلا قول صحیح معلوم ہوتا ہے اور خیال یہ ہے کہ یہ لفظ دسیک ہوتا چاہے ۔

چند سال پہلے اس موضوع پر مجلہ کابل میں کئی مقالے لکھے گئے اور یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ سلطان کا مقتل اور آرام گاہ (دھیک) ہے کہ جو غزنی کلاں کے قریب ہے اور وہاں سے چھ کوس کے قاصلے ہر حظیرہ اور گنبد ہے جو سلطان کا مقتل اور سزار ہے۔

اس کے بعد آقامے گویا نے مجلہ کائل میں ایک اور مقالہ لکھا اور بعض توضیحات و تشریحات پیش کیں اور موضع دھیک متصل غزنی کو سلطان کا مشہد اور آرام گاہ بتایا ۔ اور کہا ہے کہ ان حوقل اور مقدسی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اسی دھک میں مسعود سعد سلان دس سال قید رہا ہے ۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں معلوم ہوتا کبونکہ البیرونی غزنہ کا رہنے والا ہے ۔ اکثر مقامات کو اس نے بجشم خود دیکھا ہے ۔ وہ اپنی کتاب الصیدللہ میں جبال افغانیہ میں پرشاور (پشاور) اور ارض ہند کے قریب دھک میں جبال افغانیہ میں پرشاور (پشاور) اور ارض ہند کے قریب دھک

پروفیسر زکی ولیدی توغان نے بھی الصیداء کے حاشیے میں دھک کو سرحد افغانستان پر بشاور کے راستے میں بتایا ہے۔ لہاذا وہ دھک جو غزنی سے چھ میل کے فاصلے پر ہے ، سلطان کا مقتل نہیں ہو سکتا ، اس لیے کہ سلطان دمیک میں شمید ہوا اور اس کا جنازہ پشاور اور تیراہ کے بہاڑوں سے کر،ان اور وہاں سے غزنی لایا گیا ۔ لہاذا یہ دھیک غزنی کے قریب والا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ واضح ہو گیا کہ دمیک جس کا ہندی املا (دھمیک) ہے ضلع جہلم پنجاب میں سوہاوہ کے قریب ایک مقام ہے جو اب بھی اسی نام سے مشہور ہے اور ہم نے اس دھمیک کو دیکھا ہے۔ وہاں ایک ٹیلہ ہے کہ لوگ اس کو سلطان کی شہادت جائتے ہیں اور اس کی زیارت

#### (۳۹) شل ، سیلی

سلطان معزالدین کے ذکر میں ایک کلمہ ''شل'' آیا ہے۔ ایک سیلی زد تھبڑ مارنا بھی آیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بازو پر سخت زخم آیا۔ سیلی کے معنی فارسی زبان میں تھپڑ ہیں اور اس سے بازو پر زخم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے اس کی تصحیح ''شل'' سے کی ہے کیولکہ پشتو میں شل اور شلکی نیزے کو کہتے ہیں۔ اور ان نیزوں کو غزنی کے شلگر میں بناتے ہیں۔ شلگر اسم ظرف ہے جہاں نیزے بنے ہیں۔

راورٹی نے بھی اس کلمہ کو (شل) پڑھا ہے اور ترجمہ چھوٹا نیزہ کیا ہے اور یہ لفظ پشتو سے فارسی میں آیا ہے۔ شعراء نے بھی اس لفظ کو اسی معنی میں استعال کیا ہے۔

### (۳۷) کرمان

اس شہر کا اس کتاب کے حواشی و تعلیقات میں ستعدد مرتبہ ذکر آیا ہے۔ مثلاً سلطان کے دمیک میں شہید ہونے کے بعد اس کے جنازے کو کرمان لے گئے اور وہاں سے غزنی لے گئے۔ اسی طرح مغلوں کی تاخت و تاراج کے ذکر میں کرمان کا نام آنا ہے۔ ابن ائیر نے ۲۰ ہم کے واقعات کے ضمن میں اس جگہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن اثیر نے سلطان کی شہادت کے موقع پر اس جگہ کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال ابن اثیر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوران و مکرھان و کرمان تیراہ کے پہاڑوں کے بعد ایک دوسرے سے نزدیک واقع تھے۔ منہاج سراج اور ابن اثیر کے بیان سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کرمان موجودہ کائل کے جنوب کی طرف اس ولایت کے مشرق میں وہ سرزمین ہے کہ جہاں جاجی اور منگل قبیلے رہتے ہیں اور تمام وادی کرم ، جنوبی سپین غر کا دامن اور دریاے ستدھ کا دامن امی میں شامل ہیں۔ سرزمین ہے کہ اس میں وہ درے اور وادیاں ہیں کہ اس میں وہ درے اور وادیاں ہیں کہ اس کے دو طرف پاڑ وو دریا ہیں۔

جنوب میں سپین غر (کوہ سپید) سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں دوء گومل کے جنوب تک اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ مغرب میں

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ (خر) (غر) کی تصحیف ہو جس کا معنی پہاڑ ہیں اور خ (غ) سے بدل گئی ہو ۔ فارسی میں خرکا لفظ بزرگی کے معنی میں آتا ہے ۔

# (. ۲) کیری ، گیری ، گبری

طبقات ناصری میں اس قلعہ کا ذکر دو مرتبہ آیا ہے: ایک تو سلطان مسعود کے ذکر میں کہ وہ وہاں قید رہا۔ اور دوسری مرتبہ جب (گیری) تک اس کا تعاقب کیا گیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قلعہ اٹک اور دریاے سندھ سے ماورا واقع ہے کہ پنجاب اور صوبہ سرحد کی حدود وہاں میں شروع ہوتی ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ نام مختلف طرح آیا ہے۔

بیہتی لکھتا ہے کہ سلطان مسعود تلعہ کیری میں مارا گیا ۔ بیہتی کے خطی نسخے میں کیری کو گیری لکھا ہے ۔ ابن اثیر نے اس کو کیکی لکھا ہے ۔ کے مدمد منز اس کو کیکی لکھا ہے ۔

گردیزی نے اس کو تلعہ کسری لکھا ہے ۔

اس سلسلے میں ہم ان اثیر پر اعتاد نہیں کر سکتے لیک گردیزی کا بیان قابل اعتبا ہے ، اس لیے کہ اس کی کتاب کا خطی نسخہ کیمبرج اور آکسفورڈ میں ہے اور اس کا دور مسعود سلطان سے قریب ہے ۔ اس کی کتاب کے ایک حصے کو مرحوم جد قزوینی نے چھاپ دیا ہے اور اس میں کسری لکھا ہے ۔ لیکن طابع و ناسر نے صحت کا التزام نہیں کیا اور یہ نام دوسری حکہ دوسری طرح لکھا ہے ۔ ظاہرا یہ کانبوں کی تصحیف ہے ۔

طبقات ناصری کے نسخوں میں یہ نام مختلف طرح آیا ہے۔ مطبوعہ اور خطی دولوں میں کیری اور گبری ملتا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نقطہ لگانے میں ہے احتیاطی ہوئی ہے۔ راورٹی نے اپنے خطی نسخوں سے اس لفظ کو گبری ، گیبری اور گیری لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قدیم نسخوں پر اگر اعتاد کیا جائے تو یہ لفظ گیری یا گیبری ہے اور گبر نام کا باجوڑ میں ایک شہر ہے۔ اگر راورٹی کا قول صحیح ہے تو صحیح گبری ہوگا کہ راورٹی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ دوسرے مؤرخین مثلاً میر خواد اور گرشتہ نے بھی اس کو گبری یا کبری لکھا ہے۔ دوسرے مؤرخین مثلاً میر خواد اور قرشتہ نے بھی اس کو گبری یا کبری لکھا ہے۔ لیکن بقول راورٹی اگر اس قلعہ کو ہم باجوڑ میں سمجھیں تو اس کو اٹکہ کے اس طرف ہونا چاہیے۔ اور بعض مؤرخوں نے اس کا اس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ اس مقام کو

اٹک کے ماورا ہوتا چاہیے ۔

ابوالفضل نے آئین اکبری (ج ۲ ، ص ۱۵۹) میں ایک مقام گھری بتایا ہے کہ جو بھت کے کنارے ہزارہ میں ہے اور اس کا تعلق دوآبہ چھنت موبد لاہور سے ہے۔ اور اسی دوآبے کو آج کل چچ کہتے ہیں کہ جو جہلم اور سندھ کے درمیان واقع ہے۔

میرا خیال یہ ہے کہ مؤرخین کا کیری یا گیری وہی ہے جس کو ابوالفضل گھری لکھتا ہے کہ آج بھی گری حبیب اللہ اور گری نجیب رغیرہ ہیں ۔

### (۱۱م) غرجه و مرغزی

قلعہ اشیار میں امیر غرجہ ، امیر مجد مرغزی نام کا تھا۔ غرج اور غرجہ پر حاشیہ (۲۹) لکھا جا چکا ہے۔ اشیار ، شار کی جمع ہوگی کہ غرجہ ور غرجستان کے بادشاء کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ مرغزی ، مروخراسان کی طرف منسوب ہوگا کہ چلوی زبان میں مروزی اور دری زبان میں مرغزی کہتے ہیں۔

یهاں کے ایک مشہور عارف ابو یزید مرغزی تھے کہ جو شیخ الاسلام نواجہ عبداللہ ہروی کے معاصر تھے اور ابو یزید مرغزی کو خراسان کے تھاء میں شہار کیا جاتا ہے ۔ مولوی کہتا ہے :

گرچه باهم مرغزی و رازیند لیک باهم در شریک بازیند سنائی نے بھی مرغزی کا ذکر کیا ہے :

ابلہی مرغزی بشہر ہری سوی بازار برد لانسہ خری مرغز (کرکس کے وزن پر) ہرات کے جنوب سیں ایک فرسنگ کے فاصلے ر پریرود کے شالی ساحل پر اب تک موجود ہے۔ ممکن ہے کہ یہ نسبت اسی لرف ہو ، کیونکہ ابو یزید مرغزی خراسان کے فقیمہ و عارف وہیں کے تھے۔

### (۲۳) خول مانی

چھلے صفحات میںگزر چکا ہے کہ قلعہ سنگہ یا سنجہ نحور کا مشہور ترین لعہ تھا۔ بقوئی منہاج سراج اس کو محول سانی بھی کمیٹے تھے اور یہ نام بھی ہور کے شہروں و قصبات کی طرح ہیں کہ جو پشتو ہیں۔ ہوریوں کی زبان لمے پشتو تھی۔ لمے پشتو تھی۔

کامہ خول ہر وزن شور کے معنی خود یا کلاہ آپئی کے ہیں کہ جس کو جنگ میں سر پر چہنتے ہیں اور مانی پشتو میں محل کو کہتے ہیں۔ پس خول مانی ایسے محل کو کہتے ہیں کہ جو کلاہ آپنی کی شکل کا ہو اور شاید شاہی محل اسی طرح کا بنا ہو یا ایسا محل ہو کہ شاہی تاج اس میں رکھتے ہوں۔

#### (۳س) بنیان

مؤلف نے بنیان کا ذکر مغل لشکر کے ساتھ کیا ہے کہ ملک حسن قرلغ مغل لشکر سے شکست کھا کر غزنین و کرمان و بنیان سے ملتان و سندھ کی طرف آیا ۔

کرمان کی شرح کی جا چکی ہے۔ بنیان بھی ملتان و غزنہ کے درمیان ہوگا۔ ہارے خیال سے یہ بنیان موجودہ بنوں ہے اور بنوں کرمان سے اس طرف دریائے سندھ پر واقع ہے۔

ضلع بنوں صوبہ سرحد میں موجود ہے۔ اس شہر کی ایک مشہور شخصیت ملک القضاة صدر جہاں فیض الله بن زین العابدین بن حسام بنیائی ہے کہ محمود شاہ بیگڑہ بادشاہ گجرات کے دربار میں تھے اور س، ہم میں اس بادشاہ کی طرف سے دکن میں سفارت پر گئے تھے اور اسی سال انھوں نے کتاب مجمع النوادر لکھی اور ے، ہم میں طبقات ناصری کے تتبع میں طبقات محمود شاہی لکھی۔ ملاذری نے بنوں بنیان کو بنہ لکھا ہے اور ملتان و کابل کے درمیان بتایا ہے۔ فیخر مدبر مبارک شاہ نے بنو لکھا ہے۔

### (سم) طبقات ناصری کے نسخے

ہاں ہم طبقات ناصری کے تمام مطبوعہ اور خطی نسخوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اب تک معلوم ہوئے ہیں:

و۔ نسخہ مطبوعہ کا کتہ: یہ نسخہ ایشیا ٹک سوسائٹی آف بنگال کی طرف سے ۱۸۹۸ء میں کا کتہ سے شائع ہوا ہے اور کالج پریس کا کتہ میں چھپا ہے۔ تصحیح و اہتام کے فرائض کپتان ولیم ناسولیس Captain W. Nassauless ، مولوی خادم حسین اور سولوی عبدالحی نے انجام دیے ہیں۔ اس کتاب میں سے صرف چھ طبقات طبع ہوئے ہیں کہ جو تاریخ ہند سے متعلق ہیں۔

اس مطبوعہ نسخوں میں بہت سی فاحش غلطیاں ہیں جن کا ہم نے مواشی میں ذکر کر دیا ہے مگر اس کے باوجود اس میں بعض خوبیاں بھی یں ۔ وسالیس نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس اڈیشن کی ترتیب و طباعت کے وقت ان کے سامنے چار خطی نسخے رہے تھر :

السخه خطی ایشیالک سوسائٹی آف بنگال کلکته \_

٢- خطى الذيا آنس لائبريري ـ

٣۔ خطي بمبئي کے ایک ہارسي بزرگ کا تھا۔

س۔ کرنل ہملٹن نے دہلی سے بھیجا تھا ۔

لیکن ان نسخوں میں دو نسخے ایک دوسرے کی نتل تھے ، اس طرح اویا ان کے سامنے دو ہی خطی نسخے رہے ۔

اس کی دو جلدیں ہیں۔ شروع میں اس نے مصنف کا حال اور مقدمہ کھا ہے اور ہم نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ شروع کے چھ طبقات کا لاصد دے دیا ہے اور طبقہ ہے سے طبقہ ہ ہ تک مکمل ہیں۔ دوسری جلد میں قد ۳۲ سے طبقہ ۲۳ نک کا حال ہے۔ اس کے بعد چار ضمیمے ہیں اور آخر ن (۲۷۳) صفحات میں تاریخی و جغرافیائی اعلام کی مفصل فہرست ہے۔ دونوں جلدیں ۱۸۸۱ء میں لندن سے طبع ہوئی ہیں۔

حواشی میں برصغیر کے تاریخی کے مآخذ سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے روہ پشتو کی کتابیں بھی ان کے سامنے رہی ہیں۔ راورٹی کے سامنے بارہ خطی خے تھے:

(۱) نسخہ شاہی پترسبورگ ۔ (۲) نسخہ ہرٹش میوزیم لندن ۔ (۳) ایک بم نسخہ ۔ راورٹی کے خیال میں یہ سب سے قدیم ہے ۔ (۸) کتب خانہ اڈمی علوم پترسبورگ ۔ (۵) انڈیا آئس لائبریری ۔ (٦) (۵) کتب خانہ پیرس ۔ (۸) (۹) نسخہ اول ہرٹش میوزیم نسخہ دوم اکاڈیمی علوم پیرس ۔ (۸) (۹) نسخہ اول ہرٹش میوزیم نسخہ دوم اکاڈیمی علوم

پترسبورگ ۔ (۱۰) کتب خانہ کالج پیلیبوری ۔ (۱۱) کرنل سمائن ۔ (۱۲) وہ نسخہ جو کرنل سمائن نے ناسولیس کو بھیجا تھا ۔

### پایج دوسرے نسخے :

پروفیسر مجد شفیع نے اطلاع دی ہے کہ طبقات کے چارنسخے اور یں: (۱) نسخہ بنجاب یونیورسٹی ۔ (۲) نسخہ بانکے پور ۔ (۳) نسخہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن ۔ (۸) کرزن کلکشن ، کلکتہ ۔

بمبئی کا سطبوعہ نسخہ : پلے ذکر آ چکا ہے کہ مرزا جد نے طبقات ناصری کے طبقہ ۲۰ کو جعلی نام سے چھاپ دیا تھا ۔

السخه خطی اور اصل ماخذ: اس کتاب کی تصحیح و ترتیب و طبع کا جس نسخه پر دار و مدار رہا ہے ، وہ خاکی کاغذ پر نستعلیق خط میں لکھا ہوا ہے ۔ تاریخ تحریر اور کاتب کا نام درج نہیں ہے ۔ چہلا ورق بھی نہیں ہے ۔ طرز تحریر سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ . . ، ہ ھ نا . . . ، ہ کے درمیان یہ کتاب خراسان میں لکھی گئی ہے ۔ بظاہر ایسا معلوم ہونا ہے کہ یہ نسخه مؤلف کا لکھا ہوا ہے ۔ آخر میں ہے:

"کتب المنهاج فی الخامی من ربیع الاول سنه ثان و خمسین وستمایه" لیکن کتاب النی غلط لکھی گئی ہے اور اتنی فاحش غلطیاں ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مؤلف کا تحریر کردہ نسخہ نہیں ہے ۔

### (۵س) صاحب وزیر

یہ شخص غوری حکومت کے زمانے کا مشہور آدمی تھا اور سلطان علاءالدین حسین غوری کا وزیر تھا۔ ابن اثیر نے اس کا نام عادالملک خواجہ صاحب لکھا ہے۔ اور وہ ''صاحب وزیر'' کے عرف سے مشہور تھا۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ اس کا عرف خواجہ صاحب تھا اور مؤرخوں میں ''صاحب وزیر'' مشہور ہے۔

# (٣٦) ملك الكلام فرايي

مؤلف نے اسے ملک الکلام ، اسام شرف الدین احمد فرابی لکھا ہے اور بہرام شاہ کے بیان میں ذکر کیا ہے ۔ مرحوم مجد قزوینی لبلب الالباب کے تعلیقات میں لکھتا ہے کہ اس کو ابو نصر بدرالمدین محمود (یا مسعود)

ابن ابی بکر بن الحسین بن جعفر الفراہی صاحب نصاب الصبیان کے ساتھ اشتیاه ہو گیا ہے کہ دونوں ہم عصر ہیں ۔

عوق ، اس کا نام الاسام شرف الدین عبد بن عبد الفراہی ککھتا ہے اور صاحب فضل و کال بتاتا ہے ۔ اس کی رباعیات نمایت عمدہ ہوتی ہیں ۔ جب عبد عوقی فراہ سے گزرا ہے تو اس سے سلا ہے ۔

### (ےس) راورٹی

ہنری جارج راورٹی مشہور مستشرق ہے۔ وہ افغان شناسی میں مشہور ہے اور اس نے بشتو زبان کی بہت سی کابیں چھاپی ہیں۔ وہ سہاہی آدمی تھا۔ اس نے ایک مدت فوجی ملازمت میں گزاری ۔ زبان شناسی میں اس کا مطالعہ بہت وسع بھا۔ سنسکرت ، اوستا ، ہندوستان کی زبانیں ، فارسی اور خاص طور سے پشتو میں ماہر تھا اور اس زبان کے بولنے والوں پر اس کے احسان تااہد رہیں گے ۔ چونکہ راورٹی نے طبقات ناصری کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے لہٰذا اس کے مختصر سے حالات دے جاتے ہیں ۔ وہ ۳۱ مئی ۱۸۲۵ میں پیدا ہوا ۔ اس کے غالموت میں پیدا ہوا ۔ اس کے غالموت کی فالموت میں ایسٹ اللہ اللہ کمپنی کی فوجی ملازمت میں آیا ۔ ۱۸۳۳ میں میجر کے بیں ایسٹ اللہا کمپنی کی فوجی ملازمت میں آیا ۔ ۱۸۳۳ میں میجر کے بیاب بر ہنچا ۔ ۱۸۳۳ میں وہ سول ملازمت میں آیا ۔ ملتان میں میجر کے بیاب بر ہنچا ۔ میں ہم ۱۸۳ میں اور ، ۱۸۵ میں رہا ۔ گجرات ، سرحد شالی بیوبہ اور سوات اور اضلاع پشاور کا ، ۱۸۵ میں بندوںست کیا ۔

۱۸۵۲ء سے ۱۸۵۹ء تک پنجاب کے حاکم کا مددگار رہا اور اس نے شرق زبانوں کا مطالعہ شروع کردیا ۔ اس کی مندرجہ ذیل تصنیفات ہیں :

- (١) پشمو گرام طبع کاکمته ١٨٥٥ -
- (۷) فرہنگ مصطلحات (تعمیرات و انجینیری) طبع ۱۸۵۹ -
  - (m) منتخبات اشعار افغانی طبع ۱۸۹۲ -
- (س) قاموس بشتو بہ انگلش ـ یہ پہلی قاموس ہے جو اس زبان میں لکھی گئی ـ طبع ۱۸۶۰ء ـ
- (٥) اشعار پشتو در قرن ۱۹ (با قرجمه انگلش) انتخاب خوشحال خان مع مقدمه ـ
- (٦) داستان ایسف الحکیم \_ قدیم مشهور قصے کو پشتو مین

### ترجمه كيا - طبع ١٨٤١ - -

- (2) ترجمه طبقات ناصری فارسی سے انگریزی میں -
- (A) افغانستان و بلوچستان سے متعلق یادداشتیں ۱۸۸۸ ء ۔
- (۹) مضامین متعدد جغرافی و تاریخی و عام الانساب در مجلس انجمن بنگال از ۱۸۵۰ نا ۲۰۹۵ م
  - (۱۰) ہرات و خراسان سے متعلق تاریخی تحقیقات آغاز اسلام سے ۔
    - (۱۱) تاریخ مشرق سے متعلق تین اور کتابیں ـ
    - (۱۲) گلشن روه ، انتخابات نظم و نثر پشتو ، طبع ۱۸۶۰ -
- (۱۳) قاموس انگلیسی به پشتو ۱۸۹۷ میں لکھی۔ معلوم نہیں اسلام ہوئی یا نہیں ۔
  - Manual of Pashtu مينول پشتو ا

اس دانشور کی یہی کمابیں معلوم ہو سکیں ۔ اس نے بشاور کے قیام کے دوران افغانوں کے ملی ترانے بھی جمع کے نھے ۔ ہمیں اس ماصل کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہے ۔ شاید . . ، ، ، ، ، تک زید، تھا ۔ اس نے بندوستان اور پشاور کے قیام کے زمانے میں فارسی اور پشتو کے بہت سے خطی نسخے جمع کیے تھے ۔ اس کے نام سے برٹش میوزیم میں ایک کامکشن ہے ۔

#### (٨٨) سلحقات طبقات ناصري

ہمیں اس کتاب کی تفصیلی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن قاسم فرشتہ کے پاس اس کی کتاب کی تدوین کے زمانے میں اس کے سامنے رہی ہے اور اس نے اسے اپنا ماخذ بنایا ہے۔ اس کا مؤلف شیخ عینالدین بیجاپوری تھا۔ یہ کتاب فرشتہ سے پہلے ہندوستان میں قریباً ۱، م میں لکھی گئی۔ عین الدین بیجاپوری نے منہاج سراج کے بعد سے اپنے زمانے تک کے جالات اس میں لکھے ہیں۔ اس کے کسی خطی نسیخے کا ہمیں علم نہیں۔ حیدرآباد دکن میں جو تاریخ ہند (بزبان آردو) لکھی گئی ہے ، اس سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔

### (٩٩) التتمش

یہ نام اصل نسخے میں مختلف اللا : ایلتیش ، التمش اور التتمش لکھا گیا ہے ۔ کلکتہ کے مطبوعہ نسخہ میں عموماً التمش ملتا ہے ۔ دوسرے مؤرخوں مثلاً فرشتہ ، سجان راہے اور لین پول نے بھی مختلف الملا لکھا

ہے کہ کسی میں ایلتمش اوو کسی میں ایلتمش لکھا ہے۔ لیکن قدیم نسخوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کا پہلا جز (ایل) ہوگا ، جیسے ایل ارسلان ، ایلدوز ۔ لیکن دوسرا حصد قلیتمش جیسا ہوگا ۔ بدایونی کہتا ہو کہ ترکوں کا جو بچہ چاند گرہن کی رات میں بیدا ہوتا ہے اسے ایلتمش ہے کہ ترکوں کا جو بچہ چاند گرہن کی رات میں بیدا ہوتا ہے اسے ایلتمش ہے اور متن قرجمہ میں اس نے ایلتمش کو ترجیح دی ہے اور اس نے بتایا ہے اور متن قرجمہ میں اس نے ایلتمش کو ترجیح دی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ رضیہ سلطان کے ایک سکہ پر جو ہم ہم میں دہلی میں ضرب ہوا ہے ، سلطان رضیہ بنت شمسالدین ایلتمش لکھا ہے ۔ لیکن میں نے اس کتاب میں التتمش کی تمام شکلوں کو اختیار کیا ہے ۔ طبقات ناصری کے مؤلف نے ایک جگہ التتمش لکھا ہے ۔ ایک قصیدے کا مطلع ہے :

آن شهنشا م که حاتم بذل و رسم کوشش است ناصر دنیا و دین محمود بن التتمش است

منہاج سراج کے تقریباً ایک قرن کے بعد عصامی نے فتوح السلاطین لکھی ہے ، اس میں بھی التتمش لکھا ہے ۔ شعر یہ ہے :

غرض چونکه خورشید روئے زمیں شه التتمش آل شمس دنیا و دین

عصامی دوسری جگہ لکھتا ہے:

کہ جوں ناصرالدین روشن ضمیر کہ بد پور التتمش ہند گیر

شمس الدين كا ايك معاصر شاعر "تاج ريزه" لكهتا ہے:

حامی آفاق التنمش که عزم و جزم او گرد بر گرد جهان حصن حصین آورده اند

ید ہم عصر شاعر ہے اور اس دور کے اہل علم التتمش لکھتے تھے۔ لیکن دوسرا اسلا بھی عام تھا مثلاً سکوں ہر ملتا ہے:

۱- سلطان المعظم شمس الدنيا و الدين ابوالمظفر التيمش القطبى
 بزمان اميرالمؤمنين ـ

٧- ایک طرف (السلطان ایلتمش" -

دوسری طرف سنسکرت میں سری سلطان لی تت مسی سموته ۱۲۸۳ -

قطب مینار دہلی کے ایک کتے میں ہے (دوسری منزل):

"امر باتمام هذه العارة الملك المؤيد من السا شمس الحق و الدين المتمش سلطاني ناصرالمؤمنين" -

اسی منزل اور اسی مینار پر سراوم ہے:

''السلطان الاعظم . . . ابوالمظفر ايلتمش السلطاني''

#### (۵.) نشين يا بشين

اس لنظ کا املا طبقات ناصری کے نسخوں اور دوسری کتابوں میں مختلف ہے اور اصل نسخے میں افشین ہے۔ جغرافیے کی قدیم نرین کیاب فارسی حدود العالم ہے ؛ اس میں غرجستان کو بشین لکھا ہے کہ یہی بات زیادہ صحیح ہوگی کیونکہ مصنف خود جوڑجانی ہے۔

یاقوت معجم البلدان میں کہنا ہے کہ بقول اصطفری غرج کے دو شہر ہیں : ایک بشین اور دوسرا سورمین اور ان دونوں کے درمیان میں ایک منزل کا فاصلہ ہے ۔ مراصد الاطلاع میں یہ نام (بسنیں) جھپا ہے ۔ محن ہے غلط چھپا ہو ۔ کالی میوزم میں ایک کتاب "اشکال العالم" ہے ، اس میں بھی غرجستان کے دو شہر بتائے ہیں : ایک نشین اور دوسرا شورمین ہے ۔ چونکہ اشکال العالم خط و اسلا کے اعتبار سے قابل اعناد نہیں ہے لہاذا یہ فابل توجہ نہیں ہے ۔ بعض مؤرخوں نے ایسے ابشین لکھا ہے (ارض خلافت شرق) کہ اصل اس کی افشین ہے ۔ ایک شکل نشین بھی ہے ۔

### (٥١) قاضى القضاة فخرالدين عبدالعزبز كوفي

قطب الدین ایبک کے ذکر میں اس کا نام آیا ہے۔ وہ خراسان کا مشہور علمی شخص تھا۔ مجد عوفی اس کو الصدر الاجل العالم برہان الملت والدین مجد بن عبد العزیز الکوفی لکھتا ہے اور کمہتا ہے کہ عبد العزیز کوفی ابوحنیفہ ثانی تھا۔ نیشا پور میں فاضی وقت تھا۔ اس کا بیٹا برہان الدین بھی علم و فضل میں شہرت رکھتا تھا۔ مجد قزوینی نے لباب الالباب کے حاشیے میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### (۲۰ سرجالدار

سرجاندار کے معنی سر سلاحدار ہیں، (جان معنی سلاج ، دار معنی

#### دارنده) مخرالدین خطاط ہروی کہتا ہے:

آن ترک که یافت منصب جانداری یک لعظه یمی شکیبد از دلداری گفت گفت جانداران را چه کار با دلداری

طبقات ناصری میں سر جاندار اور جامدار دونوں آیا ہے کہ جس کے معنی افسر محافظ ، افسر سلاحدار اور شاہی گارد کے کانڈر کے ہوتے ہیں - دوسرا (جامدار) وہ آدمی ہے کہ جس کے متعلق شاہی مشروبات و ماکولات اور لباس ہوتا ہے کہ جس کو اب ''پیش خدمت'' کہتے ہیں - یہ دونوں درباری منصب ہندوستانی اور خراسان میں ہوتے تھے ۔

## (۳۵) شرح حال منهاج سراج

کابل میں ایک خطی مجموعہ "مجمع المضامین" کے نام سے دیکھا گیا کہ اس کو ہندوستان میں قمرالدبن خاں کوکب نے جہانگیر کے لیے لکھا ہے - اسکی تاریخ تحریر ۱۰۲۲ھ ہے ۔ غالباً وہ خود کوکب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے - اس کا پہلا حصد قدیم شعرا خصوصاً النتمش اور قباچہ کے دربار کے شعرا کے حالات میں ہے - اس میں وہ اساعیل زرریس کے احوال میں لکھتا ہے:

''ایی یک تاز میدان بلاغت را در شرح حال منهاج سراج جوزجانی رساله مستوفائی است''

زرریس کے اس لکھے ہوئے رسالہ کے متعلق اور کوئی معلومات نہیں ماتی ہے ۔

## (س۵) تینگو یا تاینگو طراز

یہ لفظ خطی نسیخے کے مطابق ''بانیکو طراز'' چھپا ہے۔ اصل میں یہ لفظ تینگو یا تاینگو ہے ۔ طراز ، ترکستان کی سرحد پر سیحوں کی طرف ایک شہر ہے ۔ لیکن تاینگو ، قراخطائیوں کا ایک بڑا امیر تھا کہ جو طراز کی جنگ عظیم میں (ے، ۹۔ م) خوارزم شاہ کی قید میں آگیا تھا اور پھر اس کو دریا میں ڈبو دیا تھا ۔ قاضی شمس الدین . . . بن منصور بن محمود اوز جندی

نے تینگوکی تعریف میں ایک قصیدہ کہا ہے جس کا مطلع ہے:

بر خیز کہ شمعست و شرابست و من و تو

آواز خروس سحری خاست ز ہر سو

لباب الالباب میں بھی تاینگو طراز کا ذکر ملتا ہے۔

# (۵۵) ملک تاج الدین عمرانی

اس سردار (تمرانی) کی الرکی سلطان غیاث الدین محمود کے عقد میں تھی اور وہ سلطان بہاءالدین سام کی ماں تھی ۔ عونی نے ملک تاج الدین تمران کی تیزی طبع اور اشعار کی طراوت کی تعریف کی ہے ، اور اس کا یوں ذکر کیا ہے:

''الملک المعظم تاج الدین تمران شاه : شاہزاده و گوہر زاده ، ہم نسبتی عالی و ہم کرسی متوالی داشت'' اس کے اشعار کا نموند بھی دیا ہے ۔

### (۵۹) تاجیک، تازیک

طبقات الصرى میں جمع "تازیکال" آئی ہے۔ ماوراءالہر اور افغانستان کے ایک قدیم آریائی فارسی زبان کے قبیلر کا نام ہے۔

مرحوم ملک الشعرا بہار نے طبقات ناصری میں "تان" بمعنی تازیک پڑھا ہے لیکن ہمیں کسی نسیخے میں نہیں ملا ۔ اور انھوں نے توجیہ یہ کی ہے : ایرانی اجنبیوں کو تازیک یا تاجیک کہتے تھے ۔ مشہور مستشرق الهانی مارکوارت کہتا ہے کہ یہ کلمہ "تاتجیک" سے لیا گیا ہے ۔ ترکی میں اس کے معنی زیردست اور مغلوب کے ہیں ۔

ہمیں آن دونوں تولوں کے قبول کرنے میں تامشل ہے۔ مؤرخین کے بقول تاجیک قدیم ایرانی ہیں اور ان کی زبان تاجیک بھی فارسی زبان کی دوسری شاخوں کی طرح قدیم ہے۔ اگر یہ لفظ ترکوں کی طرف سے اجنبیوں کو دیا جاتا تو اس کو لوگ بطور فخر کیوں قبول کرتے اور زبان کو اس نام سے کیوں موسوم کرتے ۔ حقارت و طنز کے نام کو کون پسند کرتا ہے۔ تاجیک اپنے کو لوگ بطور فخر کہتے ہیں۔

تاجیک قدیم نام ہے اور بصورت تژبک زبان ختنی میں ملتا ہے اور سفرنامہ ختن میں یہ نام آیا ہے جو قدیم آریائی ختنی زبان میں ہے۔ یہ

کتاب (... مع تا ... م) کی تالیف ہے۔ یہ قدیم ترین زبان کا کلمہ ہے۔ اور آریائی اصل قبیلے کا قدیم نام ہے کہ جو آمویہ کے دونوں طرف بستے ہیں۔

# (۵۵) مزار امام یعیلی در سرپل

حضرت یمیئی (بن زید بن زین العابدین بن حسین بن علی روز ابن ابی طالب)
کی مال کا نام ربطہ تھا اور وہ اس لڑائی میں جو اسلم بن احوز سے روز جمعہ
ماہ شعبان ۱۲۵ھ میں ہوئی تھی شہید ہوئے تھے۔ جس گاؤں میں شہادت
ہوئی اس کا نام ارغوی جوزجاناں ہے کہ جس کو اب قراغو کہتے ہیں۔ ان کی
عمر ۱۸ سال تھی۔ یہ گاؤں افغانستان کے شال میں سرپل سے ڈیڑھ کیلومیٹر
کے فاصلے پر بلنغ و میمنہ کے درمیان واقع ہے۔ اسی میں اسام نحیلی کی قبر
ہے۔ اس پر کتبہ لگا ہوا ہے۔ رسم الخط قدیم ہے۔ غزنویوں یا سامانیوں
کے دور سے تعاق رکھتا ہے۔ مقام شہادت کو مختلف لوگوں نے مختلف املا سے لیکن صحیح ارغوی ہے جس کو اب قراغو کہتے ہیں۔

### (۵۸) بحیرا و نسطورا

سیرت ابن ہشام کا مؤلف ابن اسحاق کے حوالے سے بحیرا کی داستان بیان کرنا ہے کہ جب حضرت بحد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارت کے قافلے میں شام گئے ذو انھوں نے بصرے میں بحیرا راہب کو دیکھا اور جب اس نے حضرت بحد صلی اللہ علیہ و سلم کے اوپر سایہ ابر دیکھا تو اس کو اس نے آثار نبوت سے سمجھا۔

اسی بات کو جریر طبری نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ مؤرخین نے راہب کے نام نہیں اختلاف کیا ہے۔ بہت سے مؤرخین نے نام نہیں لکھا۔ کسی نے بحیرا اور بعض نے ''نسطور'' لکھا ہے۔ ابن اسحاق میں نام نہیں ہے ۔ ابن سعد اور سیرت الحلبیہ میں نسطور لکھا ہے۔ ابن اثیر نے بحیرا لکھا ہے۔

بحیراکی زندگی اور حالات و واقعات کے متعلق ہمیں کچھ نمیں ملتا ، یہاں نک کہ نولد نے اس قسم کی شخصیت کے وجود ہی سے انکارکیا ہے۔ لیکن ایک مخطوطہ سریانی میں ملا ہے ۔ اس کو (Richard Gottheil) نے مسئلے جار آتھوریات B-XIII 1818 میں شائع کر دیا ہے ۔ اس سے بحیرا کے مسئلے ہر روشنی پڑتی ہے ۔ اس سریانی داسان میں بحیرا ، اس کے سفر بیت المقدس

اور طور سینا کا ذکر ہے اور اس میں بحیرا سے حضرت بجد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا بھی بیان ہے۔ یہ بحیرا ثقافت ، علم اور معجزات کا ماہر تھا۔ لیکن اس سریانی مآخذ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بحیرا اس کا نام نہ تھا بلکہ اس کا لقب تھا۔ اس کا حقیقی نام سرجیس تھا۔ مسعودی نے بھی مروج الذہب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

## (۹۹) یجکم

ہم نے تعلیق تمبر ۱۸ میں مجکم کی وضاحت کی ہے جو تشنہ ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ نام ترکوں میں مستعمل تھا۔ محمود بن حسن بن محد کاشغری دہوان لغات الترک میں لکھتا ہے کہ : مجکم میں ب پر زبر ہے ، ج ساکن ہے اور کاف پر ڈبر ہے۔

جکم جنگلی گائے تھی۔ اس کی دم اور بالوں سے علم یا جھنڈے کا نشانہ بناتے تھے۔

# (. ٦) لاویک ، انوک

ان کلموں کا املا عہد اسلام اور زمانہ قبل از اسلام میں مختلف رہا ہے۔ قبل اسلام اور ظمور اسلام کے وقت کابل ، غزنہ ، گردیز کے علاقے میں ایک خاندان حکمرانی کرنا تھا ، اور بقول لنگورت تقریباً . ہمھ میں غزنہ کے علاقے کا حکمران شاہ لاویک تھا۔ (دائرة المعارف اسلامیہ ، صفحہ سے ۱۵) عبدالحی گردیزی (زین الاخبار صفحہ ہ) اور نظام الملک غزنہ کے امیر کا نام لویک لکھتا ہے۔ (سیاست نامہ صفحہ ۱۲۲) سنہاج سراج بھی ابوبکر لاویک کا سیکتگین کے مقابلے میں ذکر کرتا ہے ۔ جد بن علی نے ابوبکر لاویک کا شیکتگین کے مقابلے میں ذکر کرتا ہے ۔ جد بن علی نے بھی غزنہ کے لویک کا ذکر کیا ہے (مجمع الانساب خطی)۔

فصیح الدین احمد بن جلال الدین خوافی نے دو بار لویک کا ذکر کیا ہے (مجمل قصیحی ۵/۲۳) -

کاتبوں کی تحریف سے لویک کا املا مختلف ہے۔ انوک ، لاویک ، لاویل ۔

کرامات سخی سرور کے ایک خطی نسخے میں جو ڈیرہ اساعیل خال میں ملا ہے ، غزنی کے اس حکمران خاندان کے متعلق ایک حکایت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا اصلی نام (لویک) تھا۔ پشتو میں

لوی کے معنی ہزرگ ، سردار اور معظم کے ہیں اور آخر میں یک کا اضافہ ہو گیا اور اس اضافے کا افغانستان میں عام رواج ہے ۔

زبان تخاری میں یونانی رسم العظ میں کوشانی عہد کے آتش کدہ کا ایک کتبہ نکلا ہے۔ اس میں ایک نام فامیلی لویک ہے اسلا Loix (لویخ)۔ ہے۔ ایک دوسرے کتبے میں املا لوخ Lox ہے۔

### النال (۲۱)

یہ نام اکثر نون اول (نیال) سے ملتا ہے لیکن میں اس کو یا نے اول (ینال) سے صحیح سمجھتا ہوں ۔ گتب تواریخ میں نبال ، بنال ، اینال وغیرہ بھی آیا ہے ۔ اینال ترکی میں سردار قبیلہ کو گھتے ہیں ۔ فارسی ادب میں بھی ینال ترکوں اور سلاجقہ کے اثر سے داخل ہو گیا ہے جیسے ینالتکین نام ہے ۔ تنہا ینال کے معنی سردار کے ہیں ۔ سنائی اور ناصر خسرو نے بھی ینال بمعنی سردار استعال کیا ہے ۔

ابو عبداللہ مجد بن احمد کائب خوارزسی کہتا ہے کہ بنال کے معنی ولی عہد کے ہیں ۔

### (۹۲) سنگ سوراخ

سلطان سیف الدین کے ذکر میں ہے:

''راه عور گرفت تا در حدود سنگ سواخ او را دریافتند ـ''

تاج الدين بلدوز کے ذکر سي ہے:

''از راه سنگ سوراخ بجانب بندوستان رفت بطرف گردیز و دره کراهیم ـ''

طب الدین ایبک کے ذکر میں ہے:

''از طرف غزنین بطرف ہندوستان از راہ سنگ سوراخ باز آمد ۔'' علاء الدین خوارزم شاہ کے ذکر میں ہے :

''از غزنین . . . از جانب سنگ سوراخ بجانب ہندوستان رفت ۔''
بعد کے تینوں بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ سنگ سوراخ مشرق کی طرف ہندوستان کے راستے پر تھا ۔

ایک سنگ سوراخ (جس کا پشتو نام سوری ڈیرہ) ہے کوہ نبہ بولاد کے جنوب میں کلات سے چھ کوس کے فاصلے ہر ہے کہ شرقاً غرباً سوراخ ہے

اور طور سینا کا ذکر ہے اور اس میں بھیرا سے حضرت بھد صلی الله علیه وسلم کی ملاقات کا بھی بیان ہے۔ یہ بھیرا ثقافت ، علم اور معجزات کا ماہر تھا۔ لیکن اس سریانی مآخذ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھیرا اس کا نام نہ تھا بلکہ اس کا لقب تھا۔ اس کا حقیقی نام سرجیس تھا۔ مسعودی نے بھی مروج الذہب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

### (۹۹) بجكم

ہم نے تعلیق تمبر ۱۸ میں مجکم کی وضاحت کی ہے جو تشنہ ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ نام ترکوں میں مستعمل تھا۔ محمود بن حسن بن محد کاشغری دیوان لغات الترک میں لکھتا ہے کہ: بجکم میں ب پر زبر ہے ، جے ساکن ہے اور کاف پر زبر ہے۔

جبکم جنگلی گائے تھی۔ اس کی دم اور بالوں سے علم یا جھنڈے کا نشانہ بناتے تھے۔ اور اس جھنڈے کو بھی جبکم کہتے تھے۔

## (٠٠) لاويک ، انوک

ان کلموں کا اسلا عہد اسلام اور زمانہ قبل از اسلام میں مختلف رہا ہے۔ قبل اسلام اور ظہور اسلام کے وقت کابل ، غزنہ ، گردیز کے علاقے میں ایک خاندان حکمرانی کرنا بھا ، اور بقول لگورت نقریباً . ۲۹ میں غزنہ کے علاقے کا حکمران شاہ لاویک تھا۔ (دائرۃ المعارف اسلامیہ ، صفحہ سے ۱۵) عبدالحی گردیزی (زین الاخبار صفحہ ۲) اور نظام الملک غزنہ کے امیر کا نام لویک لکھتا ہے۔ (سیاست نامہ صفحہ ۱۲۷) منہاج سراج بھی ابوبکر لاویک کا سبکتگین کے مقابلے میں ذکر کرتا ہے ۔ جمد بن علی نے ابوبکر لاویک کا شبکتگین کے مقابلے میں ذکر کرتا ہے ۔ جمد بن علی نے بھی غزنہ کے لویک کا ذکر کیا ہے (مجمع الانساب خطی)۔

فصیح الدین احمد بن جلال الدین خوافی نے دو بار لویک کا ذکر کیا ہے (مجمل فصیحی ۵/۲۳) -

کاتبوں کی تحریف سے لویک کا املا مختلف ہے۔ انوک ، لاویک ، لاویل ـ

کرامات سخی سرور کے ایک خطی نسخے میں جو ڈیرہ اساعیل خان میں ملا ہے ، غزنی کے اس حکمران خاندان کے متعلق ایک حکایت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا اصلی نام (لویک) تھا۔ پشتو میں

لوی کے معنی بزرگ ، سردار اور معظم کے بین اور آخر میں یک کا اضافہ ہو گیا اور اس اضافے کا افغانستان میں عام رواج ہے ۔

زبان تخاری میں یونانی رسم الخط میں کوشانی عہد کے آتش کدہ کا ایک کتبہ نکلا ہے۔ اس میں ایک نام فاسیلی لویک ہے اسلا Loix (لویخ) ہے۔ ایک دوسرے کتبے میں املا لوخ Lox ہے۔

### (۲۱) ينال

یہ نام اکثر نون اول (نیال) سے ملتا ہے لیکن میں اس کو یا نے اول (ینال) سے صحیح سمجھتا ہوں ۔ کتب نوار بخ میں نبال ، بنال ، اینال وغیرہ بھی آیا ہے ۔ اینال ترکی میں سردار قبیلہ کو کہتے ہیں ۔ فارسی ادب میں بھی یئال ترکوں اور سلاجقہ کے اثر سے داخل ہو گیا ہے جیسے ینالتگین نام ہے ۔ تنہا ینال کے معنی سردار کے ہیں ۔ سنائی اور ناصر خسرو نے بھی ینال بمعنی سردار استعال کیا ہے ۔

ابو عبداللہ مجد بن احمد کاتب خوارزسی کہتا ہے کہ بنال کے سعنی ولی عہد کے ہیں ۔

## (۹۲) سنگ سوراخ

سلطان سیف الدین کے ذکر میں ہے:

''راه غور گرفت تا در حدود سنگ سواخ او را دریافتند ـ''

تاج الدین بلدوز کے ذکر میں ہے:

رداز راه سنگ سوراخ بجانب بندوستان رفت بطرف گردیز و دره کراهیم ـ...

طب الدین اہبک کے ذکر میں ہے:

''از طرف غزنین بطرف ہندوستان از راہ سنگ سوراخ باز آسد ۔'' علاء الدین خوارزم شاہ کے ذکر میں ہے :

''از غزنین . . . از جانب سنگ سوراخ بجانب بندوستان رفت ـ''

بعد کے تینوں بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ سنگ سوراخ مشرق کی طرف ہندوستان کے راسنر پر تھا ۔

ایک سنگ سوراخ (جس کا پشتو نام سوری ڈیرہ) ہے کوہ نبہ بولاد کے جنوب میں کلات سے چھ کوس کے فاصلے پر ہے کہ شرقاً غرباً سوراخ ہے

اور اسی جگہ سے ایک راستہ کوژک کو اور ایک راستہ قندھار کی طرف جاتا ہے اور مشہور درہ نبہ بولان اسی جاڑی میں واقع ہے ۔

لیکن وہ سنگ سوراخ جو ہندوستان کے راستے میں واقع تھا ، اس کو ولایت پختیائی میں جنوبی سمت ہونا چاہیے کیوں کہ غزنی سے ہندوستان کا مشہور راستہ اسی ولایت سے گزرتا ہے ۔

ذکر دوم میں ہم نے صراحت کے ساتھ اس کا گردیز اور درہ کراہہ کی طرف تعین کیا ہے۔ چمکنی کی سرزمین ولایت گردیز سے عبارت ہے اور وہیں کراہہ ندی بہتی ہے اور چمکنی کے پہاڑوں میں مشرق کی طرف ایک راستہ ہے جو دریائے سندھ کے کنارے ہے ، اور وہ سنگ سوراخ سے گزرتا ہے اور وہاں کے لوگ پشتو زبان میں اس کو (سوروی خولہ) کہتے ہیں کہ جس کے معنی سنگ سوراخ کے ہوتے ہیں ،

ہوڈی والا سنگ سوراخ کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ غزنہ و ہند کے درمیان واقع تھا۔ اور بقول راورٹی نین چار جگہ اس نام سے مشہور ہیں۔ بابر نے اپنی بزک میں بھی سنگ سوراخ کا نام لیا ہے۔ بابر کے بیان سے معلوم ہونا ہے کہ وہ کابل سے مغرب کی طرف گیا اور میدان کے راستے سے چرخ لوگرو جغتو گیا اور جنوبی راستے اور سنگ سوراخ سے کابل چلا گیا۔ دوسری جگہ بابر اس طرح ذکر کردا ہے کہ وہ سنگ سوراخ کے راستے سے ترک سے گزرا اور فرسل آیا ۔

### (۹۳) فخرالدین سبارک شاه غوری

یہ فخرالدین مبارک شاہ غوری شاعر نسب نامہ عوریاں ، فخر مدبر مہارک بن منصور مشہور بہ مبارک شاہ مؤلف آداب الحرب و الشجاعة و شجرة النساب مبارک شاہی کے ساتھ خاط ملط ہو گیا ہے۔ انتخابات آداب الحرب (طبع لاہور) کے مقدمہ میں دونوں کو ایک شخص سمجھ لیا گیا ہے۔

حالانكه مبارك شاه اول شوال ٢٠٠٥ مين فوت ہوا اور مبارك شاه ثانى اس سال (٢٠٠٥) كے بعد ہندوستان ميں زنده تها اور اس نے شجرة النساب اور اپنى ناریخ قطب الدین ایبک کے نام اور آداب الحرب شمس الدین التتمش (٢٠٠٥ - ٣٣٠٩) كے نام معنون كى -

ابن اثیر نے پہلے شخص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ۲۰۰ ھ میں فوت ہوا اور عربی و فارسی شاعری پر اسے دسترس بھی ۔ یہی بات مجمل فصیحی

س ہے۔

ہفت اقلیم (امین رازی) میں فخرالدین مبارک شاہ کے دو قصیدے ملک سیف الدین غوری (ف ۵۵۸) کی مدح میں ہیں اور حبیب السیر میں اس کی کتاب نجوم المدخل المنظوم فی بحر النجوم کا ذکر ہے۔

زی ولیدی توغان لکھتے ہیں کہ ایا صوفیہ کے کتب خانے میں ایک خطی کتاب رحیق التحقیق من کلام فخرالدین مبارک شاہ موجود ہے۔

### (۳۳) خرمیل

تملیق ہم کے ذیل میں اس لفظ کا ذکر آیا ہے کہ غور میں اس نام

کے اشخاص تھے اور شاید درباربوں اور سپد سالاروں کا مشہور خاندان

تھا کہ ان کو عرب و عجم کے مؤرخ ہمچانتے تھے ۔ طبقات ناصری میں یہ

کلمہ پیل کے مقابلے میں مذکور ہوا ہے چنانچہ علاء الدین حسین کہتا ہے:

''اگر تو پیل می آری من خرمیل می آرم'' (طبقہ ے ، ذکر علاءالدین)

اگرچہ دوسرے مقامات پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمیوں کا نام اور

خاندانی لقب ہے لیکن اس کا بھی احتال ہے کہ یہ کسی قوی اور طاقت ور

حیوان کا نام ہو اور اس کو ناموں کے ساتھ روا رکھا گیا ہو۔ جیسے

باختری ناموں میں اسپہ غوری اور افغانی ناموں میں خر ، اور ترکی ناموں

میں تنکا (ببر) ارسلان (شیر) یغان (فیل) ۔ گان ایسا ہے کہ یہ کلمہ خراسان

سے عربی میں گیا اور معرب ہو گیا کیونکہ خوارزمی مفادیح العلوم میں دخیل

الفاظ کا ذکر آرانا ہے ۔

القراسيل: شتر دو كوبه (ص ۱۵) - انن منظور افريقي كمهتا ہے ، القرمله: اشتر دو كوبانه ـ قرامل جمع (منتهى العرب) اس كى اصل خرميل معلوم ہوتى ہے ـ

### (۲۵) نور ترک

منہاج سراج نے سلطان رضیہ کے ذکر میں نور ترک اور دہلی میں قرامطہ کی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے اور بقول ہوڈی والا ان کا ربط ہندوستان کے اساعیلیوں سے تھا (حواشی بر ایلیٹ ۲۲/۲ے) -

بقول انتھوین یہ فرقہ مستعلیہ نزاریہ ہیں اور سنہ ۸٫۵ھ میں اس فرقے

نے تشکیل ہائی ۔ یہ فرقہ تبلیغی حیثیت سے ہندوستان میں آیا ۔ اس کے رئیس کا نام نورالدین یا نورشاہ تھا اور ان کے خواجگان کو ''نورستہ کور'' یعنی رہنائے نور خالص کہتے تھے ۔ وہ دو بار گجرات آئے اور وہاں کے راجا کو اپنے عقاید کی تعلیم دی کہ اس کا نام بھیم دوم (سے ۵۵ ۔ . سہم) تھا ۔ انتھوین نے طبقات ناصری (کے ذکر کرده) ان نور ترک کو ہندوستان کے خوجوں کے فرقے کا رہنا نورستہ گور سمجھا ہے ۔ (قبائل و فرق بمبئی خوجوں کے درقے کا رہنا نورستہ گور سمجھا ہے ۔ (قبائل و فرق بمبئی

ایک قرن کے بعد نور ترک کے متعلق اسی دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے سلسلے میں ذکر آیا اور امیر حسن علا سجزی نے اس کو قلم بند کیا ہے اور نور ترک کو عالی سرتبہ ، صاف باطن اور متقی بتایا ہے ۔ ملفوظات (۱۸ رہم الآخر ۱۸ رہم) میں ذکر ہے کہ وہ خانہ کعبہ چلے گئے تھے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی ۔ انھوں نے وہاں مکان بنا لیا تھا اور گھر کے دروازے ہر لکھ رکھا تھا کہ میرے گھر میں کوئی بغیر مسواک کے نغیر مسواک آنا حرام ہے ۔

(۱۳ شعبانه ۱۱۸ ه کا ایان ہے) کہ مولانا نور ترک کا ذکر ہوا تو میر حسن نے عرض کیا کہ بعض علاء نے ان کے دین کے بارے میں کچھ کہا ہے تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ آسان کے پانی سے زیادہ پاکیزہ قر تھے۔ پھر میر حسن نے کہا کہ طبقات ناصری میں تو ایسا لکھا ہے تو انھوں نے فرمایا کہ علائے شہر کو ان سے عداوت تھی اس لیے ایسا کہا ہے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیا نے مولانا نور ترک کی خوایاں بیان کی ۔ شخ عبدالحق دہلوی نے بھی اخبار الاخیار میں فوائد الفواد کے بھان کو نقل کر دیا ہے۔

## (۹۹) نظیر قصیدهٔ منهاج سراج

مولانا منهاج سراج کے ایک قصید ہے کا ذکر ملتا ہے جو انھوں نے ہم رمضان ہے ہو کو کہا تھا۔ سدیدالدین جد عونی نے لباب الالباب میں ( مهم ) اسی وزن ، قافید اور مشترک الفاظ میں صدرالدین عمرالخرما بادی کے نام سے لکھا ہے کہ جو اس نے سلطان سکندر کی تعریف میں گایا تھا۔

اس قصیدے کا پہلا شعر یہ ہے:

ز ہے در شان تو منزل ، سم آیات قرآنی بدیده عقل در تیغ تو آیات جمانبانی

یہ عمر بن جد ، عونی کا معاصر تھا ۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمرقند میں اس سے سلا۔ وہ شاعری میں بہت غلو کرتا تھا مگر اس کے پاس دولت و مال تم تھا ۔ اس وجہ سے وہ سمرقند سے خراصان آگیا اور بلخ میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں مال دار ہو گیا ۔ عونی کے بہان سے ظاہر ہے کہ وہ ہو میں سمرقتد میں تھا ۔ اس طرح عونی کی ملاقات عمر خرما بادی سے اس ؤمانے میں ہوئی ہوگی اور مندرجہ بالا قصدہ مولانا منہاج کے قصیدے سے تقریباً چالیس سال قبل کا ہے ۔ صورت یہ ہوگی کہ مولانا (منہاج) نے اس (عمر خرمابادی) کے تتبع میں انھیں الفاظ و سمامین کا قصیدہ کہا ہوگا۔

### (۲۲) دلکی ملکی

تھوساس ، احوال نداہان انغان دہلی میں (ص ۲۵) میں لکھتا ہے کہ میکن ہے کہ یہ نام نرای لوگیہ سالا (Trailokyamalla) ہوگا کہ جو چندیلہ راجا کا نام ہے جس سے سلطان ایبک نے کالہ جر لیا تھا۔ اس بیان کو تقویت ایک کتبہ سے ملتی ہے جس میں اس کا نام اور اس کے لڑکے ویراورسن (Viravarman) کا نام ہے۔ ایک کتبہ مخود اس بادشاہ کا ملا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جندیلہ علاقہ میں اس کی حکومت ۲۰۳۸۔ حس سے معلوم ہوتا ہے کہ جندیلہ علاقہ میں اس کی حکومت ۲۰۳۸۔

### (۲۸) مواس و مواسات

گزیٹیر ہند طبع ۱۹۰۸ (جلد ۲/۰۰۸) میں مواس کو سرزمین آفت و طغیان زدہ کہا ہے۔ اصل میں یہ کامہ ماہی واسی (Mahiwasi) تھا۔ مغلوں کے زمانے میں دہلی کے مسلمان مصنفین کوہستانی علاقہ کے تباتلی سرداروں پر اس کا اطلاق کرتے رہے۔

مگر گزیٹیں کا یہ بیان صحیح نہیں سعلوم ہوتا کہونکہ منہاج سراج ، برنی ، امیر خسرو وغیرہ نے سغلوں سے پہلے اس لفظ کا استمال کیا ہے ۔ خزائن الفتوح (خسرو) ، تاریخ فیروز شاہی (ضیائے برنی) تاریخ مبارکہ شاہی (سہرندی) ، منتخب التواریخ (ہدایونی) میں یہ لفظ مواسی آیا ہے ۔

ان تمام اسناد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کے بعد ہندو قبیلے ہاڑوں ، جنگلوں اور دور دراز علاقوں میں چلے گئے تھے اور وہاں پناہ گاہیں بنائی تھیں اور ان دور و دراز ناقابل عبور علاقوں سے بغاوت و سرکشی کرتے تھے۔

مواسی کا لفظ پشتو میں بھی ہے اور یہ دو معنوں میں استعال ہوتا ہے: ایک محانظ کے معنی میں اور دوسرے آشوب کے معنی میں آنا ہے۔

### (۹۹) بهيم ديو نهروالا

مسلمان مؤرخوں نے بھیمہ کو گجرات کا راجا لکھا ہے کہ سلطان غور نے اس سے شکست کھائی۔ لیکن مقامی مؤرخوں نے اس شکست کو اس کے ہزرگ مولا راجا کے متعلق بتائی ہے اور چلوکیہ کے ایک کتبہ سے بھی سعلوم ہوتا ہے اور گزیٹیر بمبئی میں بھی یہ روایت ہے۔ ممکن ہے مسلمان مؤرخوں کو اس وجہ سے اشتباہ ہوا ہو کہ شاہی زمانے میں مولا راجا بہت چھوٹا تھا اور اس کے بعد اس کا بھائی بھیمہ دوم تخت پر بیٹھا جو جوان آدمی تھا اور اس کی حکومت ہے۔ سال (۵۵۵ھ — ۹۳۹ھ) رہی۔

### ٠٠٠) تكملة اللطايف

ہم اس کتاب سے بالکل بے خبر ہیں لیکن منہاج سراج نے انبیاء کے حالات اسی کتاب سے لکھے ہیں۔ معاوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کتاب مؤلف سے چلے لکھی گئی ہے۔

ساتویں صدی ہجری کے وسط میں احمد بن مجد بن منصور الارفجانی (؟) نے فارسی زبان میں ایک کتاب قصص الانبیاء لکھی جو ابو مجد عبدالعزیز بن عثان المجسری کی تالیف کردہ کتاب تکملة اللطایف و نزبة الطرایف پر مبنی تھی ۔ (اسٹوری ۱/۹/۱)

حاجی خلیفہ اس تکملہ اور مؤلف کے بارہے میں خاموش ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب عربی میں تھی۔ چونکہ تکملہ احمد بن جد کی قصص الانبیاء کی اساس پر تھا ، منہاج سراج نے بھی انبیاء کے حالات اسی سے نقل کیے ہیں ۔ بس کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کتابیں ایک ہی ہوں گی۔ چونکہ منہاج سراج نے اس کے مؤلف کا نام نہیں لیا ہے ، اسی لیے مسئلہ مبہم رہا ۔

### (21) ذكر سهاج سراج در فوائد الفواد

امیر حسن نے فوائد الفواد میں منہاج سراج کا اکثر ذکر کیا ہے ، اس کو یہاں پیش کیا جاتا ہے :

#### ١٨ شوال ٢٠٥٠:

قاضی حمید الدین کے بعد قاضی منہاج قاضی (دہلی) ہوئے ۔ وہ بھی قاضی حمید الدین کی طرح ساع سنتے تھے لہلذا ان کی وجہ سے ساع کو استقامت حاصل ہوئی ۔

#### م جادى الاول . ٢٠ه:

قاضی سنہاج الدین نے وعظ میں ایک دفعہ کہا کہ چھ حدیثیں متواتر یں ۔ ان میں سے تین انھوں نے پڑھ کر سنائیں اور باقی تین کے متعلق کہا کہ وہ میں نہیں جانتا ہوں ۔

#### سرو رمضان ۲۰۵ :

میر حسن اکثر قاضی منهاج الدین کے وعظ میں جاتے تھے ، بلکہ ہو دوشنبہ کو بلا ناغہ جاتے تھے ۔ ایک مرببہ ان پر ایسا کیف طاری ہوا کہ ساع میں بھی نہیں ہوا تھا ۔ بلکہ ایک عزیز نے قاضی منهاج سے کہا کہ آپ اس لائق تھے کہ آپ شیخ الاسلام ہوتے ۔

#### ١٨ ربيع الآخر ١٨ ١٥ :

میر حسن نے ایک مرتبہ قاضی منہاج کے متعلق بیان کیا کہ میں ہر دوشنبہ کو ان کے وعظ میں جاتا تھا ۔ وہ صاحب ذوق شخص تھے ۔ ایک مرتبہ ان کو شیخ بدرالدین غزنوی کے یہاں طلب کیا گیا ۔ اس روز دوشنبه کا دن تھا ۔ انھوں نے وعدہ کیا کہ وعظ کے بعد میں آؤں گا ۔ چنانچہ فارغ ہو کر وہ آئے ۔ ساع شروع ہوا ۔ انھوں نے دستار اور پوشاک جو پہنتے تھے ہارہ ہارہ کر ڈالی اور چند شعر پڑھے ۔

### (۲۲) روایت المقدسی

طبقہ مم کے شروع میں مغلوں کے خروج کے ذکر میں مقدسی کی

روایت سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے۔ مؤلف کا ماخذ ، مطہر بن طاہر المقدسی کی تالیف کتاب البدء و التاریخ ہے اور کاپان ہوارنے اس کو ۱۹۱۰ء میں پیرس سے شائع کر دیا ہے اور اس میں انھوں نے ترکوں کے خروج پر روشنی ڈالی ہے۔

## (۳) اشعار خوارزم شاهیان

طبقہ ہم کے ذکر میں ہندو خاں اور مجد خوارزم شاہ کے اشعار آئے ہیں ۔ مجد عوفی نے لباب الالباب میں ان کو اس طرح لکھا ہے:

گفتار ترا ، خنجر براں ما را کاشانہ ترا ، مرکب و میداں ما را خواہی کہ خصوصت ز میاں برخرد خوارزم ترا شہا! خراساں ما را

#### جوابيه

امے جان عم! ابن رہ غم سودا گیرد وس جند ند در تو و ند در ما گیرد تا قبضہ شدشیر کد بالا ید خون تا آئش اقبال کد بالا گیرد (لباب الالباب ۱/۲۳۸)

تاریخ نگارستان قاضی احمد غفاری (نسخہ خطی پشاور سیوزیم) میں کچھ اخملاف ہے ۔ مجمع الفصحاء میں بھی اختلاف ہے ۔

### (سم) مؤاف تاریخ و قصص نابی

تعلیق چہارم میں میں نے اس کتاب اور مؤلف کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ بیس سال کے بعد اس کی سند ملی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: فصیح احمد بن جلال الدین مجد فصیحی (222هده ۱۸۸۸ه) نے مجمل خصیحی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس نے امام ابو منصور الازہری کے ذکر میں امام بیصم بن مجد بن عبدالعزیز الناوی صاحب کتاب التہذیب فی اللغہ کا ذکر کیا ہے اور وہ اس خاندان کی نسبت تصریح کرتا ہے: ''الناوی و ھو نسبة اللي ناو قرید من ہراترود''۔

اس تصریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہیصم بن جد بن عبدالعزیز ناوی وہی شخص بیں کہ سہاج سراج نے ان کو ابوالحسن ہیصم بن جد نایی مؤلف تاریخ و قصص لکھا ہے اور قصیحی کے بقول وہ نواسہ دختری (ابن بنت) جد بن ہیصم کرامی ناوی پیشوائے فرقہ ہیصمیہ کرامیان ہرات

ویں کہ ان کا ۲۸ شوال ہ ، ہم کو انتقال ہوا۔ قصیحی نے اف کو ناوی لکھا ہے۔ انہ کو لوگ ناو کہتے ہیں۔ لکھا ہے۔ ناب کو لوگ ناو کہتے ہیں۔ ب ۔ و سے بدل کیا ہے۔

فصیحی سے سنین وفیات کے ضبط میں آکٹر سہو ہوا ہے۔ اگر ہم مؤلف قاریخ و قصص کو وہی ہیصم بن بجد بن عبدالعزیز لاوی سمجھیں کی وہ بجد بن ہیصم کراسی ناوی (متوفی ہ، ہم) کے نواسے ہیں تو مؤلف تاریخ و قصص کو (، یہ ه) میں ہونا چاہے۔ اس طرح ہم کمہ سکتے ہیں کہ تاریخ و قصص کی کتاب پانجویی صدی ہجری کے آخر میں تالیف ہوئی۔

### (۵۵) ابن قدوه

اس مشہور دائشمند کا امام فخر الدین رازی سے ہرات جی مقابلہ و مناظرہ ہوا ۔ عبداللہ یافعی نے مراة العنان میں لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری امام رازی کا بہت احترام کرتا تھا ۔ کرامیوں کو یہ بات ناگولر گزری ۔ انھوں نے ایک روز قاضی مجدالدین این قدوہ کو بلایا اور امام رازی سے مناظرہ بوا ۔ اس کا نتیجہ جھتر اور فساد ہوا ۔ ساطان نے اس فتنے کو فرو کرنے کے لیے لشکر مقرر کیا ۔ یہ واقعہ ہوہ ہم میں ہوا ۔ مناظاں نے امام رازی سے کہا کہ ہرات سے چلے جائیں ۔ اور کرامیوں اور امام رازی کے درمیان برابر اخملاف رہا ۔ کہتے ہیں اس گروہ نے امام رازی کو زہر دے دیا اور ہرات میں مار ڈالا ۔

## (۲۹) تکویل تعلیق عبر (۱۸) دوبارهٔ گیری

بہتی نے چار جگہ ''گیری'' کا ذکر کیا ہے۔

ہوڈی والا نے ایلبٹ (۲/ ۰۵۰) کی تعلیقات میں وہند کو اٹک سے در میل شال پر بتایا ہے اور کلمہ مرمنارہ کر سہنارہ پل کی تصحیف بتایا ہے ۔ البیرونی نے اس کو دریائے کا ل کے ذکر میں اس کا ذکر کیا ہے ۔ ان ہی حدود میں اب بھی ایک مقام پرتہ منارہ ہے ۔ تاریخ ہایوں کے ذکر میں ہے کہ ہایوں . ۵۹ میں پرتہ منارہ کے نزدیک سے دریائے سندھ سے گزرا ۔ راورٹی نے اس مقام کو دریائے سندھ کے مغربی کناوے پر اٹک کے اوہر بتایا ہے ۔ ہوڈی والا کہتا ہے کہ قلہ گیری ہی شہباز گری ہے یا کاٹر گری ہے شاور سے چالیس میل کے قاصلے پر شمال و مشرق ہے یا کاٹر گری ہے جو پشاور سے چالیس میل کے قاصلے پر شمال و مشرق

### کی طرف ہے۔

#### توضيح نور قيرات:

سلطان محمود کی چودھویں لشکر کشی قیرات ، نور ، لوہ کوٹ اور لاہور پر ہوئی (۱۳۳ھ) ۔ عتبی نے ابھی ذکر کیا ہے ۔ فرشتہ نے کوریات اور نارد لکھا ہے ۔ مختلف املا'، کیبیرت ، کوریات ، قیرات ملتا ہے ۔

طبقات اکبری نے اس سرزمین کو کوہستانی اور سردسیر بتایا ہے۔ فرشتہ نے کوریات لکھا ہے۔ اور یہ دو نام طبقات اکبری اور کنزالمحفوظ میں نور اور کوریات مذکور ہیں۔ البیرونی نے دریائے کابل کی شرح میں لکھا ہے کہ ''در آب نور و قیرات می افتد''۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ دریائے نور و قیرات شہر جلال آباد اور پشاور کے درمیان دریائے کابل سے ملتا ہے اور یہ دریائے کنر ہے۔

ہوڈی والا لکھتا ہے کہ نور و قیرات کافرستان کے دریا ہیں۔ بابر نامہ میں بھی درۂ نور کا ذکر ملتا ہے۔ بابر نے تزک بابری میں وادی کنر کو قراتو لکھا ہے۔

گردیزی لکھتا ہے ۱۱مھمیں نور و قیرات کو محمود غزنوی نے قتح کیا اور وہ لکھتا ہے کہ یہ درے ہیں ، ایک کو قبرات اور دوسرے کو نور کہتے ہیں (زین الاخیار ، ص ۹۳) ۔

ایک نویسندہ نے قبرات کو کوہسار کشمیر کے دامن میں بتایا ہے اور نور کو دریاہے جہلم کے کنارے نارا سے تطبیق دی ہے (روزنامہ شہباز پشاور ہو ستمبر رہو ہے)۔

### (22) بنیان (تکمیل تعلیق عمر ۱۹۸۳)

ادیب شرف الدین عبدالله وصاف نے تاریخ تجزیۃ الامصار (تالیف بریہ) میں بنیان کو کوہ جودی میں ذکر کیا ہے۔ تاریخ فیروز شاہی (برنی) میں ایک شخص مولانا حمید الدین بنیانی کا ذکر ہے۔ راورٹی نے اس شہر کو وادی کرم و جہام کے درمیان لکھا ہے ۔ خانپور کے مشرق میں اراضی گھکر میں بھی ایک بنیان ہے اور بنیان گاؤں ہری پور (ضلع ہزارہ) کے جنوب مغرب میں چھ میل پر ہے۔

گزیٹیر ہند (۹/۱۶) میں اسے بنوں بتایا ہے۔

مجله ایشیا ۱۹۰۸ء (ص ۹۰۰) میں ہے کہ سلطان المتمش نے بنیان کی ٹکسال میں ایک سکہ ڈھالا تھا۔ وہ بنیان یہی بنوں ہے ۔ شرف الدین یزدی تیمورلنگ کے متعلق لکھتا ہے :
''از آنجا بہ قلعہ نغر و بانو رفت''
اس بانو سے یہی بنوں مراد ہے ۔

#### (۸۸) عین الدین بیجاپوری

تعلیق محبر ۸ میں ملحقات طبقات ناصری کے متعلق ذکر ہوا ہے۔
کہ اس کتاب کا مؤلف شیخ ابوالعون عین الدین جنبدی دہلوی ثم بیجابوری معروف بہ خزانہ العلم ہے۔ وہ دہلی میں ہیں ہی ہے میں پیدا ہوا۔ وہیں پرورش ہائی۔ اس کے بعد دولت آباد آیا۔ سیخ علاء الدین جیوری و شیخ شمس الدین محمود افغانی سے پڑھا اور شیخ منہاج الدین تممی انصاری سے صحبت رہی ہمت سے علماء نے ان سے تحصیل علم کی ۔ وہ ہے می عین آباد سکر آیا اور سے ہے میں بیجاپور میں آیا۔ شیخ حسین بن محمود شیرازی و شیخ مجد بن اور سے یہ اس سے تحصیل علم کی ۔ اس کے حسین بن محمود شیرازی و شیخ مجد بن یوسف حسینی دہلوی اور بہت سے مشایخ نے اس سے تحصیل علم کی ۔ اس کی کتابوں میں کتاب الانساب اور تاریخ الاولیاء بند مشہور ہے ۔
کی کتابوں میں کتاب الانساب اور تاریخ الاولیاء بند مشہور ہے ۔
اس کے جادی الاخری م ہے ہے کو بیجاپور میں فوت ہوا اور وہی دفن ہوا۔

# (٩٥) التمش ؟ (راجع به تعليق ٩م)

ناگری املا میں یہ لفظ ایلی تنی مسی (Ilititimisi) یا لی تت مسی ہے اور ایلت مش کے معنی ترکی میں ساٹھ کے ہیں اور خانی خاں نے اس کو قلب لشکر کے لیے لکھا ہے۔

لین ہول کہتا ہے کہ ایل تت مش کے معنی زبردست اور مددگار کے ہیں ۔ لیکن رید ہوس اس کے معنی بھاگے ہوئے غلام کے لکھتا ہے ۔ ترک میں اس کے معنی جاند گرہن کے ہیں ۔ ڈاکٹر بارنوالد لکھتا ہے کہ اس کے معنی حافظ سلطنت کے ہیں ۔

ترکوں میں النمش نام ہمیں مشہور رہا ہے۔ خود منہاج سراج نے ایک شہزادے کا نام فیروز شاہ النمش لکھا ہے۔ عبداللہ خاں اوزبک کی طرف سے حاجی النمش اکبر کے دربار میں سفیر آیا ۔ اسی طرح تع تمش ، سویورغ

ممش ، اید کو بمش وغیرہ ترکوں میں نام تھے۔ ایک ایلتمش الترک ، رمے کا حاکم تھا۔ لاہور کے عجائب گھر میں نمبر ۵۸ کا سکہ ہے جس کے ایک طرف ہے:

(السلطان المعظم شمس الدنیا و الدین ابوالمظفر ایلتمش القطبی ناصر المیرالمؤمنین) جس میں واضح طور سے ایلتنمش لکھا ہے۔ اسی طرح سکہ (۰٫۰) اور سکہ (۱٫۱) ہے۔ اور آخرالذکر میں ناگری میں صاف طور سے (ایلتنمش السلطان) ہے۔ سکہ نمبر (۹٫۱) اور (۱٫۱) میں (التنمش) ہے بغیر (ی) کے ۔ اس سے ہم کمہ سکتے ہیں صحیح اسلا ایلتنمش یا التنمش ہے۔ ابن اثیر نے ، اساعیل بن احمد سامانی کے عہد میں ایک امیر الدیمش المترکی کا ذکر کیا ہے (الکامل ہے/، ۱۰) ۔ غیاث النفات میں التمش کے معنی وج پیشین کے ہیں ۔ ترکی لغت میں التمش کے معنی ہراول اور سردار کے درمیان کی فوج کو کہتے ہیں اور اس کے معنی جھ کے بھی ہیں ۔

### (٨٠) قصيده امام يحيلي اعقب ؟

طبقه ۳ بر میں عربی قصیده "فصل برانتادن مغل" میں امام محیلی اعقب کے نام سے آیا ہے کہ ابن ابی اصیبعہ نے عیون الانباء عن طبقات الاطباء (تالیف ۳ بہ ۲ میں اس کو نقل کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بعض نے اس قصیدہ کو ابن سینا سے منسوب کیا ہے لیکن وہ خود اس کی تردید کرتا ہے۔

اس قصیدے کا ایک نسخہ کتب خانہ اسعد استانبول اور برلین میں موجود ہے اور عیون الانباء (جلد ۲۰/۲) میں طبع ہوا ہے۔ پہلا شعر ہے:

احذر بنى من القران العاشر و القر الناقر

ابن ابی اصبیعہ کہتا ہے کہ تاباریوں کی شکسٹ کنعان کی وادی میں عین جالوت کے واقعہ میں ہمہ ہمیں ہوئی ، لہ لذا اس قصیدہ میں اشعار واقعہ عین جالوت کے بعد بڑھائے گئے ہیں اور دوسری مرتبہ اشعار الملک المناصر کی فتح پر اضافہ کیے گئے ہیں ۔ چونکہ ابن ابی اصبیعہ اور قاضی سہاج کے اشعار میں فرق ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قصیدہ کے مطالب میں بعد کے واقعات کا اضافہ کر دیا گیا ہے ۔

## (۸۱) تکمیل نام بائے کتب

منہاج سراج کے ذکر میں اکثر ہم نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے جنھوں نے طبقات ناصری سے استفادہ کیا ہے یا اس کے مؤلف کا نام لیا ہے ۔ مندرجہ ذیل کتابیں اور ہیں جن میں طبقات ناصری سے استفادہ کیا گیا ہے یا اقتباسات لیے گئے ہیں :

- (۱) تاریخ نگارستان مؤلفہ احمد بن مجد معروف بہ قاضی احمد غفاری (ف ۵ ۷ ۹ ۹ ۵) ہے ۔ یہ کتاب ۵ ۹ ۹ ۹ ۹ میں تالیف ہوئی ۔ اس کا خطی نسخہ (مکتوبہ ۱۰۸۱ ۹) بشاور میوزیم میں ہے ۔
- (۲) ظفرالوالہ بمظفر و آلہ مؤلفہ عبداللہ مجد بن عمر المکی (تالیف بہ میں ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ کتاب نین جلدوں میں چھپ چکی ہے۔
- (۳) سیرالعارفین مؤلفه مولانا جالی متوفی ۲مهه (طبع دیلی ۱۳۱۱ه) -
- (س) بابر نامہ یعنی توزک بابری اور ناریخ ہرات میں بھی طبقات ناصری سے استفادہ کیا ہے۔

### (۸۲) قاضى حميد الدبن ماريكله

یہ غرہ رمضان عمرہ کو دہلی میں فوت ہوئے۔ ماریکا، حسن ابدال اور راولپنڈی کے درمیان ہے کہ سلطان مسعود کو اس کے ساہیوں نے وہاں پکڑ لیا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس میں ان امام کا ذکر آیا۔ امیر حسن سجزی نے اس واقعہ کو اس طرح لکھا ہے:

"ازینجا حکایت قاضی حمیدالدین ماریکله افتاد ـ فرمود : که او گفتی که من در شهر جوائے قاضی حمیدالدین ناگوری آمده ام چون برسیدم او پیش ازان نقل کرده بود"

روزی مجموعات قاضی حمیدالدین را پیش طلبید و از کبت او که در سلوک نوشته است مطالعه کردن گرفت - بعد از مطالعه روئ سوج متعلمان کرد که گرد او حاضر بودند گفت : که شا آنچه میخوانید بهمدرین کاغذ با است و آنچه ند خوانده اید بهم درین میافه بست و آنچه من خوانده ام بهمدرین میان بست و آنچه نخوانده ام بهمدرین میان بست و آنچه نخوانده ام بهم بست -

قاضی حمید الدین ناگوری شمس الدین النتمش کے معاصر تھے۔ ان کا نام مجد بن عطا ہے وہ علوم ظاہری و باطنی کے جامع اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے۔ ان پر وجد و ساع غالب تھا۔ ان کی بہت سی تالیفات ہیں۔ ان میں سے طوالع شموس ہے۔ ان کی وفات ۲۰۵۵ میں ہوئی۔ (تذکرہ علمائے ہند از رحمان علی ، ص ۲۵ طبع نولکشور سر ۱۹۱۹ء)۔

### (۸۳) البتكين ـ بلكاتكين ، پيرى

#### مربوط طبقه يازدهم

چلا نام الب تگین ہے۔ اس کے سکوں میں اسلا موجود ہے۔ دوسرا نام (بلکاتگین) طبقات (ناصری) کے مطبوعہ نسخہ میں ملکایگین (Albtigin) ہے اور ایلیٹ کے خطی نسخے میں المکانگین ہے اور یہی صحیح ہے۔ جوامع الحکایات میں بھی اسی طرح ہے۔ ایک سکے میں جو ہت کم یاب ہے بلکاتگین ہے۔

لیکن تیسرا نام (پیری) ایلیٹ کے اسخے میں میری اور تھوماس کے ترجمے میں بیری ہے ۔

## (س۸) تراین ـ نراین

مطبوعہ نسخہ میں تراین ہے مگر فرشتہ نراین نام لکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو تیراوری لکھتا ہے کہ جو نھانیسر سے چودہ میل کے فاصلے پر سرستی کے کنارے واقع ہے کہ دہلی سے اسی میل کے فاصلے پر ہے ۔ لیکن بقول کننگھم ''میدان جنگ نراین'' دریائے رکشی کے کنارے پر تیراوری کے جنوب مغرب میں چار میل پر اور کرنال کے شال میں دس میل پر ہے ۔ تیراوری کو عظیم آباد بھی کہتے ہیں ۔

بقول ہوڈی والا اس نواح میں تراین یا نراین نام کی اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ کرنال کے گزیٹیر میں مزدینہ لکھا ہے کہ جو تھانیسر سے ۱۲ میل اور تیراوری سے ۴ میل ہے ۔ لہٰذا راورٹی کا قول ہے کہ صحبح نام تراین نہیں ہوگا۔ اور کننگھم نراین کو مزدینہ کے قریب سمجھتا ہے۔ تیراوری یا تلہ واری جدید نام ہیں جس کے معنی چھوٹے تالاب کے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کا نام عظیم آباد رکھ دیا ہے ، کیونکہ اورنگ زیب کا بیٹا عظیم یہاں بیدا ہوا تھا۔ اور قلعہ کے محلات کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں۔ تول یہ

قلو Talav کے معنی تالاب کے ہیں ۔ اس کتاب میں یہ کلمہ سطبوعہ اور خطی کے مطابق تراین لکھا گیا ہے ۔

#### (۵۸) وتبيل

یہ نام مختلف املا ، رتبال ، رتبیل ، رسل ، رت سل ، زنبیل ، رن بیل وغیرہ سے لکھا گیا ہے۔ سہم سے دو صدی تک عرب کے مؤرخین کابل شاہ اور سجستان کے بادشاہ کو اس نام سے لکھتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام کسی ایک خاص شخص کا نہیں تھا بلکہ خانوادہ کا نام یا موروثی لقب تھا ۔

ویلسون اور راورٹی اس کو رتن پال (رتنہ پالہ یا رنہ پالہ) سمجھتے ہیں ۔ دوسرے لکھنے والوں نے کسی ایک قرآت پر اعتاد نہیں کیا ہے ۔ ممکن ہے یہ نام رارن زبل یا رای زبل ہو کہ اس کے معنی رائے یا رانائے زابل ہوں گے ۔

میری نظر میں اس کلمہ کا صحیح املا رتویل ہے کہ جس کی تفصیل اور سند میں نے کتاب لویکان غزنہ میں دی ہے ۔

### (۸۹) تاج الدین سنجر شحنه بحر و کشتی

اس ملک کا ذکر طبقہ ۲۲ میں آیا ہے۔ مؤلف نے اس کو سمندر و کشتی کا کوتوال لکھا ہے۔ یہ امیر فخرالدین عمید تولکی کے زمانے کا مشہور شاعر ہے۔ ۲۰۰۰ھ میں پیدا ہوا۔ دہلی دربار کے امرا و ملوک کی شان میں اس نے قصیدے لکھے ہیں۔

اس شاعر نے ایک قصیدہ ''کشتی ساختہ'' کی ردیف میں بنام سنجر لکھا ہے۔ اس زمانے میں دو سردار اس نام کے مشہور و معروف تھے ، لہلذا بعد کے مؤرخوں کو اصل ممنوح کے تعین میں شبہ ہو گیا ہے۔ سید صباح الدین نے (ہزم مملوکیہ ، ص ۹ ۹ ۱) لکھا ہے اس قصید نے میں شاعر کا ممدوح تاج الدین سنجر تیر خاں ترک گرجی تھا ۔ سناج سراج کے بقول تاج الدین کریت خاں ''شحنہ' بحر و کشتی'' تھا ۔ قصید نے مضامین میں کشتی ، بحر اور آب کا تلازمہ بھی ہے ، لہلذا ہاری رائے میں اس قصید نے مخاصی کی معدوح سنجر کریت خاں ہوگا ، سنجر تیر خاں نہیں ہوگا ۔

**ایک شعر ملاحظہ بنو** 

مدار مملکت بر و جر تاجالحق که بحر قلزم غم ساخت از اسال کشتی سپهر مرتبه سنجر که فتنه زویله کرد به سوی معبر دریائے قیروال کشتی

## (۵۸) نام باے ترکی

طبقات ناصری میں کچھ ترکی نام آئے ہیں ؛ ان کا قدیم اسلا اور شرح یہاں پیش کی جا رہی ہے :

افراق : محمود بن حسین بن مجد کاشغری نے تشریح کی ہے کہ یہ ترکوں کا ایک قبیلہ ہے۔ (دیوان لغات الترک ۲۸/۱)

الب : یه کلمه الب ارسلان اور الب ترک میں نام کا پہلا ہزو ہے اور کبھی بطور علم تنہا بھی آنا ہے ، جیسے الب ترک ۔ اس کے معنی شجاع اور بھادر کے ہیں ۔

(ديوان لغات الترك ، ١١مم)

الغ : اس کے معنی بیں کہ جو دوسری چیز سے بزرگ تر ہوتی ہے۔ (شعر از دیوان سولوی)

مومن و ترسا ، جهود و گبر و منج

جمله را رو سوی آن سلطان الغ (دیوان ۱/۲۰)

از فین : ایک ایسا پرندہ ہے جس سے جڑیوں کو شکار کرتے ہیں ۔ (دیوان لغات الترک ۱۰۸/۱)

ارسلان: اس کے معنی شیر بین اور بادشاہوں کے نام میں آتا ہے۔ (دیوان س/س.س)

ایل : بقول کاشغری معنی ولایت ، خیل اسپاں ، دو بادشاہوں کے درمیان صلح ۔ اور به قول چغتائی اس کے معنی ہیں :

دست ، مردم ، سلت ، گروه ، سال ، مطیع و تابع و رام ـ ایلات کے معنی قبائل صحرا نشین کے آتے ہیں ـ ایبک : معنی بت ، معشوق ، غلام ، قاصد ـ (غیاث مم)

ایتگین : صاحب خانه ، خانه دار -

ایلک: غربال ، چھلی ، پہلا۔ سلاطین آل افراسیاب ''ایلک خانیہ'' ہوتے ہیں۔ ترکستان میں ایک شہر کا نام ہے۔ بارک : یہ لفظ بار+بک سے مرکب ہے۔ اس کے معنی امیربار یا حاجب کے ہیں۔ ترکی میں باک ، امیر یا شوہر کو

کہتے ہیں۔ بقول غیاث اللغات اسیر اعظم ، صاحب امیر اور عرض بیگی -

بکتم : طبقات (ناصری) میں به کلمه بکتم دو مرتبه آیا ہے - راحت الصدور (ص سم) میں بادشاہ کا نام بکتمر آیا ہے ـ شاید دکتمر کی تصحیف بکتم ہو ـ

بغوا : اس کے سعنی اونٹ کے ہوتے ہیں اور نام بغرا خان ہوتا ہے۔

بلکا : عالم ، دانش مند ، دانا ـ یه کلمه می کب صورت میں بلکاتگین اور بلکابک آنا ہے ـ (راحت الصدور ، ص ۱۳۱) -

تگین : یه کلمه الپ ، بلکا اور الغ کے ساتھ آنا ہے ۔ کاسغری ت کے نیچے زیر لکھتا ہے اور جمع نکت بتانا ہے ۔ یه غلام کا نام تھا ۔ بعد کو خانان کے فراؤندوں کا لقب ہو گیا ۔ اس کے بعد ان کا لقب اکا ہمو گیا ۔ اکانگین کے معنی ہوئے ''کوچک فرزندان ملوک'' ، الپ تگین یعنی غلام شجاع ، قتلغ تگین (بندہ مبارک) ۔ جب تگین بادشاہ کے بیٹوں کے نام میں استمال ہونے لگا نو اس کو شکاری پرندوں کے نام میں شامل کرنے لگے ۔ اس کو شکاری پرندوں کے نام میں شامل کرنے لگے ۔ جسے جغری نگین ، کچ نگین ۔

لغت چغتائی (ص ٢١٧) میں اس کے معنی زیبا اور خوش شکل کے ہیں۔ غزنویوں کے زمانے میں قندھار کے قریب نکین آباد ایک شہر تھا۔

تمر : معنی لوہا ، فولاد ۔ طبقات میں نام آتے ہیں تمرچی ،
تمرخاں قبران ، تمرخاں سنفر ۔ بعد میں اس کا اسلا تیمور
ہوگیا ۔ کبھی کبھی تمور بھی لکھ دیتے ہیں ۔

تکش : خوارزم شاہیوں اور نرکوں کے نام میں یہ لفظ مستعمل

ہے۔ اس کے معنی ہر چیزکی غایت اور نہایت ہوتے ہیں۔
ترخاں: اس لفظ کا املا مختلف طور سے آیا ہے ، مثلاً تبرخاں و
تزخاں لیکن ترخاں صحیح ہے۔ اس کا معرب طرخاں
اور جمع طراختہ آتی ہے ؛ معنی شریف (مفاتبح العلوم ،
ص سے) ۔

یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ ہر گناہ اور تقصیر اس کو معاف ہوتی ہے اور ترخانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو قبیلہ ترخان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ترخان کا معرب طرخان ہے ۔ خراسان میں ایک قدیم قبیلہ ہے اور یہ لفظ بطور علم کے ابھی استعال ہوتا ہے ۔ ابوتصر فارابی کے والد کا نام طرخان بن اوزلغ تھا ۔

گان یہ ہے کہ قبل اسلام بھی نرخان خراسان میں تھے اور زابلستان میں خاندان ابدالی کے مورثوں میں سے تھے۔ اس لفظ کا پہلا حصہ (تر) پشتو کے لفظ (تور) سے مطابقت رکھتا ہے۔ ترر کے معنی بشتو میں قلوار کے بین ، اور اس زمانے کے بعض نام تورمن ، تورکش ، تورجن پالہ وغیرہ میں یہ لفظ (تور) موجود ہے۔

یہ نام بہت زمانے تک خراسان میں مستعمل رہا ہے ، اور دسویں صدی سجری میں ہرات و قندھار کے ارغون و ترخان خاندان سند آگئے۔ اور ۹۳ میں میں میزا عیسلی ترخان ولد میر عبدالعلی ٹھٹ میں تخت نشین ہوا اور حکمرانی کی ۔ بقول کاننغری ارغولغت میں اس کے معنی امیر ہیں ۔

البیرونی نے آثار الباقہ (ص ۱۰۱) اور ابن خرداذبہ نے طرخاں = طوخوں سمرقند کے بادشاہوں کا لقب لکھا ہے:

تاش : معنی خداوند ، صاحب ، یار اور ساتھی ۔ (برہان ، ساتھی ۔ (برہان ، ۱۰۸۰ ) کبھی بطور علم استعال ہوتا ہے جیسے تاش ۔ حاحب ۔

نغول : پرندوں میں ایک درندہ ہے کہ اس پر آدمیوں کا بھی نام رکھا جاتا ہے ۔ کاشغری نے اس کا املا طغریل لکھا ہے ۔ غزنوی اور سلجوقیوں کے دور میں اس کا املا طغرل لکھا ہے ۔

عثانی لغت میں طوغرل ہے ۔ اس کے معنی **فوش ،** شکاری مرغ کے ہیں ۔

قیالکو: اس کتاب میں اس کا املا تیاینکو بھی آیا ہے۔ کاشغری نے اس کے سعنی حاجب لکھے ہیں ۔

تنکت : ترکوں کا ایک قبیلہ ہے کہ چین کے قریب رہتا ہے اور خود کو عربی سمجھتا ہے ۔ برہان قاطع میں لکھا ہے کہ یہ ایک قصبہ کا نام ہے کہ جو کولاب اور حصار کے درمیان ہے ۔ لیکن یاقوت کہتا ہے کہ یہ شہر شاش اور رہے سیحوں کے درمیان ہے ۔

جغری : ایک شکاری پرندہ ہے کہ عربی میں صقر اور فارسی میں چرغ کہتر ہیں۔

خان : ملک اعظم اور افراسیاب کی اولاد میں ہر ایک کو خاقان بھی کہتے ہیں ۔ خاقان ترکوں کا ملک اعظم ہے اور خان ان کا رئیس ہے ۔ ہس خاقان شہنشاہ کی طرح اور خان خانان رئیس الرؤسا کی طرح ہے ۔

ختای : بقول کاشغری یہ چینی نام ہے ۔ چین میں ترکوں کے ایک قبیلے کا نام ہے ۔ یہ قبیلہ حوتھی صدی ہجری سے قبل تمام مغولستان اور چین کے کچھ حصے پر قابض تھا اور اس سب وسیع علاقے کو خطا کہتے ہیں۔

منقو : دیوان لغات الترک میں اس کلمہ کا املا سنکقر ہے اور
یہ ایک درندہ کی قسم کے برند ہے کا نام ہے جو
طغریل کے علاوہ ہے ۔ برہان قاطع میں شنقار ہے کہ
چرغ کی قسم کا شکاری پرندہ ہے ۔ متعدد آدمیوں کا
نام بھی رہا ہے ، مثلاً بدرالدین سنقر ۔ انوری نے اس کی
مدح لکھی ہے اور ایران و موصل میں بادشاہوں کا
سلسلہ آق سنقری گزرا ہے ۔

مباشی : بقول عد بن احمد سباشی کے معنی صاحب الجیش کے بیع یہ یں ۔ طبقات ناصری میں سباشی حاجب آیا ہے ۔ بیع ی کے سباشی اور سباشی تکین بصورت علم دونوں استعال کیے ہیں ۔

طمعاج : کاشغری نے ایک جگہ یہ لفظ لکھا ہے اور ف کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے اوپر تین نقطے لگائے ہیں۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حرف کی آواؤ (پ ، م) کے درمیان ہے اس لیے عرب و عجم کے مؤرخوں نے طمعاج بھی لکھا ہے۔ ان کا اس سے مقصد چین و یکن کی مملکت ہے اور اغلب یہ ہے کہ ترکہ ملوک معروف بہ خانیہ کہ مغلوں سے قبل اس علاقے میں ان کی سلطنت رہی ہے ، طمعاج خاں رہے ہیں۔ میرت جلال الدین منکبرنی میں یہ کامہ طمعاج ہے۔ تقویم البلدان میں طومخاج اور ایک کتبہ میں طبعاج ہے۔

طغان : طغان اور تکین اسائے جنس سے ہیں ۔ ترکی میں اس کے معنی ہملوان ، سردار ، امیر اور شہزادے کے ہیں ۔ کبھی بطور علم کے بھی استعال ہوتا ہے ۔

قلیج : بمعنی دلوار ، خاقانی بادشاہوں کا اقب ہے۔ قلیج خان کمپتے ہیں یعنی وہ بادشاہ جس کا عزم سبف قاطع کی طرح ہے۔ فارسی کتابوں میں اس کا املا قلیج ہے۔

قدر : اس کے معنی باجبروت اور مطلق العنان بادشاہ کے ہیں کہ خاقانیوں کو قدر خال کے نام سے پکارتے تھے۔ سلاطین نرکیہ میں یوسف قدر خال ، سلطان محمود و مسعود کا معاصر تھا۔

قول : ترکی میں اس کے معنی سرخ ہیں اور قزل ارسلان کے معنی سرخ شیر کے ہیں ۔

قاتون بے ۔ (کاشغری قاتون ہے ۔ (کاشغری اور ترکی میں خاتون کے معنی میں استعال ہونے لگا اور بعد میں خان کے مقابل خانون بطور احترام و اعزاز کے استعال ہونے لگا ۔ بعد میں ان کلمات کی جمع عربی طریقے ہر خواتین اور محوانین بن گئی ۔

قفجاق : ترکوں کا ایک قبیلہ ہے اور کاشغر میں ایک کاؤں ا ہے ۔ ''اسپان قفجاق'' اپنی خوبی میں مشہور ہیں ۔ اس کلمہ کا املا ، خفجاخ ، خفجاق ، اور قبچاق بھی ہے کہ اس کے جنوب میں مجناک ہے اور شال میں ویرانہ ہے۔

قرا : عام طور سے یہ لفظ نام کے شروع میں آتا ہے ، قرام کے شروع میں آتا ہے ، قرام کے قرام کے قرام کی فظ ہے ۔ اس کے سعنی سیاہ کے ہیں ۔ خاقائی بادشاہوں کا نام ہوتا تھا جسے بغرا قرا خاں ۔ شاہنامہ میں قرا خاں ، تورانی چلوان اور افراسیاب کے بیٹے کا نام آیا ہے اور نوشیرواں کا ایک سپہ سالار بھی نھا ۔

قراقش : معنی عقاب ، ستاروں میں مشتری کو کہتے ہیں۔ بظاہر یہ مرکب ہے قرا + قش ، سیاہ + مرغ شکاری ۔

**قیر**: ترکی کامه ہے ، معنی سرحد اور کنارہ ۔

قتلغ : ترکی میں فتنغ تکین کے معنی بندہ مبارک ہیں ۔ قتلغ کے معنی سبارک اور دا برکت ۔ سلجوقیوں کے زمانے میں بعض آدمیوں کا نام بھی تھا جو مشہور رہے ہیں ۔ اس کا ا. لا قتلق بھی آیا ہے ۔

قاج : یہ لفظ طبقات میں دو مرتبہ آدا ہے۔ راحة الصدور میں قاج امیر حاجب ، و قاج امیر اسفهسلار والی بلخ کا ذکر ہے ۔ عوق نے جوامع الحکانات میں ملک شاہ سلجوق کے دیوان فاج امیر حاجب کا ذکر کیا ہے ۔ غیات اللغات میں ہے کہ قاج کے معنی ایک قسم

کی روٹی کے ہیں ۔ اس کو کاچ بھی کہتے ہیں ۔

قباچہ : قباجہ یا قباجائی ، ایک قسم کی ٹوپی ہوتی ہے جو موسم سرما میں پہنتے ہیں ۔ قباجہ ایک چھوٹا کیڑا بھی ہونا ہے ۔

فباچه ، افغانستان اور سنده کا مشهور بادشاه بهی تھا۔ سرحوم ڈاکٹر داؤد پوته لکھتے ہیں کہ چچ نامه میں قباجة السلاطین آیا ہے اور قباچه ، فارسی میں قباکی تصغیر ہے ۔ لیکن ایسا معلوم ہونا ہے کہ یہ ترکی کلمہ ہے ۔ اس کے معنی بورگ اور عظیم کے ہیں ، لہذا قباجة السلاطین کے معنی بورگ اعظم السلاطین کے ہوئے ۔

منکورس: طبقات میں اس کا املا منکورس ہے۔ شاید صحیح منکوبرس ہو اور سلجوقیوں کے زمانے میں یہ نام رکھا جاتا تھا۔ ایک امیر منکوبرس (۵۳۷ھ) میں سلطان مسعود بن ملک شاہ کے حکم سے مارا گیا۔

گور خاں : خطا و ختن کے بادشاہوں کا لقب ہے۔

کورخانیہ یا قرا خطائیہ سلوک کا لقب ہے۔ ان میں سے ایک کا نام بھی گور خاں تھا (چہار مقالم ص ۲۷) اس نے سنجر سے جنگ کی ۔

کبھی کبھی بہرام گور کو بھی گور خاں کہا ہے۔

یماک : ترکوں کا ایک فبیلہ ہے ۔ مؤلفین متاخرین نے بادشاہ
کا نام اور فیصر روم کے غلام کا نام بھی بتایا ہے ۔
طبقات ناصری میں اس کا مخفف یمک آیا ہے ۔ برہان
میں ہے کہ یمک ایک شہر اور ایک ولایت ہے جو
بہت حسن خیز ہے ادر ایخور بادشاہوں کا نام بھی ہے ۔

بباقو : ترکوں کے ایک قبیلہ کا نام ہے ۔ کیا اس کلمہ کی قدیم شکل یبغو نہیں ہے ۔ (دیکھیے یبغو)

یغان : اس کے معنی ہاتھی ہیں۔ آدسیوں کا بھی نام ہوتا ہے مثلاً یغان نگین ۔

يلدز : سعني ستاره ـ

یغرش : وزیر کے درجہ کا شخص ۔ خاقان سے نیچے درجے کا سوتا ہے ۔ اس کو سیاہ ریشم کی قبہ دی جاتی ہے کہ وہ برف اور گرمی کے دفعیہ کے لیے اس کو سر پر اوڑھتا ہے ۔

ينال : تعليق بمبر ٦١ كي طرف رجوع كيجير ـ

یوزبک : ترکی میں یوز کے معنی صد (سو) ہیں ، لہاندا یوزبک کے معنی صد باشی یا سو آدمیوں کے سردار کے ہوئے ۔
ترکی میں اوز بطور سابقہ (Prefex) کے بھی آتا ہے ۔ معنی اس کے ''ایشاں'' ہیں ۔ بطور تعظیم و تکریم کے استعال کرتے ہیں ، شار اوز خان : خان بورگ ،

اوزبک: بک بزرگ ، اوزجند: شهر بزرگ ، اوز حاجب: حاجب بزرگ - اوزبک ایک مشهور قوم بهی عبد مد باشی کا لقب ہے ، سلجوقیوں کے زمانے میں عراق اور بغداد میں ایک مشهور شخص تھا ۔

یغلق ؛ یغلغ بھی لکھا گیا ہے ۔ تیر پیکان دار کو کہتے ہیں ۔ یہ نرکی لفظ ہے ۔ ایک قسم کا تیر ہے ۔

یبغو : ید کامہ اکثر کتابوں میں کاتبوں کی تصحیف سے بیغو لکھا گیا ہے لیکن صحیح یبغو ہے۔

مارکوارت نے اپنی کتاب ایرانشہر میں ثابت کیا ہے کہ ترکوں میں اس نام کا بہت معمول تھا۔ اور دلائل قطعی کے سابھ یہ بات ثابت ہے کہ اس کی قدیم شکل صحیح صورت یبغو ہے ۔ ممکن ہے کہ اس کی قدیم شکل یباقو ہو ۔ (دیکھیے یباقو)

#### (۸۸) فریغونیان

تعلیق اول میں آل فریغوں اور جوزجانی حکمرانوں کا ذکر گزرا ہے کہ جو (۵۰ م قا ، وسم) افغانستان میں حکمران رہے ۔ تاریخی کتب ، مثلاً تاریخ یمنی ، آثارالباقیہ ، کامل ابن اثیر ، تاریخ بیمنی ، حدود العالم ، یتیمة الدہر ، قابوس نامہ ، زین الاحبار ، باریخ بخارا ، جوامع العکایات ، اصطخری ، حیات سلطان محمود (ڈاکٹر عجد ناظم) میں معلومات ناکافی اور تشنہ ہیں ۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ فریغون نام خراسان میں مشہور و مستعمل تھا ، مثلاً افریغون بن مجد ـ

اس خاندان کے آدمیوں کے ناموں کو لوگوں نے ضبط نہیں کیا۔ میں نے ان سات آدمیوں کو اس خاندان کے تلاش کیا ہے:

- ۱- امیر فریغون تقریباً ۲۵۰هـ
- ٣ امير احمد بن فريغون (٩٨٧ه، ٣٠٠ه) ـ
- ٣- ايوالحارث مجد بن احمد (٣٠٠، ٣٨٩) -
  - س\_ فريغون بن محد (تقريباً سه ٣٩هـ) -
- ۵\_ ابو نصر احمد بن عجد ( و ۱۹ ، و ۱۹ هـ ) ـ

٣ حسن بن ابو لصر احمد ؟ (١٠٩٨) ـ

ے۔ ابن فریغون : مؤلف کتاب عربی جوامع العلوم ۔ یہ کتاب ابھی حال میں یورپ میں شائع ہوئی ہے۔

#### (۹۸) سنجری یا سجزی

مؤیدالملک محد عبدالله وزیر سیستانی کا نام صفحه ۲۰۰۸ ، ۸۰۸ ، منسوب به سجستان ـ

#### ( . و ) نشین

تعلیقات میں لکھا جا چکا ہے کہ غرستان کا یہ شہر ہے ، بحوالہ مراصد الاطلاع (طبع تهران) - مراصد الاطلاع كا جو نسخه مهم و و ع مين علی محد بجاوی کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ طبع ہوا ہے ، اس کے ستن میں "بسنين" ہے (٩٨٩/٢) -

اسی کتاب کے ایک خطی نسخے میں ''نشین'' بھی آیا ہے۔ اصطخری (ص ۲۵۹) میں "نشین" ہے۔ اصطخری کے فارسی ترجمہ میں بھی "نشین" ہے۔ بعض خطی نسخوں میں حرف اول (ن) بغیر نقطہ کے ملتا ہے۔ ایک نسخر میں ''بشتن'' بھی لکھا ملا ہے کہ جو بلاشبہ بشیں ہے۔

(تعليقات ختم ہوئے)

### حواشي

```
ر ک تعلیق (سس) نسخه طبقات ناصری ..
بد الريخ استيلام مغول از عباس البال ص ١٨٨ و منتخبات ادبيات
       فارسی ص ۲۰۸ (۲) تاریخ ادبیات ایران از ڈاکٹر شفق ص ۱۹۵ -
                ٣- طبقات ناصرى طبقة الشرح حال سلطان ابوابيم .
               سـ طبقات ناصرى طبقة الشرح حال سلطان ابراهم ـ
               ۵- ترجمه طبقات ناصری ج ۲ ، ذیل ص ۲۹۹ -
                          -- طبقه يرون ذكر غياث الدين عد ـ
                               ے۔ طبقہ ہم : ذکر ناصرالدین ۔
      ٨- طبقه ١٨ : ذكر بهاءالدين بن سام و طبقه ١٩ ذكر تكش ـ
                            و- طبقه ۱۱: ذكر سلطان ابرابي -
             . ۱- ترجمه طبقات ناصری ، ج ، ذیل ص ۱۲۹٦ -
                                                ر ر ایضاً ۔
                        ۱۹۲ معجم البلدان ، ج ۲ ، ص ۱۹۲
                           س و حدود العالم ، ص و - . - و ب -
                         س ، ۔ اراضی خلافت شرقی ، می ۹۳۳ ۔
م ر۔ جغرافیا مے تاریخی ایران ، ص ۸۲ - ۸۳ - ۸۸ (رک ، تعلیق
                                                     آخر کتاب) ۔
            ٣ ١- اشكال العالم ، نسخه خطى موزه كابل ، ص ٣٦ -
                         ے 1- معجم البلان ، ج س ، ص ١٦٥ -
    ٨ ١ - مقدمه بارتولد بر نسخه عكسي حدود العالم ، ص م - ٥ -
                                  ور- تاریخ یمینی ، ص ۸۲ -
                                   ٠٠٠ تاريخ مخارا ، ص ٨٠٠
                                 ٣٠ - زين الاخبار ، ص ٣٠ -
۲۲- ڈاکٹر ناظم در ضائم کتاب سلطان محمود بحوالہ العتبی و لباب ،
```

```
عوق و ابن اثير و بيهتي وغيره ـ
```

سهر طبقه ۱۱ ؛ ذكر سلطان ابراهم ـ

ہ ہ۔ اس لیے کہ سؤرخین ایک قرن میں تین نسلوں کا حساب لگاتے

#### س -

٥٧٠ طبقه به : دكر المستضى -

ب ب - طبقه س و فكر ملك شمس الدين -

ے ہے۔ طبقہ و و : ذکر معزالدین ۔

٨٧٠ لياب الالباب، ص ٢٨٧، ج ١ -

و ٧ - طبقه ١٨ ؛ ذكر بهاؤ الدين سام -

. س- ايضاً -

١٧- طبقه ١٨ : ذكر بهاءالدين سام -

٣٧- ايضاً -

سس طبقه س، : ذكر تاج الدين حرب -

سم- طبقه س فكر الناصرلدين الله ـ

o - طبقه ير : ذكر سلطان غياث الدين جد سام -

٣٧- طبقه ١٦: ذكر سلطان تكش -

ے ۔ تعلیقات لباب الالباب ، ج ، ، ص ۳۹۲ ـ

۳۸- مرحوم سید عبدالحی لکھنوی نے نزہت الخواطر (ج ، ، ص ، ۱) میں اسام سراج الدبن مجد کے جو حالات دیے بین وہ علامہ قزوینی کے تعلیقات (عوفی) سے لیے گئے ہیں جس کی ننیاد رسالہ نیر پر ہے ۔ سزید تعقیق کی طرف توجہ نہیں کی گئے ۔

و ٢ - لباب الالباب عوفى ، ج ١ ، ص ٨٨٣ -

. به - طبقه ۱ : ذكر المستضى ۱۲ -

وسم طبقه و و ذكر معزالدين و طبقه سر و ذكر غياث الدين ـ

بهـ طبقه ۲۲ : حديث وافعات غور و غرستان و فيروز كوه ـ

سهم طبقه مرو : ذكر حاجي علاءالدين عد ـ

سهم طبقه رو و آخر ذكر ملك علاءالدين بن جد ـ

هم طبقه عدد ذكر شماب الدين ـ

ہے۔ نشتر عشق ، نسخہ خطی دانش کاہ پنجاب ، ج ، ، ص س ۔

ے ہے۔ ریاض الشعرا ، نسخہ خطی ، کابل ، ص ۲ ے -

```
۳۸- شرح حال مؤلف در آغاز ترجس راورثی ـ
                                         وسم- آغاز طبقه ١٠ -
                               ٥٠- طبقه ٣٠ ؛ فوت او كتاي -
                           ٥١- طبقه مر ذكر علاء الدين عد -
                          ۵۲- طبقه ۱۱: ذكر علاء الدين عد ـ
                           ۵۳- طبقه ۱۲ : ذكر الب ارسلان ـ
                             ٥٥- طبقه مرو: ذكر بهرام شاه -
                        ٥٥- طبقه مه و : ذكر ركن الدين محمود -
                            ٥٦- طبقه ٢٣ ؛ ذكر چنگيز خال ـ
 ے ٥- طبقہ ٢٣ : چنگيز خال کے لشکر کا جيحوں دريا سے گزرنا ۔
             ۵۸- طبقه ۱2: ذكر شهاب الدين ان عد تمبر ۱۰
                         ٥٩- طبقه ٢٣ : من اجعت جنگيز خال -
                 . ٦- طبقه ۲۲ : حديث واقعات غور و غرستان ـ
                       ۲۳- طبقه ۲۳ : حدیث برافتادن ملاحده ـ
                      ٦٢- طبقه ١١: ذكر تاج الدين ينالتكين ـ
                      ٣٠٠ طبقه ٣٠ ؛ حديث بوافتادن ملاحده -
                      ٣٦٠ طبق ١٠٠٠ ذكر تاج الدين ينالتكن ـ
                             ٩٠- طبقه ٢٠ ذكر ناصرالدين -
                                ٣- طبقه ١٠ : ذكر التتمش -
                              ع ٦- طبقه ٠٠: ذكر ناصرالدين ـ
                                         ٣٠- آغاز طبقه ٢٠ -
                        ٩٩- طبقه ٢٣ : ذكر تاج الدين سنجر ـ
                                . _ - طبقه م : ذكر المستنصر _
                                 12- طبقه ٢١ : ذكر التتمش -
                              ٣ ـ طيقه ٣٠ ؛ ذكر بندو خال ـ
                                   ٣٧- طبقه ٢١ : ذكر رضيه -
                     س _ طبقه ۲۲ : ذكر تاج الدين سعجر قتلف _
                                   ۵ے۔ طبقہ سری ذکر برکا۔
٣٥- يه تمام قطعه طبقه وج: ذكر بهرام شاه مين پڑھا جا سكتا ہے -
```

عهد ملبقه ۲۱: ذکر جورام شاه -

```
٨٥- طبقه ٢١ : ذكر بهرام شاه -
                                وے۔ طبقہ وہ : ذکر بھرام شاہ ۔
                       . ٨- طبقه ٢٠ : ذكر علاء الدين مسعود -
         ١٨٠ طبقه ٢٦ خالدين مسعود و طبقه ٢٦ ذكر بلين -
                      ٨٨- طبقه ٢٢ : ذكر بدرالدين نصرت خال ـ
      س۸۔ طبقہ ۲۰ : ذکر طغان خان و طبقہ ۲۰ : ذکر مجد مختیار ۔
                              سرر طبقه ۲۲ : ذكر طفان خال ـ
                              ٥٨- طبقه ٢١ : ذكر علاء الدين -
ہم۔ افغانستان کے لوگ اس وقت ہندوستان کو ملک زیرین کہتے
  تھے ، اور ہندوستان کے رہنے والے افغانستان کو اطراف بالا کمپتے تھے ۔
                                              - 77 die - 12
               ٨٨ طبقه ٢١ : سال اول عصر ناصر الدين محمود -
                               ٩٨٠ طبقه ٢١ : ذكر ناصرالدين -
 . ٩ - طبقه ٢٠ : دكر الغ خال ، طبقه ٢٠ : ذكر ناصرالدين عمود -
                                    ر ٩- طبقه ٣٠ : ذكر باتو -
       ٣٩ - طبقه ٢٧ : ذكر ناصرالدين ، طبقه ٧٧ : ذكر الغ خال -
                          سه و_ طبقه و ب و سال سفتم ناصراادين -
                            م هـ طبقه ۲۱ : سال ۸ ناصرالدين -
                                ٥٩- طبقه ٢٢ : ذكر الغ خال -
                                - به و علمة م م ع : ذكر الغ خال -
                       عهد طبقه وب: ذكر سال نهم ناصرالدين -
  ٩٠ طبقه ٢٠ : ذكر الغ خال ، طبقه ٢٠ : سال ١٠ ناصرالدين ـ

 ه ۹- طبقه ۲۲ : ذكر سيف الدين اركلي -

                             . . . . طبقه ۲۲: ذكر الغ خال ـ
                                       و.و. آخر طبقه و ۲ -
                                    ٩٠٠ تذكره صبح كلشن -
                               س ، و - سالناسه فارس ے و سو ش -
     س ، ، ، طبقه ۲۳ : چنکیز خال کے لشکر کا جیحوں سے گزرنا ۔
                      ١٠٥٠ طبقه ٢٧ : ذكر سنجر كريت خال ـ
                      ٩٠٠- طبقه ٢٠ : ذكر سنجر كريت خال ـ
```

- ے . 1- طبقه ۲۲ : ذكر الغ خال ـ
- ١٠٨- طبقه ٧٧: ذكر الغ خال -
- ٩٠٠٠ طبقه ٢٣ : ذكر الغ خال ـ
- مارد اس سلسلے میں مآخذ و مراجع کے عنوان میں تفصیل دیکھئی چاہیر -
  - ١١١٠ ديباچه کتاب .
  - م و و- مآخذ مؤلف كا مطالعه كيا جائے ـ
    - ٣١١- آغاز طبقه و ـ
  - س ۱۱- طبقه ۲۲ : ذكر نصرت الدين شير خال ـ
    - درو آخر طبقه ۲۳ -
    - ۱۱۶ کتاب ـ
    - ١١٠- تاريخ نيروز شابي ، ص ٢١ -
- ۱۱۸ میں شائع کینس راس کی کوششوں سے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ جلد اول لیدن سے ۱۱۹، میں، جلد دوم بریل لیدن سے ۱۹۱۹ میں، اور جلد سوم لیدن میں ۱۹۲۹ میں شائع ہوئی ۔
  - ۱۱۹- گازار ابرار غوثی -
- ۱۲۰۰۰ اخبارالاخیار فی اسرارالابرار ، ص ۸۰ م لیکن فوائدالفواد میں اس رباعی کا تیسرا مصرع اس طرح ہے:

"امروز خوش است لیک فرداست زیان"

اس تعلیقات کے آخر میں فوائد الفواد کی تمام عبارت کی تفصیل علیحدہ بیان کی گئی ہے (رک : 21) و نیز تعلیق تمبر ۸۱ -

- ۱۲۱ شرح حال مؤلف در آغاز ترجمه طبقات ناصری (راورثی) -
  - ٣٧١ و وياض الشعرا خطى كابل ، ص ٣٧١ س
- س م و \_ نشتر عشق ، نسخه قدمي دانشگاه بنجاب ، ورق . ١٥ -
- س ۱ و عجمع النفائس نسخه خطى دانشگاه پنجاب ، ورق ۱۵ -
  - ١٨٥ تركتازان بند ، ص ١٨٥ -

۱۹۳۹ راقم الحروف نے بعض مسائل تاریخی ، کتب شناسی ، اور مؤلف کے حالات زندگی کے متعلق ، پنجاب کے مشہور دانشور پروفیسر علا شفیع مرحوم کو ایک خط لکھا تھا ، اور ان سے اس ساسلے میں بعض معلومات طلب کی تھیں ۔ اس دانشور مرحوم نے ، باوجود اس کے کہ میرا

ان سے پہلے سے کوئی تعارف نہ تھا ، میرے خط کے چواب کی زحمت کی ، اور مولانا کے حالات کے لیے جن کتابوں کی طرف مجھے مراجعت کرنے کی ہدایت فرمائی ، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- (۱) تاریخ مغل: چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہاورتہ کی تالیف ہے۔ یہ ہاورتہ کی تالیف ہے۔ یہ ہاورتہ کی تالیف ہے۔ یہ ہاورتہ کی حوتھی جلد کی فہرست میں صفحہ ۲۵۸ پر آٹھ حوالے ، اور صفحہ ۲۵۸ پر انیس حوالے 'طبقات ناصری' سے دیے گئے ہیں۔ ان حوالوں کے لیے جلد س کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
- (۲) مقدمه جامع الحکایات مجد عوبی: از نشرات اوقاف گیب اس کماب میں طبقات کے حوالوں کے لیے اس کماب کی فہوست میں منہاج الدین کے ذیل میں دیکھنا چاہیے ، اور طبقات ناصری کی طرف رجوع کرنا چاہیے -
- (۳) فہرست مخطوطات فارسی سیوزیم درطانیہ: تالیف ربو (ص ۲۷) اس کا ببان ہے کہ مورلی کی فہرست میں (ص ۲۱-۲۵) طبعات کے مواد کا تجزیہ موجود ہے۔
- (س) قاریخ بند ، مرتبه ایلیٹ : (ج ۲ ص ۲۵۹ ۳۸۳) میں منہاج سراج کی سوانخ حیات اور بعض طبقات کے مضامین آئے ہیں ۔
  - (۵) فهرست ستيورات : ص ے -
  - (٦) فهرست مخطوطات ميونک ، تاليف آمير ـ
- (ے) رسالہ ہشت ورقی نواب لوھارو و ضیاءالدین نیر: کہ جن کا تذکرہ ریو نے اپنی فہرست مخطوطات (ص ۸۸۱) میں کیا ہے اور یہ منہاج سراج کے حالات زندگی پر حاوی ہیں۔
- (۸) کشف الظنون: میں طبقات ناصری کے ذیل میں چند سطریں ماتی ہیں (ص ۱۰ ، ج ۲) -
- (۹) رسالہ سہ ساہی تاریخ اُردو: جو حیدرآباد دکن سے سَائع ہوا ہے۔ اس میں طبقات اور سؤلف کے حالات کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔
- (۱۰) تذکرہ مصنفین دہلی: تالیف شیخ عبدالحق محدث دہلوی ، اس کے صفحہ ے پر منہاج الدین کا ذکر موجود ہے۔

- (۱۱) تاریخ فرشتہ مطبوعہ برگس: (ج ۱ ، ص ۲۸) میں بھی منہاج کا ذکر آیا ہے۔ اور اسی کتاب کے (ص ۱۳۱) پر ملحقات طبقات ناصری تالیف شیخ عینالدین بیجاپوری کا بھی ذکر ہے۔
  - (۱۲) تاریخ فیروز شاہی: (ص ۲۱) -
  - (۱۳) دائرة المعارف اسلامی: میں جوزجانی کے ذیل میں ۔
- (۱۳) تاریخ جہاں کشای : جوینی جلد سوم میں بھی بعض جگہ طبقات ناصری کے حوالر ملتر ہیں ۔
- (۱۵) ترکستان بارتولد: طبع اوقاف گیب (کتاب مذکورکی فهرست میں طبقات ناصری جوزجانی کو دیکھا جائے ۔
  - (١٦) فهرست مخطوطات بانكي پور:
- (12) ادامات فارسی حصہ دوم: (ص ۲۸) مطبوعہ انجمن ایشیائک بنگال ۔ اس میں بھی مؤلف کا حال اور اس کی گتاب کا ذکر آیا ہے۔
- (۱۸) مجلم اورىنٹل كالج ميگنزين لاہور: مضمون منہاج سراج كى شاعرى اور تعليم ، پروفيسر عبدالستار صديقى ـ
- (۱۹) مجله علی گڑھ سیگزین : مقاله ، شاره (۱) ، ج ۳، ، مؤرخه جنوری سرم ۱۵ ، مضمون سوایخ سراج منهاج از قلم زکریا فیاضی استاد علی گڑھ یونیورسٹی ۔
  - ١٢٥- سنتخبات ادبيات فارسى ، ص ٢٥٩ -
  - ١٢٨- مجله ارسغان : ج ، ١٠ ، ص ٦١٠ -
    - ١٢٩- تاريخ استيلائے سغول ، ص ٨٨٣ -
      - . ۱۳۰ اورينثل کالج ميگزين لاڀور -
  - ۱۳۱- تاریخ ادبیات ایران ، از ڈاکٹر شفق ، ص ۹۲ -
  - ١٣٢- آغاز طبقه ١٢-١١ مين مؤلف بيهقى سے انتباس كرتا ہے -
    - سهر کشف الظنون ، جلد ، ص سه -
      - سه و مقدم تيسير الوصول ، ص و -
- ۱۳۵ دوباره ایران میں سال ۱۳۵ میں آفسٹ میں کتب فروش اسدی نے اس کو چھاپا ہے -
  - ١٣١٠ آداب اللغة العربيه ، جلد س ، ص ٣٣٧ -
    - ۱۳۷- فهرست ، ص ۳۸۶ -

١٣٨- كشف الظنون ، جلد ، ص ١٠٣٠ -

۱۳۹- البيروني ، سيد حسن برني ، ص ۲۸۹-

. س و ديباچه طبقات ـ

اس ا - ترجمه طبقات ، ج ۱ ، ص ۹۹ -

- m. s - m + dage -1 mr

سهم ۱ حیات و واقعات سلطان محمود ، ص م .

سم ۱- راحة الصدور مطبوعه ليذن ، ص ع ۱ - ۹ - ۹ - المعجم طبع ويروت ، ص ۲۳۲ - ۲۳۸ -

١٠٥٠ لباب الالباب ، ص ١٥٥ - ٢٦٠ ، طبع ليدن -

٣ م ٦ مثلاً تقى الدين كانسي اور مؤلف مجمع الفصحا ـ

ے ۱۰۰ کشف الظنون ، جلد ، ص ۱۱۵ -

مرہ و۔ جیسا کہ نقی الدین انتے تذکر ہے میں عاد ہے ہونے کا قابل ہے۔
و مر و جیسا کہ نقی الدین کہتا ہے کہ : عادی ایک مدت تک بلخ میں مقیم وہا اور سنائی سے علم تصوف حاصل کیا ۔ پس اس طرح غزنہ میں بھی اس کا قیام بعید از قیاس نہیں ۔

١٥٠- عادي كمتا ہے:

لقبم دادهاند سلطانی چون عادی جرا چنین خوارم جاودان مان که فتر عشق تو بود کم عادی شده است سلطانی می ۱۵۰ - دامة الصدور ، طبع لیدن ، ص ۲۰۰ -

۱۵۲- ادیب صابر کے ایک قطعے میں ہے کہ:
عادی دی بنزدیک من آمد
نشستم ساعتی دی با عادی
ز دیدار عادی من بدیدم
مراد دل ہوقت ہے مرادی

۱۵۳ مید حسن غزنوی نے عادی کا اس طرح ذکر کیا ہے (دیوانہ مطبوعہ تمران ۱۳۲۸):

زنهار چو وطواط و عادیم سپندار کافسوس بود عیسی باخر بجوالی ص ۱۹۰ - صفحه ۱۹۰ پر ایک قصیدہ ہے ، جس میں شاعر ہرام شاہ کے حضور میں عرض کرتا ہے کہ غزنہ کے شعرا میں سے ایک نے اس کے قصید ہے کو عادی کے ددوان میں لکھ دیا ہے ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس قسم کا مکر اور اس نوع کی غداری آج نک کسی آدمی نے نہیں کی ۔ صفحہ ۲۲۸ میں کہنا ہے :

ایں کم از شعر عادی ست اگر نا شش ماہ برقم کاک عطارد بنگارد سختم

اس قسم کے تمام اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید کو عہادی سے ادیبانہ رقابت تھی ۔ لیکن سنائی نے بھی اس قصید سے میں جو اس نے سلطان سنجر کی مدح میں کہا ہے ، عہادی کا ذکر کیا ہے ، کہتا ہے کہ :

در سر خوان عادی من کشادم ایی نفع گرجه شیریی نیست باری ناردانی آمد سب

(دیوان سنائی ، ص ۵٫) دیوان انوری میں بھی عادی کا ذکر آیا ہے۔ کمیتا ہے :

بان و بان دا ترا عادی وار از سر ابلهی و نادانی در نیفتد حدیث مصحف و زند گردی او را درین صفت ثانی

(ص سرام) اس نے ایک دوسری جگہ عادی کے ایک شعر پر تضمین بھی کی ہے :

الله بلت عهدی جوالش بگفتم چه گفتمش گفتم که ای روشنائی مرا از شکستن چنان درد ناید که از ناکسان خواستن مومیائی (ص ۲۵۵)

سم ١٥٠ كشف الظنون ، ج ٧ -

ه ۱۵ - آغاز طبقه ۱ -

١٥٦- تعليقات بر لباب الالباب ، ج ، ص ٢٥٥-

١٥٥- الكامل ، ج ١٢ ص ٩٠ -

١٥٨- لباب الالباب ، ج ١ ، ص ١٣٥ تا ١٣٣ -

١٥٩- الفهرست ابن نديم ، ص ٢٠١ - ٣٠٣ -

```
. - و - آداب اللغة العربيه ، ص م و -
                               ١٩١١ الفيهرست ، ص يه ١٩١
                           ١٩٢- تاريخ طبرستان ، ص ١٩٩ -
١٩٣ - طبقه ٢٠ : كال الدين سلطان سنجر بن سلك شاه كي مدح مين
                                                   کہتا ہے:
               جان روان صاحب وصابی به پیش تست
               این تعره از بیانت و آن عاجز از بنان
                                    س به و اواخر طباله س ب ـ
                            ١٦٥ - طبقه ٣٣ ؛ ذكر اوكتائي -
                            ٩ ٩ ٩ - طبقه ٣ ٠ - حكايت عجيب ـ
                                ردور طبقه سرد ذكر بركاء
                    ٨٠١- طبقه ٧٠٠ ذكر يوزېك طغرل خال ـ
                          ه ۲ و طبقه ۲ و ذكر جنگيز خال ـ
                             . ١ - وقايع اسلام -
                      و يرو مبقد سرم : آحر ذكر چنكيز خال .
       مرر - طبقه مرم حكايت كشاده شدن شمر بائے خراسان -
                 سهرو طبقه سرو حديث مراجعت جنگيز خال -
                              سهرو طبقه ۱۰ ذکر سنجر -
                         ٥١١- طبقه ١٠؛ ذكر الب ارسلان -
                 - مراجعت چنگيز خاك -
                           ١٤٨- طبقه ٢٠ ؛ ذكر محد مختيار -
و ۱ - حبیبی صاحب نے زین الاخبار کا کامل ایڈیشن اب ایران سے
                                                شائع کیا ہے۔
اس کے بعد حبیبی صاحب نے بہتی کی تعقیق اور صاف بیانی کی
تصریح کرتے ہوئے ان کی تاریخ سے اقتباسات پیش کیے ہیں جن کا ترجمہ
                                      مهاں دینا غیر ضروری ہے۔
```

۱۸۰- طبقه ذکر الغ خان - ۱۸۰- آخر طبقه ۲۳ - ۱۸۲- طبقه ۲۳ : ذکر التقمش - ۲۳ کم

اشاريه

# اشخاص

#### الف (مدوده)

آق سنقر: ۲۰، ۲۰۵۰ -آفاے گویا: ۳۰۰ -آلتون خاں بن اوتگین: ۲۰۰۰ ، ۲۲۸ -آمیر (مؤلف فہرست مخطوطات میونک): ۳۳۸ -

#### الف (مقصوره)

ابراہیم بن عبدالخالق جوزجانی ،
اسام: ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۲۹۵ ، ۲۹۳ ،
ا۳ ، ۲۹۳ ابراہیم بن یعقوب ابو اسحاق
ابراہیم حربی: ۲۹۳ ابراہیم حربی: ۲۳۳ ابراہیم خوزوی سلطان : ۳۹۳ ،
ابراہیم نویین: ۱۵۵ ، ۲۳۳ ابن ابی اصیبعہ: ۱۵۸ ، ۲۵۳ ،
ابن اثیر: ۳۰۳ ، ۳۵۳ ، ۳۳۳ ،
ابن اثیر: ۳۰۳ ، ۳۵۳ ، ۳۲۳ ،
ابر اثیر: ۳۰۳ ، ۳۵۳ ، ۳۲۳ ،
ابر اثیر: ۳۰۳ ، ۳۵۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ،

ابن اسحاق : ه. س ـ ابن اسفندیار : مهم -ابن البلخي : ۳۹۳ ـ ابن الخطيب: ووج ، . . . ، - ٣٦٦ ' ٣٦٥ ابن الربيع: ٩٩٩، ٣٠٥، ٣٦٥، ابن جعفر الفرابي: و و س -ابن حوقل : . وس ـ ابن خردادس : ۲۹۱ ، ۲۳۸ -ابن خرسیل: ۳۹۳ -ابن خلدون : ۲۷۳ -ابن خلکان : ۲۶۵ -ائن سينا ۽ ١٨٠٨ -ابن فريغون : ٣٠٠ -ابن فندق : ۳۳۰ -این مسکوید : ۲۹۸ -ابن منظور ، افریقی : ۹ . س -ابن ندیم : ۳۸۳ ، ۳۵۳ ، ۳۳۷ -ابن بيصم نابي (ابوالحسن بيصم بن · ₹01 · 11 · 1 · 9 : 4 - מוס י מומ י דקמ ابو احمد بن سلطان محمود : ١٩٣٠ -

ابو عبيده معمر بن المثنى التيمي اليصرى : ٢٩٩ -ابو على حسين بن احمد بن محد سلامي سمقی نیشایوری : سرس - [دیکھیر سلاسي ابو على سيمجوري : م و ۲ -ابو عمر منهاج الدين عثان بن سراج الدين جوزجاني : ٢٨٨ ، [دیکھیے منہاج سراج] ابولهب: ٢١٦-ابو معشر منجم : ٣٨٣ -ابو منصور الازبري : ۱۸ م -ابو نصر بن احمد : مهه م ـ ابو يزيد مرغزي: ٣٩٥ -ابي بكر احمد بن مجد المعروف به نابن الفقيم الهمداني : وجمع -ابی حفص زنگی ، اسیر : ۱۳۸ -ابي سليان داؤد بن جد الاودني الحنفي و ربه س -الى عبدالله بن عبدالرحمين بن عبدالله ابي الليث الشيباني : ١٠٩٠ - 461 ابي مسعود : ١٠٩ -ابی بریره<sup>رض</sup>: ۱۰۹ -اتسز حاجب: ١٣٢ -احمد ابوالحارث بن مجد بن الحارث إ - 790 4 794 احمد أيو تصر بن محد : ٣٠ -

احمد أديب سيد : ١ ٣٨٠ -

ابو احمد بن موسلي الجورجاني : - 494 ابوالحسن على بن زيد بيهتي : ٣٦٨٠ - 411 ابوالخبر : سرح -ابوالفتح بستى : ٣٩٣ ، ٣٨٣ -ابوالقداء : ١٠٠٨ ، ١٩٨٩ -ابوالفرج اصفهاني (ابوالفرج على ان حسين): ٣٥٨ ، ٣٥٨ -ابوالفضل (مصنف آئين اكبرى) : - 795 ابوالفضل عد حسين بيهتي كاتب ب - TON ' TOL ' TOI ابوبكر : ١٥٧ -ابوبکر ، اتابک : ۹۹۱ ، ۲۳۲ -ابوبكر ، امير بن مستعصم بالله : יארץ יארץ יצרץ ט פארי - 707 4 701 ابوبکر ایاز: ۹ ، ۲۱ - [دیکهیے تاج الدين ابوبكر اياز] ابو داؤد سجستانی و و و ـ ابو زيد احمد بن سهل بلخي : ٣ ٣٣ -ابوطالب : ٥٠٥ -ابو عبدالله محد كانب خوارزمي بن احمد : ٢٠٠٨ -ابو عبدالله عد بن عمر بن الحسين المشمور بابن الخطيب رازى: ٣ - ٣ - [ديكهير فخرالدين رازي] ابو عبيدالقاسم بن سلام : ٩ - ٧ -

اختيار الدين كربز . ٥٠ -اختيار الدين يوزبك طغرل خان إ اختیار الملک ابوبکر حبشی : ۱ س ، - 07 اختيار الملك دولت يار طغرائي و - 104 6 184 ارىز : ١١١ -ارسلان خان : ۱، تا سم ، ۱۵، - 11 1 12 1 27 1 67 [دیکھیے تاج الدین سنجر ارسلان خاں خوارزسی ، سلک ا ارسلان خان فيالي : وسر ، - 109 , 100 , 104 ارش: ۵، ۱۹۵ -ارق بوقد بن تولی : ۲۲۹ ، - 442 ارونداسف و ۱۲۳ ـ اسحاق موصلي بن ابراهيم بن ميمون: - 700 اسرائيل : ١٥٧ -اسلم بن اموز : ۵ . س ـ اساعیل یاشا بغدادی : سرس -اساعيل ساماني و صوب ، سروب ، اسد الدين منكلي : ٢٣ -اسدی ، کتب فروش ، ایران :

احمد العلقمي ، وزير : ٣٣٠ -احمد المن عنبل ، امام : ۲۳ م احمد بن عثان تولكي: ١٧٧ -[ديكهير مجدالدين تولكي] احمد بن على بن عمر المنيني دمشقى : - 464 احمد بن قريغو د سه ب ، به به .. احمد بن مجد بن منصور الارفجاني ب - ~ 1 7 احمد سعيد ، سيد سالار : ٢٨ -احمد غفاری ، عاضی (مؤات تاریخ نگارستان) : ۲۷٦ ، ۱۳۸۸ ، - ~ 19 احمد مروزی: ۱۷۳-احمد نسوى ، خواجه : ٣٦٥ -احمد وخشی ، خواجه : ۱۲۹ ، - 707 احمد يادكار : ٣٣٣ -احنف بن قيس: ٢٩٢ ، ٨٨٨ -اختيار الدين التونيه ، ملك : - 49 ( 74 ( 47 اختیار الدین ایبک ، مونے دراز : اختيار الدين چست قبا: ١١ -اختيار الدين على خربوست : - 107 1 100 1 171 اختيار الدين قراقش (خان) ايتكين ، ملک : ۲۵ ، ۲۷ تا ۲۹ ، - 7 . 7 . 7 . 7 . 7

- ~ ~ \_

اشرف الدين ، سيد : ۵ م ، - 707 6 777 6 727 اصطخری : ۳۸۳ ، ۲۰۸ -اصیل الدین نیشاپوری ، بهلوان : - 174 - 189 اعظم ، سيه سالار : ٢ م ١ -افراسياب : ١١٠ ، ٢٢٨ -افريدون ، بادشاه ؛ و ۲۸ ، ۲۳۸ -افضل الدين بامياني ، امام عصر : - 77. افضل خال خثک ؛ ۳۸۹ -أفلان چربي : ۱۳۹ ، ۱۳۰ ، - 101 - 101 - 130 أكبر ، بادشاه : ۲۱ ، ۱۲ - ۱۲ البر تويين : ١٦٨ -البرى خال سنجر : ٥٦ -البعروني (ابو ريحان البيروني) : · ٣٦٤ · ٣٦٢ · ٣٨٨ · ٣٨٣ · ~ 10 · 49 · ( 71 · 72 7 - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ الب ارسلان شاه سلجوتی: ٢٣٠٠ ، - ~~. ( ~~~ ( ~~~ التتمش ، سلطان : س ، ب ، م ، م ' TA4 ' 1 . A ' 9 A ' T. FOR FTT FTIN FTIL ٠ ٣ ١ ٤ ٠ ٣ ٠ ٣ ١ ٣ ٠ ٠ ١ ٣ ٥ ٩ ۱۰ م ، ۳۳۳ ، ۳۳۰ - [دیکھیے

شمس الدين التتمش

التون خال طمغاج ؛ ١١٥ - 1AT ( 170 ( 17T ( 17 . [ديكهبر طمغاج] الجي نويين: ١٥٥ ، ١٦٢ -الدتمش التركى ، امير : ١٨٠ -الغ خال ابي عد : ١٣٩ -الغ خال بلين (خان اعظم) : ٥ ٤ אד של פאיוהי פהידהי وم تا حم ، ٥٥ ، ٥٥ تا م 97 ( 90 \$ 17 17 1 1 . . . . . . تا س، و ، سرد ، مسرد ، ويع، جهم تا يهم، وجه، الملک الماصر : ١٨٨٠ -اللهي مخش ، شابزاده : ۲۵۱ -اسام غزنوى : ۲۵۹ -امیر ایبک سنامی : ۲۷ ـ امير حبشي نيزه کوه : ١٣٩ -امير حسن (مؤلف قوائد الفواد) : امير خسرو : ١١١ - ـ اميري سوري: ۵۱۱ -امير على جاؤش : ٣١٠ ، ٣٥٦ -امير محمود عادى بن امام سنجرى ، غزنوی : ۵۳۵ تا ۵۰۰ ، - 679 6 670 امير نصر تولكي : ١٦٥ -انبان نويين : ۲۰۳ ـ

انتهوین : ۹. ۱ ، ۱ ، ۳ ۰ -

انوری: ۹۳۹ ، ۲۲۷ ، ۲۵۳ -4 727 ( 728 ( 728 ( TTA اوتکین (بھائی چنکیز خاں) بہ ۔ ۔ ۔ ۔ - MTM + YZZ اور خان: ۱۵ - [دیکھیر ایبک باجو نويين : ۵۳۲، ۲۵۲ -اور خان] بار تولد: ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۹۳، اورنگ زیب : ۲۰۰۰ ـ - mmz ' mm 1 ' m12 ' TAM او کتائی بن چنگیز خاں ہے . م بانیکو طراز : ۳۰۳ - [دیکھیے 1120 1170 1100 1100 تينكو يا تاينكو طراز 17.7 19A 1 1AA 1 120 **بابر دیو : ۲۵ -**بت خال : ۳۷ ، ۳۷ تا ۵۵ ، ٨١ - [ديكهيے سيف الدين ایبک خطائی (بت خان)] ۔ اونگ خان : ۱۲۸ ، ۱۸۹ ، عيرا راسب (ونسطورا) : ۵.۸ ، ایبک : ۱۱ - [دیکھیر سیف الدین ایبک اجهد بخت خال : ۲۵۱ -ایبک (اور خان) جاگیر دار: ۱۵ -بختيار بويه: ٥٥٥ -ایلتمش الترک ، حاکم رے: بدايوني (مؤلف منتخب التواريخ) : - (11 ( ( ) بدر الدين سنقر رومي ، امير حاحب : ايلتتمش المطبى ناصر (امس المومنين): · 00 ( 09 ( 7. ( 79 6 72 ٨١٨ - [ديكهير شمس الدين التتمش - ~ TO + TT1 + 7 . بدر الدین غزنوی : ۱۳ - -ایشوری پرشاد : ۱.۷ -بدر الدين لولق ، اسر موصل : ایلک : ۱۱۰ " TO . ' TOO ' T.TT ' TOT ايليك (مؤلف تاريخ بند) : ٠٠٠٩ ، - 72 . . 77 . . 707 - ~~ ' ~ ' ~ ' ~ ' بدر الدین محمود ، ابونصر بن ابی بکر - 111 : 161 بن الحسين: ٣٩٨ -ب بدر الدين نصرت خال : ٣٣٨ -بديع الزمان خراساني : ٣٣٦ ٤ بابر ، مغل بادشاه : ۸ م م -

براق خطائی ، حاجب : ۱۹۹ -

باتو خال بن توشى : ١٨٦ ،

· \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\*

ماؤالدين سام سلطان بن شمسالدين برکا بن توشی: ۱۸۹ ، ۲۴۹ ، جد سام: ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۳۰۵ TLT ' TON 'TML 'TTL · ~~~ · ~1A · + ~ \ \ جاؤالدين طغرل ، سلطان معزالدين ج برونو ، مستشرق : (Brunnu) - 61 6 9 - 400 بهاؤ الدين عد سام بن عد حسين : بربان الدين بن نخر الدين عبدالعزيز كونى: ٢٠٣ -بهاؤ الدين بلال سورياني : ١٩ -بشاری: ۲۸۸۰ -بهاؤ الملك وسر بغر خال بن الغ خال بلن : ١٠٠٠ ، بررام شاه : ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، بکتم ارکنی اور خان ، ملک : ۳۳ ـ - PT9 ' PTT ' PTT ' T9A یلادری : ۱۹۹۰ [ديكهير معز الدين بهرام شاه] بلبن ، سلطان : . بم ، سهم -بهرام شاه حرب : ۳۱۹ - [دیکهیر [دیکھے الغ خاں ىلبن] يمين الدين بهرام شاه بلبن ملک : ۹۹ ، ۱۱ ، ۸۳ تا سرام گور: ۲۸ -٨٦ - [ديكهير عزالدين بلبن] بهيم دوم : ١٠٠٠ -بلخي: ۲۲: [ديكهير شرف الدين بهيم ديو نهر والا : ٢٠٣٠ ـ بلخى بيشو: ١١٥ -بلكا خلجي : ١١ -بيوراس اژدهاق بن اردواسي د بلوخمين : ۲۸۸ ـ - 272 ( 277 بوداسفر ، بوذاسفر : ٢٠٠ ـ و جد و ۱۳۵۸ و ۲۵۲ نظر بوذاسف حكيم : ٣٦٧ -بهادر شاه ، بادشاه : ۱۵۸ -· ~ 1 0 ' ~ 1 0 ' T 9 ~ ' T 1 2 بهار مرحوم ملك الشعراء (حاشيه نگار تاریخ سیستان) : ۵ س ، - 6.6 477 پ بهاۋالدين ايبک ۽ خواجہ : ۾ - -پیٹر راورٹی (ہاپ راورٹی) : ووپ ۔ بهاؤ الدين رازى: ١١٩، ١٢٠، یم نیشاپوری ، درویش و مهم -- 407

تاج ریزه ، شاعر: ۱۰،۰۰۰ تاج الدين ابولكر اياز بن كبر خال ب - 77 6 9 تاج الدین تمرانی ، سلک ؛ ہم . ہم ـ تاج الدين جامي ، عاد الملك ؛ تاج الدین حبشی ، سلک : ۳۰۰ ، - TOZ ( TOT ( INI تاج الدين حرب: ٩٥ تا ٠٠٠، - mrr ' rib ' rir ' ri. تاج الدين حسن خريوست : ٢٣٠، تاج الدین سنجر ارسلان خان خوارزسی ، ملک : ۲س ، ۸۸ -تاج الدین سنجر ترخان ، ملک : - ~~~ ( ~~ ) ( 7 ) ( ~~ تاج الدين سنجر تىلق ، ملك: 'TT1 'T1A ' MM ' T. - ~~~ تاج الدین سنجر کریت خان ، سلک: - 471 6 77 تاج الدین سنجر کزلک خان ، ملک: - ~17 ( 11 ( 7 تاج الدین سنجر ساه پیشانی : ۱۸ ،

تاج الدين عثان مرغني: ٣٨٣ -تاج الدين تزويني: ١٥١ -

تاج الدين عد بن ملك قطب الدين و

تاج الدین موسوی ، سید : ۳۰ ـ تاج الدين يلدوز: ٥٥٩ ، ٥٠٠ -تاج الدين ينالتگين ، ملك : ١٩٤ ، · + + + · + · + · · · · · · · 1 9 9 تاج الملك: ٣٠ -

تاجو يا تانجو: ٢٥١ - [ديكهيے باجو نوين

تایسی: ۱۲ ، ۱۳ - [دیکهیر نصرت الدين معزى تايسي تاينگو: ۱۱۱، ۱۱۲، ۳.۳،

ترخان سلک: ۳۳، ۳۳ - [دیکھیے تاج الدين سنجر ترخان ملك] تركان خاتون: ١١١، ١١١٠ - 184 ( 177 تركينه خاتون (ابليه اوكتائي) و

تقى الدين : ٢٥٠ ، ٣٥٠ - ٣٤٦ -تقي الدين كاشي : ٣٣٨ -

- 7 . \_

تكش سلطان : ۱۸۵ ، ۹۹۹ ، - 444 . 4. .

تمرچی تاتاری: ۱۱۵ ، ۱۲۳ ، - 144 ( 14.

تمرچين (تموجين) : ۱۲۳ ـ [ديكهير <sup>م</sup>رچی تاتاری] تمر خان سنقر ؛ ۱۹۳۸ -

تمر خال تمرالدین قیران : ۱۷ تا ور ، ۲۲ تا ۱۲ ، ۲۲ ، - 777 6 777 تنگری خان : ۱۸۲ تا ۱۸۳ ، - 7 69 4 1 A 9 b 1 A 6 توشی بن چنگیز خال : ۱۵۰ ، 114 1147 5 146 17. ( 777 ( 719 ( 71. ( 19. U - TAT ' TZZ ' TZT تولان جربى: ١٣٩ -تولی بن جنگیز خال : ۹ ۸ ، ۳۳ ، (17) (17. (100 U 10. - 10. ( 777 ( 189 توما بررر ـ تهوماس (مؤلف احوال سابان افغان دېلي مين) : ۱ رس ، ۲۰۰۰ -تیمور ، امس (تیمور لنگ) : ۲۳۳ ،

ث

تعالبي ، امام : ٣٣٣ ، ٢٣٣ -

ح

جاسي ، سولانا : ۲۷۳ ـ جاہر ، رانا: ۳۰ ، . . - [دیکھیر رانا اجار] جرماغون نويين : ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، - 707 ' 707 ' 707 ' 701 جزی : ۱۳۳ - [دیکھیر تمرچی]

حستي ، ڏاکڻر ۽ ٣٩٧ -جعفر: ۱۱۸٬۱۱۷ -جلال الدين ابرابيم ، سلطان : ٢٥٨ -[دیکھیر برکا بن توشی] جلال الدين خوارزم شاه : ١٧٠٠ - 19. 11 111 جلال الدين ، سيد : ٥٧ -جلال الدين ، شيخ الاسلام و ملك العلماء : ١٩٧٠ جلال الدين صوفي سمرقندي به ٣٥٠ -جلال الدین کاشانی ، قاضی : ۱۷ ، - 446 6 79 حلال الدين عد الملك احمد عثان (imles): 172 ' 221' - 7 - 7 - 7 - 7 جلال الدين مسعود شاه بن شمس الدين التتمش: ۵۱ - 44 جلال الدين ملك شاه : . ٣٥ -حلال الدين منكبرني . ١٨٠٠ ،

(171 ( 10m ( 1m2 " 1ma - 107

حال الدين بصرى ، خواجه : ٥٦ -جال الدين جوبكار : ١٠

جال الدين خازنجي ، خواجه : ٢ ٦ ٩ ١

جال الدين على ، حاجب اجل : ے م تا وہ ۔

جال الدين عد بساجي ، امام: - 7 - 7

جال الدبن نريمان : . س ـ جال الدين ياقوت حبشى : ٣٦ ، ٣٨ - ٣٨ - جالى ، مولانا (مؤلف سيرالعارفين) :

جمشید : ۳۶۳ ، ۳۶۷ ، ۳۶۸ -جوجی : ۱۳۳ - [دیکھنے توشی] جولین : ۳۷۳ -

- ~19

جوینی: ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۳۵ - ۳۳۸ -جهانگیر ، مغل بادشاه : ۳۰، ۳ -جمع چند : ۳۲ -

جيگر الهاني ، مستشرف : ٣٩٢ ـ

#### $\epsilon$

· \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \* \* \* \*

#### 2

حاتم طائی: ۵، ۲۸۰ ، ۲۸۰ - حاجی النمش: ۱۸۰ - حاجی خلیفه: ۱۸۳ تا ۱۳۳۳ ، ۲۵۱ - ۲۵۱ - ۲۵۱ تا ۱۳۵ - ۲۸۳ تا ۱۳۵ ، ۲۵۱ تا ۱۳۵ ، ۲۵۱ تا ۱۳۵ ، ۲۵۱ تا ۱۳۵ ، ۲۵۱ تا ۱۵۱ - [دیکھیے مبارز الدین حبیبی آقائے):

دبیبی (عبدالحی حبیبی آقائے):
(۱۰۳ ، ۳۹ ، ۸۰ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۲۲ ، ۳۹ ، ۲۱ ، ۳۱۱ ، ۳۳۱ ، ۳۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۳۸۰ ، ۳۸۱ ، ۳۸۲ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ،

حسان: ۳۰۱

حسن علیه السلام: ۲۹۱-حسن بن ابو نصر احمد: ۳۰۸-حسن بن ابو نصر مجد: ۱۹۲۰-حسن بن صباح: ۲۲۰، ۲۲۸-حسن برنی، سید (مؤلف البیرونی):

حسن سجزی ، امیر : ۱۹ م

حسن علا سنجرى ، امير : ١٠٠٠ -حسن قرلغ سلک : ۵٪ ، ۲۰۲ ، ٢ و٣ ر [ديكهبر سيف الدين حسين قرلغ] حسن مازندرانی : ۲۳۹ -حسن میو روزی: ۲۵۲ -حسنک وزیر: ۹۷۹ -حسين عليه السلام: ٢٦١، ٢٧٠-حسین بن محمود شیرازی ، شیخ : - 412

حاد بن اسحاق سوصلي : ۱ م ۲۵ -حمد الله : ١٣٠٧ -حميد الدين ، قاضي ماريگله : ٣ م ، ، - ~19 حميد الدبن ناگوري ، قاضي : ٩ ١ م ،

- rr.

خ خادم حسین مولوی : ۳۹۹ ـ خانی خان : ۱ م -خاقان معظم (بلين): مه ، ٥٠ ، . \_ \_ [دیکھیے الغ خاں بلبن] خان آرزو: ۳۳۳-ختیا نویین : ۲۳۴ -خرجم: ۱۱۱ / ۱۱۲ -خرزور سلكي : ١٣٠ -غولک غوری : ۳۹۳ - [دیکهبر

عد خرنک] خروش غورى : ۳۹۳ -

خسرو غور (برادر ملک تاج الدین حبشي): ۲۵۹ -خليل عليه السلام: ١١٨ -خنیا : ۲۵۰ [دیکهبر ختیا نوین] خوارزمی (مصنف) : ۹ . س ـ خوالدمير: ٣٦٧، ١٧٧١ و٧٣١ خور شاه : ۲۳۹ ، ۳۸۰ [دیکهیر ركن الدين خور شاه]

۵

دار قطنی : ۲۹۲ -داغستانی : ۲۰۰۵ [دیکهبر علی قلي والم داغستاني آ داؤد پوته ، ڈاکٹر : ٢٧٠ -داؤد شاه ؛ ۱۳۳۳ -داؤد عليه السلام: ٢١٤، ٢٢١، ٠ ٣٠٠

داؤد بن سلیان : مرس ـ دلکی و ملکی ، رانا : ۲۳ ، ۱ ۲۳ ـ دباک ، ده آک و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۳ د [ديکھير ضحاک] دہاکہ ، دہاکو ، اڑی دہاکہ : ۲۳، م ۲۳ - [دیکھیر دہاک،

دهن پال ، رانا : ۸۳ ، ۱۰۱ -ديندار عد : ٢٠٥٠ -

د. آک

3

ڈینس راس ، سر: ۲۵۹ ، ۳۵۹ -

5

رانا اجار: ١٠٠٠ راورنی: ۲۰،۲۰، ۱۳، ۱۳، ۲۰، ۲۰ سے کا جہ ، ریا 188 ( 18 6 U 188 ( 1.8 تا جمر ، عمر ، عمر ، عمر ، عدر ، (Y+A (19. (1AZ (1Z9 f TTA ( TT) ( TT. ( T. 9 'TAA 'TOI 'TO. 'TT9 (T.A ( T.7 ( T.8 ( TA9 ' TZ# ' TZT ' T#0 ' TT0 1 7AA ( 7A7 ( 7AT ( 720 ( 792 ( 797 ( 797 ( 791 · ~17 · ~ · ~ · ~ · · · · ~ 9 9 رائے جاج نگر: ۲۵ -رائے چندوار: ۲۳ ـ رائے کالنجر : ہم ۔ ۔ رائے کامرود: ۳۹ تا ۸۷ -رتبيل: ٢١١ -رتن بال : ۲۱ - [دیکھیر رتبیل] رچرگ کو تھیل (Richard Gotheil): رحان على (مؤلف تذكره علائے - 77. : (44 رستم: ۵ ، ۱۲۲۳ -وشيد الدين حنفي ، شرف الملك :

- 20

رشيد الدين خواجه (حكيم بلخي) ۽ - 707 ' 776 ' 775 رشيد الدين بن عبدالمجيد ب ٢٥٠ -رشيد خال (مؤلف لطائف الاخبار) ؛ رضا قلی بدایت (مؤلف فربنگ انجمن آرائی نامبری) : ۲۷۳ -رضى الملك : ٢٠٦٠ -رضيه ، سلطان : ۸ ، ۹ ، ۱۳۰ ، ه ، ، سه تا . س ، سم ، ۱م ، · TIA · TZP · T.P · T.Y - 444 ( 4.9 ( 4.1 ( 419 ركن الدين خور شاه ۽ ٢٣٩ -ركن الدين خيسار ، ملك : ٥ ر٣ ، - 707 6 717 ركن الدين سليان ثانى بن قليج ارسلان ثاني : ٢٧٠ -ركن الدين غورى شانستى: ١٣٢-ركن الدين (فيروز شاه) سلطان : 102 1 mm 1 m1 1 mm 1 A ركن الدبن قليج ارسلان رابع بن کیخسرو ثانی : ۲۷۸ -ركن الدبن مجد عثان مرغني: ١٥١، - 417 ( 414 ( 444 ( 441 ركن الدين محمود : ٣٣٣ -ركن الدبن مسعود اوّل بن قليج ارسلان اقل : ١٥٨ -

سراج الدين عد اعجوبة الزمان و 47.1 5790 ( TAG ( TAA · \*\* 7 · \* \* \* 6 · \* . 2 · \* . 8 سراج منهاج: ۲۸۹ تا ۳۰۰ -[دیکھیے سراج الدین جد اعجوبه الزمان∫ سرتاق بن باتو خان ب ۲۷۹ ، سرجيس: ٦٠٠٩ [ديكهير بحيرا رابب سرېنگ سام ، امير : ۱۳۸ -سعدی جربی: ۱۳۹ ، ۱۵۵ ، - 104 107 سعید نفیسی ، آقائے بر م ، - TE1 ' TT4 ' TTA سعید بن حضرت عثان رح بی ب سكندر سلطان : ١٠٠٠ -سلاسي (مؤلف تاريخ ولاة خراسان) : . ۳۳ ، ۳۳ - [دیکھیر ابو علی حسین بن احمد بن عجد سلامی سلطان سعيد ، ج ، ي ، ه تا ١١١ (100 (04 (07 (01 ( 77 ٣ - ٢ - [ديكهبر شمس الدين التتمش سلطان سلطان عد عرف خان شميد بن الغ

خال : ۱۰۴ ، ۱۰۳ خال

سليان بن قنلمش : ١٢٠ -

ركن الدين ملك : ١٢١ ، ١٦٤ ، رودکی: ۲۷۹ ، ۲۷۳ -ريد سوس : ١١٨ -ريطب ۽ م. س ـ ريو (مؤلف فهرست مخطوطات فارسيء ميوزيم برطانيد): ٠٥٠، ٣٣٦ -ال زر: ۲۶۸ -رَكريا فياضي (أستاد على كُڑھ) : - 452 زکی ولیدی توغان : ۲۰۹۰، ۲۰۹۰ زنگی : ۱۳۰ -زو بن طمهاسپ : ۵۳۵ -می ساری نوئین : ۸۰ ، ۹۹ -ساونتر و ۲۵ ـ ساور بهادر: ۱۵۸ -سبکتگین : به و و ، جهم و ، بهم و ، - m.7 1 TZT 1 TZT سىرنگر ، پرونىسر (Sprenger) : سويگل : ٣٦٢ -حجان رائے : ... -سراج الدين عمر خروش ، ملک :

- 120 128

سليان بن الاشعث بن اسحاق الاسدى سيف الدين ايبك اجهم : ، ، السجستاني و بهم \_ - 11 سليان عليم السلام: ٢١٧ -سيف الدين ايبك خطائي (بت خال) : سلیان شاه ، امیر علم : ۲۳۲ نا - 44 سيف الدين ايبك ، كشلي خان ؛ ( TOT " TO) ( TOA ( TOT - 47 6 67 6 61 سليان فهيم تركى (مؤلف سیف الدین ایبک یغان تت ، ، ، ، سفينة الشعراء) : ٣٧٦ -سيف الدين باخرزي ، شيخ: ٢٠٠٠ -سنائی: ۳۹۵، ۳۳۹ ، ۲۰۰۸ سيف الدين حسين قراغ: ١١ ، - 679 677 - TIT ( T. T ( T. T ( 199 سنجر، سلطان: ٠٠، ١٣، ٢٨، - mm. "mmq " TZZ " TZO سيف الدين خسرو جبال ، ملک ب [دیکھیے تاج الدین سنجر قتلق] - 707 سيف الدين عاد الدوله و مهم ، سنجر کریٹ خاں : بہ س ہے ۔ ے. - [دیکھیر عاد الدولی سنجری سلک : ۱۱۱، ۱۱۱ -فوامرزآ سندی ابن علی ، جلد ساز : ۱۳۵۸ م سيف الدين ملك : ١٧٣ ، ١٧٨ ، سنقر روسی: ۲۹، ۳۰۰ [دیکهیر بدرالدين سنقر روسي] - ~ 9 سيني بروى : ۲۸۵ ، ۲۸۷ -سنكم: ١١١ -سوده بهادر تاتاری : ۱۳۱، ۱۳۸، ش سهاک : ۳۹۲ تا ۲۹۳ - [دیکھیے ضحاک شاه کیا : ۲۳۰ ـ سهرندی: ۱۱۸ -شرف الدين احمد قرابي : ٩٨٠ -سهوده بهادر: ۱۳۵ - [دیکھیے شرف الدين بلخي : ١٨ -سوده سادر تاتاري] شرف الدين عبدالله وصاف : ١٦٠ م -سويد بن عبدالعزبز ؛ ۲۹ م ـ شرف الدين يزدى : ١٦٠ -سید حسن غزنوی : ۹۸۳، ۳۸۸ -

شرف الملک اشعری: ۱۰-شفق ، ڈاکٹر (سؤلف تاریخ ادبیات ایران): ۳۳۱ ، ۳۳۵ -

سیف بن مجد بروی : ۳۲۸، ۳۳۳ -سیف الدین ارکلی داد بک ملک :

- 444 ( 444 ( 444 -

شمس الدين محمود ،افغاني ، شيخ ج شمس اوزحلانی ، قاضی بن منصور بن محمود : ۳۰۳ -شمس الدين اتسز حسن ملك : شمس الدين مغربي ، امام : ٧٧٨ -شمس الدين ماك بن تاج الدين شمس الدين التتمش : ٨ تا ، ١، ابوالفتح ملك : ٢٩٦، ٢٣٨-٠ ٣٢ ، ٣٦ ل ٢٣ ، ١٣ شمس الدين بن احمد بن عبدالمومن ma ' mm ' mm ' m1 ' mm ترکانی: ۳۶۵ -( 79A ( 7.7 ( 2. ( 0. U شمس المعالى و ١٣٠٣ -( 444 ( 41 × 12 + 14 + 14 4 شمهاب الدين الب : ٥٨٨ ، ٢٨٨٠ -- 77 . " 7. 7 . 770 شمهاب الدین سهروری : . ۳۰ ـ شمس الدبن ایلد کز اتابک : ۲۷۸ ، شهاب الدين غوري سلطان: ' mlo ' rar' raa ' rab شمس الدین بهرائچی ، قاشی : ۲۷، - 777 6 777 شهاب الدين ملك العادل ، شام : شحس الدين ترك ، امام : ٩ ٩ ، - 702 1707 شهاب منصور ، محتشم (ابوالفتح) : شمس الدين حسن اختيار ، محتشم ؛ 'TTA 'TTA 'TTI 'TT. وسه ، بهم ، بهم تا بهم ، - 414 6 414 شیبان بن توشی : ۱۸۶ -شمس الدين خسرو شابي ، امام : شيران : ۳۸ -شير خال ملک : ١٦، ٢٦، ١٨، شمس الدين وزويني ، قاضي : · Ar · 67 · 61 · 6. · 67 شمس الدین کرت غوری ، ملک : - 44 ' 44 شمس الدين محتشم : ١٥٠ ٣ -صابی (ابو اسحاق ابراہم بن ہلال شمس الدين بد بن عزالدين پرون ب بن ابراهم بن زبرون صابي) : شمس الدين مجد جوزجاني سلك : - 700

- 17 - ( 101 ( 17)

صابر ادیب : ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۸ -

صاحب وزیر: ۳۹۸ صالح خواجه ، کوتوال : ۲۱۲ صباح الدین ، سید (مؤلف بزم
مغا ، ڈاکٹر: ۳۵۰ صفا ، ڈاکٹر: ۳۵۰ صلاح الدین کوتوال : ۱۳۵ ،
صلاح الدین یوسف ، ملک الناصر:
صلاح الدین فرغانی : ۲۲۱ صحصام الدین فرغانی : ۲۲۱ -

### ض

ضحاک: ۳۹۳ تا ۳۹۳ ضیاؤ الدین احمد (متخلص به تیر):

میاؤ الدین برنی (مؤلف تاریخ فیروز
شابی): ۳۳۳ ، ۳۳۵ ، ۱۱۸ ضیاؤ الدین جنیدی ، عبدالامراء:
میاؤ الدین عبد عبدالسلام ، قاضی
تولک: ۳۰۳ -

#### ط

طائر بهادر: ۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، طائر بهادر: ۹ ، ۲۰۵ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ طبری (جریر طبری) : ۲۹۱ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳

طفان خان طغرل ، سلک: ۱۵ ته ۱۹٬۲۳، ۱۹۰ ملک: ۱۹۰ ۲۳، ۲۳، ۹۳۰ - ۹۰ ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۳۳ - ۱۵۰ [دیکھیے عزالدین طفان خان طغرل ، سلک]

طغرل تگین : ۱۲۳ - [دیکھیے اونگ خان]

طغرل تکین : ۱۱۵ - [دیکھیے ترجی تاتاری]

طغرل بن ارسلان : ٣٥٠ -طغرل ركن الدنيا والدين ابو طالب بن مجد : ٣٣٩ -

طمغاج ، بادنیاه : .۱۱ -طولان چربی : ۱۳۵ ، ۱۵۸ ، ۱۵۹ -طهور : ۳۶۸ -

ظ

ظاہر باللہ: ۲۰۸ - ظاہر غازی بن صلاح الدین ایوبی: ۱۲۲ -

ظمير الدين الناصر ، سلك : ٢٥٥ ، ٢٥٠ - [ديكهيم صلاح الدين يوسف ملك الناصر]

### ع

عباس اقبال : ۳۰۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ عباس رط ، حضرت : ۲۵۵ -

عثان تولكي : ١١٥ -عثان رخ ، حضرت و مرح -عثان ، شاه سیستان : ١٠٤ عثان بن ابي شيبه : ٣٣٧ -عثان مجد منهاج الجوزجاني: ۲۸۸ -[دیکھیر منهاج سراج] عزالدین بلن ، سلک : سم تا ہم ، وم تا وه ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۲۲ ، 1 12 1 A9 1 AB 1 2B 1 2m - Tra ( 1 . T ( 1 . 1 عزالدين بلبن يوزبک : ١٠٠ -عزالدين پروں ۽ ٢٠٩ ـ عزالدين يهلوان بن فتح الدين كرد: - 747 ' 740 عزالدين طغان خال طغرل ، ملك : - 771 ( 7. ( 70 ( 10 عزالدين قليج ارسلان ثاني بن مسعود : ۲۲۳ -عزالدين بن قليج ارسلان ثالث بن کیخسرو اوّل : ۲۲۷ -عزالدین کبر خان : ۸ - [دیکهیر كبير خال اياز المعزي عزالدين كيكاؤس اول بن كيخسرو اقل: ۲۷۸ -عزالدين كيكاؤس ثاني بن كيخسرو ثانی: ۲۷۸ -عزالدین عد سالاری یے ، ۸ -عزيز: ٢٤١ -

عبدالحق محدث دبلوی ، شیخ : - mm7 ( m) . ( mmA ( mmm عبدالحی ، ابو سعید کردیزی بن الضحاک گردیزی : ۲۹۳ ، - 7.7 6 729 عبدالحي لکهنوي ، سيد : ۲۳۸ ـ عبدالحي سولوي : ٢٩٩ ـ عبدالخالق جوزجاني ، امام : ٢٨٧ - 795 ' 796 ' 7A9 U عبدالرشيد سلطان : سرح -عبدالستار صديقي، پروفيسر : ٢٨٨، عبدالعزيز احمد الحلواني البخاري ، شمس الأثمن: ويع -عبدالعزيز ، ابو عد بن عثان الجري (سؤلف تكملن النطاي**ف و** نزوت الطرايف): ٢٠٠٠ -عيدالله خال اوزبک : ١٠٥٠ -عبدالله يافعي : ١٥٥ م -عبدانته رخ بن عباس : ۲۵۰ -عبدالله خال اوزبک : ١٠٨ -عبدالله عد بن عمر : ١٣٠٠ -عبداله بروی ،خواجه (شیخالاسلام): - 795 عبدالعلي ، مير : ١٠٨٨ -عبدالمجيد عبدالرشيد ، امام : . وس -عتبي: ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۱۸ -[دیکھیر عد ابونصر بن عبدالجبار العتبي]

U TY. . YIT . YIT . 70 - 777 3 777 علاؤ الدين ملک بن عد و ١٣٠٠ ، - ~~~ على بن الحسين على معروف به مسعودی : ۲۹۵ - [دیکهیر مسعو دی على رض حضرت : ٢٠٥ سهم ، - 774 ' 771 ' 780 على باستادى ، خواجه : ٣ -على حسن ، سيسد : ١٣٧ ـ على غزنوى ، امام: ٢٠٦، ٩٠٣-على قلى والم داغستاني : ٢٠٠ -على كرماخ سبه سالار : 4 و - -علی مجد بجاوی : . سم \_ عاد الدين بلخ : ٢٠٠١ -عاد الدين ريحان: ١٦ تا ٢١، - 470 عاد الدين زنگي بعلي: ١٦٥، ١٦٥ -عاد الدين شفور قاني ، قاضي : - 44. عاد الدين غزنوى: ٢٨٨، ٩٨٣-عاد الدول فوامرز (فرمانروائے مازندران) : ۳۳۸ -عمرائخرما بادی : ۱۰،۰ ، ۱۱،۰ -عمر فاروق رط م م ـ عمر کرباوردی ، امیر : ۱۳۸ ،

عصامی: ۱۰،۱ -عضد الدوله : ١٩٠٠ ـ عظیم بن اورنگ زیب : ۲۰ ـ علاؤ الدين اياز ريحاني : ٦٨ ، - 44. علاؤ الدين بهرام شاه بن ناصرالدين قباچہ: ۲۱۹ -علاؤ الدين جاني ، ملك : ١٠٠ ـ علاؤ الدين جيويري ، شيخ : ١٠٨٠ -علاؤ الدين جهانسوز : ٣٥١ -علاؤ الدين حسين غوري ، سلطان ب - 4-9 4 797 علاؤ الدين خلجي : ٣٦٥ -علاؤ الدين خوارزم شاه : ٢٠٠٨ -علاؤ الدين صابر كلسرى و مهم -علاؤ الدين كيقباد اوّل بن كيخسرو اقل: ٨١٧-علاؤ الدين كيتياد ثاني بن كيخسرو ثانی: ۲۷۸ -علاؤ الدين كيقباد ثالث بن فوارز بن كيخسرو ثالث : ٣٧٨ -علاؤ الدين محمود بن جلال الدين حسن نومسلم : ۱۳۳، ۱۳۹ ـ علاؤ الدين مجد ، ملک الحاج بن ابي على : ١٠٠٠ ، ٣٠٠ -علاؤ الدين مسعود شاه ، سلطان ج · 70 · 77 · 71 · 77 · 12 

- 100

عمر بن مولانا سنهاج سراج : ۳۲۹ -عمید ابی ، پهلوان شروان : ۱۳۹ -عیسلی ترخان مهزا بن میر عبدالعلی : ۳۲۳ -

عیسلی علیه السلام ، حضرت : ۲۱۵ ۲۱۵ -عین الدین بیجاپوری : سهس ،

عین الدین بیجاپوری : ۳۳۳ ، ۳۳۳ ،

## غ

غائر خال اینال جوف: ۱۲۹، اسلام و الدیکھیے قدر خال الله عرجه: ۱۳۵ و الدیکھیے قدر خال عرجه: ۱۳۵ و ۱۳۵ و

کیکاؤس ثانی: ۳۵۸ -غیاث الدین عجد سام ، سلطان : ۱۳۹۷ تا ۳۰۰، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲

عياث الدين عد شاه بن سلطان غياث الدين عد شاه بن سلطان شمس الدين التتمش : ۱۳۸ -۱۳۸۰ ، ۱۳۸۰ -غياث الدين مسعود ثاني بن كيخسرو ثالث : ۲۵۸ -

#### ف

قارایی ، ابوتصر : ۱۸ ۲ س -فتح الدين كرد: ٨٣٨ -فخر مدرو : ۲۰۸ ، ۳۷ - [دیکهر ميارك شاه فخر مدبر فخرالدین خطاط ہروی ہے۔ ہے۔ فخرالدین رازی : ۲۹۷ ، ۳۰۳ ، - ~10 ( 477 فخرالدين عبدالرحان عبراني صراف - 40. 1 107 فخرالدين عبدالعزيز كوفي ، قاضي القضاة و ٢٠٠٧ -فخرالدين عميد تولكي ۽ ٢ ۾ ۔ فخرالدین صفایاتی به به ـ فخرالدین مبارک شاه غوری : ۲۹ ، י מש של איש י פיים -فخرالدين مجد ارزير : ١٥١ -فرخی شاعر : وے س ـ فردوسي : ۳۳۳ -فرشته : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ۱ . ۲۸ ، ۲۳۸ - [دیکھیے محد قاسم فرشتم

قتيبه بن سعيد ۽ ٢ م٣ -قيم بن عباس رض مرم ، ، ، ، ، ، . قدر خال (والى اترار) و ١٣١ ، - 1 1 4 قرابیک نور خان : ۲۷ [دیکھیر بندو خال مؤيد الدين قراچه نويين : ۲۹۸ -قراقش خال ملک م ، م ، م ، - 7 . 0 . 7 . 7 . 70 . 77 [ديكهير اختيار الدين قراقش (خان)] قرلغ: ٥٥ - [ديكهير ناصرالدين عجد حسين قرلغ] فره الب ارسلان خان : ١٣٥ -قرہ حاق ، سیہ سالار: سے ۔ قزل ارسلان غني بن شمس الدين ايلدكز اتابك : ويه -قزل سنحق : ٣١٠ -فرويني : ۲۳۳ -قطب الدين ايبک : ٦ ، ٣٦ ، - 711 6 7. 4 6 7. 4 6 7. 7 عطب الدين ايبك خوارزم شابي، ملک: ۳۱۳-قطب الدين حسن ملک : ۳۵ ، 1170 1171 120 120 10T

- 144 14 t 177

قطب الدين سلك : . ٧ -

فريغون ۽ اسير ۽ ١ ۾ ۾ ـ فريغون بن مجلان ۽ ٻيم ، . سهم -فریه فرانسوی ، جنرل : ۳۸۳ -قصم الدين احمد بن جلال خوافي: - 710 ' 717 ' 7-7 فتير جد ، قاضي : . ۳۹ -فياض ، ڈا کٹر : ١٨٣ -فروز شاه التمش : عربم -فيض الله ، سلك القضاة ، صدر جهال بن زين العابدين بن حسام بنياني: فيقو نويين: ١٣٦٠ ٢ ١٣٠ ، ١٣٨ ، - 177 ( 178 ق قادر بالله عباسي: ۲۰۳،۳۰۳ م قباحد : ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۲۲ -[ديكهير ناصرالدين قباچه] قبلا خال ان تولى : ۲۲۹، ۲۳۷. قتلغ اینا بخ بن مجد بهلوان جهاں: - 749 قتلغ خال ملک : ۳۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، 12 N U 27 1 27 1 21 1 02 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 قتلغ قليج خال مسعود خاني بن علاؤ الدين ملك : ٨٧ -[دیکھیے قُلیج خاں] قتلمش بن يبغو : ٧٧٧ -

٠٠ - [ديكهير تاج الدين سنجر كزلك خاں] کشلو خال ، داروغه : ۱۳۰ کشلو خال بلبن: ۸۳ تا ۸۶ -كشلو خال منقر تنار : ۱۱۲ ، - 171 كشلى خان سيف الدبن ايبك ملك العجاب : ٥١ ، ٥٥ ، - 74 6 04 کلان بوارت (Clamen Hauort): - mip ' Thr - ۳۷۳ : (Kelhana) المالة كال الدين: ٠٠٠٠ -كال الزمان ، موسيقار : ٥٥٣ ، کننگهم: ۲۰۰ -كميته ، شيخ : ٢٨١ -كيخسرو بن خان سميد بن الغ خان: - 1 - 6 كيقباد (وزير ركن الدين خورشاه) ج - 7 7 9 كيقباد بن بغرا خال بن الغ خال بلبن : س. ۱ -کیک خاں بن اوکتائی : ١٠٥ ، 4 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 . 

قلیج خان: ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۱۰

[دیکھیے قتلغ قلیج خان مسعود خانی]

قلیج ارسلان اوّل بن سلیان: ۲۷۰۰

قاج اسیر اسفهسلار (والی بلخ): ۲۲۰۰

قاج ، اسیر حاجب: ۲۲۰۰

قمرالدین خان کوکب (مؤلف محمع المضامین): ۲۰۰۰

قمرالدین قیران: ۲۲۰۰

قمرالدین قیران: ۲۲۰۰

کشغری: ۳۲۳ تا ۲۵ - [دیکھے
عمود کاشغری بن حسین بن مجد]
کاسل معزی: ۲۵۳ کبیر خال ایاز المعزی (رومی نرک):
کتن بن اوکتائی: ۲۱۲ کراست علی (ہندی): ۳۳۳ کریت خال ، ملک: ۲۳ ، ۲۵ ،
کریت خال ، ملک: ۲۳ ، ۲۵ ،
کریم الدین زاہد: ۳۳ کریم الدین زاہد: ۳۳ کریم الدین ناہد: ۳۳ -

- 7 47

ک

گجراتی (مؤلف طبقات محمود شاہی): ٣٣٣ -

گردیزی: ۲۹۳ ، ۳۵۷ ، ۳۵۲ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۸۸ = [دیکھیے عبدالحی ابو سعید بن الضحاک گردیزی]

گرشاسپ ، شاه عجم : ۳۷ -گشتاسپ : ۳۶۵ -گور خان (خان خانان) : ۱٫۱ ، ۲۸ / ۱۳۱ ، ۱۳۲ - ۳۲۸ -

J

لاویک ابوبکر (انوک) : ۲.۳ -لده : ۲۳ -

لنگورت : ۲۰۰۸ -لویک : ۲۰۰۸ - [دیکھیے لاویک] لہراسپ : ۲۰۰۵ -

لى سترينج: ٣٨٣ -

لين پول: ٧٥٠، ١٠٠٠ ، ١٣٠٠

•

ماجوج: ۱۰۹-مارکوارت الهانی ، مستشرق: س.س، ۲۹س-ماه ملک ، ملکه بنت سلطان

ماه ملک ، ملکه بنت سلطان غیات الدین عجد سام: ۳۰۳، - ۳۵۱، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۵

مبارز الدین حبشی نیزه ور: ۱۹۵ مبارز الدین حبشی نیزه ور: ۱۹۵ مبارز الدین سبزواری ، ملک : ۱۹۵ مبارز الدین شیرازی: ۱۳۹ مبارک ، پهلوان: ۱۳۹ مبارک شاه فخر مدیر: ۳۸۸ مبارک شاه فخر مدیر]

مبارک شاه فراش : ۳۲۰ ـ

مجابد الدین ایبک ، سردوات : سم تا ۲۸۲،۸۳۲، ۲۵۱، ۲۵۲

بجد الدین ابو علی محملی بن الربیع ، شیخ : ۳۶۵ - [دیکھیے ابن الربیع]

مجد الدین قدوه ، قاضی تولکی : ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۳۰۳ ، ۳۱۵ - ۳۱۵ - ۳۱۵ - ۳۱۵ - ۳۱۵ - ۳۱۵ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲۳ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ - ۳۲ -

مجير الملك : ١٦٠ -

عب الدین احمد بن عبدالله طبری: هب ۲۹ مردی ا

عد (رسول الله) : ۱۳۰۵ ، ۱۳۰۸ مه به ۱۳۰۸ عد ابوالحارث بن احمد فریغون : ۲۹۳ -

مجد ، ابونصر بن عبدالجبار العتبى : ۳۹۳ ، ۳۳۳ -

عد اغری: ۱۵۳ - [دیکھیے عدد خوارزم شاه]

عد ، ابوالفضل بن احمد الحاكم : رحم - [ديكهيے احمد مروزی] عد پهلوان جهال بن شمس الدين ايلدكز اتابك : ۲۵۹ -

عد بن احمد: ۲۵ - [دیکھیے احمد غفاری]

مد بن تکش: ۳۹۹ -

عد بن سلطان محمود غزنوی : ۱۹۳۰

مجد بن عطا: ۲۰، - [دیکھیے حمید الدین ناگوری قاضی]

مجد بن على : ٢٠٠٠ -

عجد بن قاسم فرشته : ۳۳۳ -[دیکھیے فرشتہ]

عد ، شمس الائم، سرخسى بن احمد بن ابوسهل: ۳۵۰ ، ۳۵۱ -

مجد بن مجد الحتفى (حاكم الشهيد) : ٣٤١ ' ٣٤٠ -

عهد بن وصيف سجستاني : ٣٤٠ -

محد بن یودف حسینی دبلوی ، شیخ : ۱۲ م -

مجد بختیار: ۲۲۱ ، ۳۳۸ ، ۳۳۰ -مجد خرنک : ۲۱۱ -

جد خوارزم ساه ، سلطان : ۱۱۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ،

محد زمير ، ڈاکٹر : ٣٣٨ -

محد سام: ۱۱۵ - [دیکھیے معزالدین سام]

عهد سنجانی : ۳۸۳ -

محد شقيع ، پروفيسر : ٩٨ ٣ -

محد صادق (مؤلف طبقات شابهجهانی): ۳۳۳ -

مجد ضياق الدين : ١٧٧ -

عد عبدالله ، سؤید الملک وزیر ، سیستانی : . ۳ م -

مجد علی انوالقاسم عادی ، امام : همه ، مهم المير امير عمود عادی]

مجد علی خرپوست : ۳۹۳ ـ

عد عوق (مؤلف لباب الالباب) : ۱۰۳۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۱۱ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۳۲۷ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲

مجد غوري : ۳۳۳ -

مجد قاسم فرشته: ... [دیکھیے فرسته]

محد قزوینی ، علامه : . . یو ، یم ه یو ، ۳۹۸ ، ۲۰۰۸ -

مستنصر مصری: ۲۲۸ ، ۲۳۸ ، - 701 مستوفى : ٥٥٣ -مسعود بیگ (وزیر چغتائی) : ۲۱۱ و ـ مسعود ، سلطان و رسم ، سهم ، مسعود سعد سلان و . وس \_ - m. 2 6 497 : 2. m -مطهر بن طابر المقدسي و ١٠٠٠ ، س رس - [دیکھیر ،قدسی] مظفر الدين اوزبك بن قزل ارسلان غني: ٣٤٩ -معتمد الدوله مقبل: ١ ٣٣ ، ٥٥٣ -معز الدين جهرام شاه يرس ، مع تا · mm · FD · TT · T) · TA 1144 'T. ' OT ' MA - 44 . ( 414 . 4 . 4 معز الدين سام ، سلطان ؛ ١٢ ، ( TO . ( 17A ( 110 ( 117 - 791 ' 7A9 ' 701 معز الدين غوري ، سلطان : ١٥ ٣ ، - 4.4 . 4.4 معز الدين مسعود شاه ، سلطان : معين ، ڏا کٽر ۽ ٢٧٧ -

معین الدین اسفزاری : ۳۵۷ -

😝 ، كاتب بيهتى بن حسين : - 401 عد، مرزا (مرزا عد): ۱۹۳۰ - 491 عد سرغزی ، امیر: ۱۷۵، ۱۷۵، - 490 مجد ناظم ، ڈاکٹر : ہم ، ، ، ، ، ، ، ، ، - 77) 6 779 عد نظام جنیدی (عین الملک) : - 770 محمود آنش خوار ، شیخ (درویش) : - 717 - 711 محمود شاه بیگؤه ، (نادشاه گجرات) ج محمود کاشغړي بن حسن بن مجد کاشغری : ۲. ۲ ، ۲۲ -محمود غزنوی بن سبکتگین: ۱۱۰، יף דו בוף יץ יץ יץ יץ יץ יאוד ידבד י דבד י דרא י مخلص الدين كوتوال: ٦٠ -مستضى بالله عباسى : ۲۹۹ ، - ~ ~ \* \* \* \* مستعصم بالله (عباسي خليفه): ' T & . ' T MT ' T MT ' T . A - 441 ( 400 ( 404 ( 401 مستنصر بالله عباسي : ۱۹۸ ، - PTT ( TIL ( Y . A

مغیث الدین سلطان : ۳۹ ـ [دیکھیے یوزېک ملک]

مقتفی باسرانته : ۹۹۹ -

ملک الکامل بن شهاب الدین ملک العادل: ۲۵۰ تا ۲۵۰ -ملک امیر حاجب: ۵۱ تا ۵۳ -[دیکھیے کشلی خان سیف الدین البک]

ملک جانی: ۸ ، ۱٬۳۰۰ ، ۲۳ ، ۳۳ -ملک خان: ۱٬۳۰۸ تا ۱٬۳۰۸ -ملک شاه سلجوق: ۱۲۳ ، ۱۳۰۸ -ملک فیروز: ۲۳ -

ملک کربز : ہم ۔

ملک کوچی: ۸ ' ۱۳ ، ۳۳ ۔ ملک مظفر : ۲۶۷ -

ملکا بندو : ۹ ۸ -ملکه ٔ جهان (والده سلطان) : ۲٫۰۰۰ ،

- 170

منعم شمس الدین عجمی : ۸۸ -منکده چربی : ۱۵۵ -منکوبرس : ۲۸۸ -منکم خان تاتاری . . . . . . . . . .

منکو خان تاتاری : . ۵ ، ۲۲۲ ، منکو خان تا ۲۲۲ ، ۲۳۳ ،

۲۳۲ ، ۳۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۲۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ،

سنهاج الدین ابو عمر عثمان : ۲۸۸ ، ۲۰۰۰ - [دیکھیے سنہاج سراج]

منوچيون ١٦٥٠ -

منهاج الدین تمیمی انصاری : ۱۳۰۰ منهاج الدین عثمان بن ابراهیم : منهاج الدین عثمان بن ابراهیم : ۲۹۵٬۲۸۹٬۲۸۹ ۲۹۹۰

منهاج سراج جوزجانی : ۳ ، ۳ ، · T. · TO · T. · IA · IT 6 6 . . . 79 . 71 . m9 . mA 1 Nc 1 27 1 60 1 27 1 47 11. A 11.2 197 196 (10. (171 (1)9 (1) 7 (111 (174 (101 (181 4 7 9 6 7 9 1 4 7 A 9 6 7 A A \*\*\* ( \* . . ( \* . \* . \* . \* . . ، ۳۵۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۷ آ 4 777 5 771 4 70A ( TZ9 ( TZ7 " TZ# ( TZ. 5 mg1 . TA9 " TA1 ( m ) A U m . q ( m . 7 ( m . T

שוח ל פוחי ודה ידדה مورلے: ۱۳۳۱ ، ۳۳۸ -موسلي عليد السلام : ٢١٧ -مولا ، راجا : ۲۱۳ -مؤيد الدوله : ١٩٠٨ -مهتر جتان (غلام) : ۲۲ ـ مهتر لمک : ۱۵۳ -مىهتىر مبارک : ٢٥ - [ديكھيے ہندو خاں مؤید الدین مبارک] مهتر مبارک شاه فرخی : ۲۹ ، ٣٥ - [ديكهبر فخر الدين مبارك شاه قراقش] مهذب الدين خواجه ، وزير (نظام الملک) : ۲۸ تا ۳۰ - 77 . 6 6 9 6 6 6 77 ميرزا عجد ، سلك الكتاب : ١١٣ -مینورسکی : ۹۷۳ -

ن

ناسولیس کپتان (ولیم ناسولیس):

۲۹۳ ، ۲۹۳ تا ۲۹۳ 
ناصح ابوشرف بن ظفر بن سعد

منشی جرفادقانی: ۲۳۳ 
ناصر الدین ابوبکر ، ملک بن ملک

سیف الدین سوری : ۲۱۳ ،

ناصرالدین فباچه : ۷ ، ۳۱۹ ، ۳۱۹ ، ۳۱۹

ناصرالدین مجد حسین قرلغ ، ملک ، ع

ناصرالدین محمود ، سلطان بن ملطان التتمش : ۳ ، ۳۳ ، ۲۸ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۵۳ ، ۳۵ ، ۴۵ ، ۹۵ ، ۹۱ ، ۸۵ ، ۹۱ ، ۸۵ ، ۹۱ ، ۸۵ ، ۳۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ .

ناصر خسرو علوی ، حکیم : ۲۹۳ ، ۲۰۰۰ -

نجاتی : ۳۳۳ -

نجم الدین سر باری ، امام : ۲۳۳ -ارشغی : ۲۹۳ -

نصرانه ، مرزا ، اصفهانی : . ۹ س

نظام الملک جنیدی (وزیر سلطنت) ع - 70. 6 2 نظاسي عروضي ، سولانا : ۵۵۳ ، - WZ7 نفیسی ، آقائے : ۲۷۳ -نقي اوحدي : ٣٣٦ -نكودر نويين: ۲۰۲ -توح ساماني بن منصور ساماني : - 797 تورالدين اعملي : ٢٧٥ -نورالدین خوارزمی ، امام : ۲۱۶ ، - 61 . ( 771 ( 712 نور ترک : ۲۰۰۹ ، ۳۱۰ -نور شاه : ۱۰، - [دیکهیر نورالدين ، امام خوارزمي] نوشيروان : ٢٥٠ -نولد: ه. - -نویاں قرم جار: ۱۲۳ -

وحیدالدین فوشنجی ، قاضی: ۱۵۱ ،
۳۵۳ - ۳۵۳ ورک (ودک) : ۳۳۳ ولیم بیل : ۳۸۹ ویراورس (Viravarman) : ۲۱۰ ویلسون : ۳۲۱ -

تمبر بن احمد سامانی : ۵۷۵ -نصرة الدين ابوبكر بن عجد يهلوان حيان: ٢٤٩ -نصرت الدين أيتمر: سم -نصرت الدین تائسی معزی: ۱۲ تا - 4 . ( 7 7 6 1 7 نصرت الدين شير خال ، ملك : ۵۰ ، ۳۵ - [دیکھیے شیر خان نصرت خان سنقر صونی ملک : ۹ ، ۴ ۵۱ - [دیکھیے بدرالدین نصرت خان نصيرالدين ، وزير (طوسى) : ١٣٦ ، - T2 . ' T01 ' TM . ' TM9 نصيرالدبن ايتمر بهائي ملك : ٩ ، نصير الدين حسين (امير شكار غزنه): نصيرالدين عد بندار ، ملك : ٣٥ -نصير الدين ملك الهند: ٥٠٠ -[دیکھیر ناصرالدین محمود] نظام الدين اولياء : ١٠٠٠ ، ١٩٠ -نظام الدين جد ، بدايوني : ٣٣٣ ، - WFA نظام الدين شفورقاني: ٣٣ -نظام الدین بروی (مؤلف طبعات

اکبری): ۳۳۳ -

ويوان جهان : ۳۶۸ - [ديكهر ويوهونت]

ويوبونت : ٣٩٨ ، ٣٩٧ -

٠

بارون الرشيد: ۲۸۲ -باورته (سؤلف تاريخ مغل): ۳۳۹ -بدايت حسين سولوى (سؤلف تاريخ شابى): ۳۰۷ -

بردرالدین عد بن مبارک: ۱۶۵-بلافر (بلاکو): ۲۳، سم سم ، ۹۸، ۲۹، ۸۹، ۹۹، ۹۹، ۳۰۱، ۲۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ تا ۵۳۲ ، ۲۳۲ تا ۲۳۲، ۱۵۲ تا ۲۲۰، ۲۲۰

بهایون (مغل بادشاه): ۱۵۰۰ -بهملتن ، کرنل: ۲۹۸ ، ۳۹۸ -بهدو خان سؤید الدین مبارک الخازن: ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۲ ،

پوڈی والا : ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۹ ، ۱۳۵۵ - ۲۰۱۳ ، ۲۰۰۹ -پوشنگ : ۲۰۲۹ -

بوشنگ : ۲۳۹ ـ بولدج : ۲۸۷ ـ

بيرودوت : ۱۳۹۳ -

سیصهم ، امام بن جد بن عبدالعزیز النهاوی : ۱۳۱۳ -

S

یاجوج: ۱۰۹ یاجوج: ۲۰۹ یاقوت حموی: ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۳۲۵ ،
۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ،
۲۸۲ ، ۳۸۸ یبغو بن سلجوق: ۲۲۷ ، ۲۲۹ ،
یجبلی ، اسام بن اعقب : ۲۲۱ ،
مسلی بن زید علی بن الحسین بن

یمسی بن رید علی بن الحسین بن علی : ۲۹۲ ، ۳۰۵ -یحیلی برمک : ۲۸۰ ، ۲۸۰ '-

محیلی ۴ ، پیغمبر : ۲۷۰ -

يسوكا : ١٢٣ -

يعقوب ليث : ٧٥٠ -

يعفوني: ۲۹۱ ، ۲۸۱ -

یغان تن : ۱۵ ، ۲۳ - [دیکھیے سیف الدین ایبک یغان تت]

يغرش ، امير : ٩٩ -

- 47A : F

یم : ۲۹۷ - [دیکھیے جمشید]

یم نویین تاتاری : ۱۳۱ ، ۱۳۸ -

ـ ۲٦۸ : ۵۰۰

اختیارالدین طغرل خان] یوسف<sup>۲</sup>، حضرت: ۱۱۳-یوسف قدر خان: ۲۲۳-

یمین الدین بهرام شاه : ۳۱۰ ، ۳۳۱ ، ۳۳۳ ، ۳۳۱ -یمین جالوت : ۱۲۳ -یوزېک ملک (یوزېک طغرل خان) : ۲۲ ، ۳۳ تا ۳۸ ، ۱۳۸ ،

**☆ ☆ ☆** 

# اماكين

# الف (مدوده)

 آب سکون ، جزیره : ۱۳۹ 

 آب ساخر یا ساغر (چاؤ) : ۲۸۲ 

 آب کرانه : . . . . .

 آذر باثیجان : ۸۹ ، ۱۹۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۵ ،

 آفر باثیجان : ۸۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۵ 

 آس : ۲۲۲ 

 آسته غور ، قلعه : . . . . . .

 آکسفورڈ : ۹۹ 

 آمد : ۹۲۳ ، ۲۵۱ 

 آمویه ، دریا : ۲۹۱ 

 آمویه ، دریا : ۲۹۱ 

# الف (مقصوره)

اباصوفیہ: ۳۰۸ -ابشین: ۳۸۳ -ابی ورد: ۱۱۳ / ۱۶۱ - [دیکھیے باورد] اتابکان: ۳۷۸ -

اترار: ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ تا - 184 - 171 اتل: ۲۳۸ -ائک: ۱۵ -الک، قلعد: ۱۹۵۰ مه ۳۰ اجرستان: ۳۸۵ -اجمير: ١٠٠ اجودهيا : ٣٠ -أح ، قلعم : ١٥ - ٣٠ -اران: ۱۹۸ ، ۱۵۱ ، ۲۵۲ -ارجان : ۲۵۳ -اردبیل: ۲۲۵ / ۲۷۱ -ارغند (دريا): ١٢٨٠ ارغنداب: ۲۸۷ -ارغوى جوزجانان : ۲۰۵ -[دیکھیر قراغو] ارک سیستان ، قلعه : ۱۹۹ - 7 - 7 - 7 - 1 ارسودن : ۳۹، س ـ ازيو: ١٩٠٠ استر آباد : ۱۳۹ \_

اسفزار : ۱۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، 1 1.7 ( 94 ( 78 CZ - 716 5 717 اشک (دراشک) کوه : ۳۸۳ ، اوچه ، قلعه د چ ، ه ، ، ه ، ۳۸۳ - [دیکھیر ورشک کوه] - 110 17 17 اشيار: ۱۵۵ ، ۱۷۳ -اودند ، گاؤں : ١٠٠١ -اوده: ۱۰ ، ۱۰ تا ۱۹ ، ۲۲ اشیار ، قلعه : سهر ، ۱۷۵ ، נו אץ י זש ט פיש י זא י 1 24 6 27 6 27 6 01 اصفهان : ۱۹۸، ۱۸۲ تا ۱۸۲۰ - 441 6 41 - 744 افشين - ۲۰ س ـ اودها بنداپوره : سےس -افغانستان : ۳۲۰ ، ۳۹۳ ، ۲۰۰۰ اوزجند : ۲۵۱ -اوقیانوس ، محر برس بر ـ ایک : ۲۷۳ -' m T q ' m T L ' m . L ' m . D ايران: ۵۲ ، ۵۳ ، ۱۰۲ ، - 656 البرى : ۲۲۲ ـ (191 ( 188 ( 118 ( 1.2 القاع: ١٩٦ - [ديكهير شور زار 'TIT' T.7 ' 198 ' 198 مبحرا · Trl · Trz · Tr. · TTT الموت ، فلعه : ۲۲۸ ، ۲۳۰ تا · 407 , 107 , 407 , 407 - 179 ( 770 ( 776 ( 777 اسروك و ۱۳۰ -- mm. + mtz + mtb ایشیاتک سوسائٹی آف بنگال : اناطولیه (انوطولیه) : ۱ ۲ ، - 494 ( 497 ( 497 - 744 انبار: ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ -ایشیا و ۱۳۹۰ ـ ایمد: ۲۵۹ ، ۲۷۱ - [دیکھیے انبير: . ۲۹ -دیار بکر] انتخذ (اندخود) : . و ۲ -اندوس (دریا) : ۳۹۳ -ب انڈیا آنس لائبریری : ہوس -باب طاوی : ۲۲۲ -انگلستان : ۲۸۲ -باجوڙ: ۾ ۽ ٣ -او چہ ج ہے ، ہم تا جو ، ، ہ ، باخرز: ۲۰۱۱ U mm . TT . TD . T1

بدخشان و سور ، و عسد برٹش میوزیم : سبم ، ۳۵۰، برطاس : ۲۲۲ -برغند ، قلعہ : ۲۷۵ -برلين : ١٨٨ -برما (شالی) : ۲۲۱ -برن ؛ ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۳ ، - 7 . 7 . 6 4 . 6 4 . 4 . 4 . 4 . 4 برند : ۱۵۰ -برواله ٠ ١٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٠ ١ -ہروٹہ : ۱۰۰ - [دیکھیر باروتہ] بريمون : ٣٣ -بريهول: ۲۵ -بست : ۲۹۰ ، ۲۹۳ ، ۲۹۰ - 441 . 444 بسن کوٹ : ۱۵ -بشین ، قصبه : ۲۹۰ ، ۲۰۲ . سبم - [دیکھیے افشین ، نشين بصره: ١٩٢ ، ٢٩٢ ، ٣٨٢ ، بغداد : ۲۵ ، ۵۲ ، ۱۹۸ ، ואץ ט דאן י אחן ט · 109 4 700 6 701 1799 ( Y Z M ( Y Z ) + Y Z . ٣٠٠ ت ٣٠٠ ، ٢٩٩ TT+ ( TT+ ( TT) + T12 - הדק י דקק ע بكهر: ٢٠،٠ -

بادغيس : ۱۳۱ ، ۳۰۳ ، ۱۳۲ ، - 744 4 744 4 740 ہارسل مادروی : ۲۷۳ -باروته : ۹۰ ۲۰۰ -باشان ، ۲۹۰ ـ باغ جود: ٢٠ ، ١٩ -واميان و . ر ر ، سري و ، ، و و ، · ٣ · 7 · 7 4 A · 7 9 ∠ · 7 9 1 727 ' 770 ' 777 ' 7. A تا همه ـ بامیان ، قلعه : ۱۳۸ ، ۱۳۸ -باوالس ، بالس ، بالش : ٣٨١ -باورد : ۱۱۰ سرا -بتھی کور: ۸۷ -مجناک : ۲۲۸ -محر ظلمات : ۲۲۲ ، ۲۳۷ -بعبرة خزر : ١٣٩ ، ١٩٨ ، - Y = 1 " Y TA بحيرهٔ قزوين : ١٣٢ ، ٣٣٣ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ - [دیکھیر بحیرہ خزر ، محيرة مازندران مِيرة مازندران : ٢٦٨ -بخارا . ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ( Tr) ( TZr ( TTZ ( T. 4 - 247 خارا ، قلعه : . س ر -بدایون و ۱۰ مه ۱ ، ۳۲ ، ۲۲ ، ( 44 , 44 , 44 , 40 , 44 · # 1 1 40 1 4 4 6 4 1 - 709 474

بکھر، قلعہ، ے، ہوہ۔ - רוב י רוש י דפש י בוש یلاد بشت : ۱۸۲ -[دیکھیرے موجودہ بنوں] بلاساغون : ١١٠، ١٣١ -بنیان (کاؤں ، (ہری پور پزارہ) : بلا رام: ۱س، ۱۵-بلخ: ۱۹۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، بودليان : ٨٨٨ -(110 (170 (170 (177 بولاق پريس مصر: ٣٥٥ -يولان ، دره : ۸۰۸ ـ 1 7 92 1 7 9 1 1 7 A 9 1 7 7 T بو ندی ۰ ۰ ۰ ـ · \* . 6 · TAP · TLT · TLT באנ: דו י פו י דד י פש -- mmn ' mrz + m11 بهار ، قلعم : ۲۹ س ــ بلروال ، قلعه ؛ سررا . يلغار: ۲۲۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲ ، بهاول پور (ریاست) بی به یا بهت (دریا) : ۳۹۵ ۲۸۲ - [دیکھیر بلغارید] بلغاريه: ٢٨٢ -بھتی گورہ : س ہ ۔ بلند شهر : ۲۰ [دیکھیے برن] بهرائج: ۲۷، ۷۷ -بلوچستان: ۳۸۱، ۳۸۷-بيابان كعب وسرو -بیاس (دریا): ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۰۳ ، بلوران يا بلروان يا پروان ؛ ۲۹۸ ، 17.01 A9 1Am 121 172 - T.A ( T.7 ( T. 0 - 477 . 410 بليق چاق چشمه : ١١٦ ، ١٢٨ -بیانہ : ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۵۰ یمبئی: ۱۱۳ ، ۲۵۰ ، ۲۹۳ ، - 19 ( 41 ( 4 . ( 6) - 79A · 79C بيت المقدس : ٥٠٥ -بندار ، قلعه : ١٢٨٠ -بيجابور: ١١٨ -بندیاراں : ۵۰ -بير جند : ١٦١ -بنگال : ۱۰۳ بيروت : ۲۳۸ -بنگال ، مشرق : ۲ ، ۲ ، ۲۳ -بیک متی (دریا) : ۲۹ -بنگاؤں : ۳۲۱ ـ بيواز: ٣٨٣ ، ١٨٧ -بنون: ١٦، ٢ ١٨ - [ديكهي ہنیان] بنه: ۲۹۹ - [دیکهیر بنیان] پارس: ۱۰۸ -ينيان : ۵م ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۹۸ ؛ ڀارياب ۽ . ۽ ۽ -

بامير: ١٨٤ / ٢١٨ -یانی بت : ۲۹۵ -بختيائي ، ولايت ب ٨٠٨ -يرته مناره : ١٥ م -پرشاور ، پرشور ، پرشاپور ؛ سے س ، س س ، ، وس - [دیکھیر پشاور] بروان: ۲۰۱۱ و ۱۸ ۱ سهد ۱ - 424 پشاور: ۸۳۸، همر، بمهر، · ٣99 · ٣9. · ٣٤٣ · ٣٤٣ - ~17 ( ~10 ( ~.. پشاور ، میوزیم : ۱۹ م 🕳 يشتر نعان : ١٣٦٠ ، ١٣٦٠ - 12m ( 10 . ( 1m2 ( 1m0 يل آبنگران : ١٥٥ -پلول : ۸ ، ۹ ، -ينجاب : ۲۰۹۰ م ۲۰۹۰ و ۲۰۹۰ پنج شاخ ، کوه : ۳۸۳ ـ پنجده: ۳۸۸ -پنزانس ؛ (Penzance) ۽ ۽ ۽ -پوشنج ، فوشنج : ۱۳۱ -پیرس: ۱۳۱۳

ت

تاجیک: ۱۳۸ - تالقان: ۳۸۹ - [دیکھیے طالقان] تالیس: ۲۳ -

تبریز: ۹۸ -ترانن: ۳۳، ۳۳، ۲۰، ۲۱، ۳۲۰ -ترک: ۸۰۰ -

ترکستان ، شالی (بالا) : ۱۱۹ ، ۱۳۱ ، ۲۳۷ -

تکریت : ۲۳۵ -

تكريت ، قلعه : ٣٣٣ -

تكينا باد (تكن أباد ، تكنا باد ، یکنباد): ۳۸۱ ، ۳۸۷ ، ۳۸۸ -تگین آباد : ۲۳ ـ [دیکھیے تكينا باد تليت : ٢٥ ، ٨١ -تلههت : ۸۱ تلسنده ، موضع : ۳۲۳ -تلسنده ، قلعس : ۳۴ ، ۴۲۴ . تحران: ۱۸۱: ۲۹۰ ، ۲۰۹ - 470 , 474 , 414 , 411 تمزان : ۳۸۵ -تنكت : ۱۸۸ ، ۱۸۲ ، ۱۸۸ و تنكت ( 110 ( 190 ( 197 ( 191 توران : ۵۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ -تولک : ۱۳۹ تا ۱۳۱ ، ۱۹۵ تا · W. M · W. T · TT1 · 172 ווד ש דוד י דוד י מסד-تولک ، قلعہ : ۱۹۹ ، ۱۳۰۰ ، · 122 · 128 · 172 · 170 < 411 < 4.4 < 44. < 4.A - 417 ' 414 تون: ۱۹۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ - 414 , 444

ون: ۱۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ - ۲۳۸ ، ۲۳۸ - ۲۳۸ ، ۲۳۸ - ۲۳۸ ، ۲۳۸ - ۲۳۸ ، ۲۳۸ - ۲۳۸ ، ۲۳۸ - ۲۳۸ ، ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲۳۸ - ۲

تيوره : ۳۸۲ ، ۳۸۳ -**ٿ** 

ٹھٹھہ : م ۲م ۔

ح جاب ۽ رس و \_ جاج نکر: ۱۹ ، ۱۱ ، ۲۱ ، ۳۵ ، - 771 ' 70 . " 77 جاجرم: ۱۳۱ -جالندهر: ٢٥ -جبال شامخ : ۳۸۵ -جبال غور: ٣٨٣ -جبال فيروز : ٣٨٨ -جبال برات : ۳۰۳ ـ جبل الشيخ : ٣٦٢ - [ديكهير حرمون يهاؤ] چرای : ۲۲ -جرجان : ٢٨٩ - [ديكهير "جوزجان] حرمني : ۲۸۲ -جروم: ۲۶۹ ، ۷۵۰ ، ۷۸۷ . جلال آباد ؛ ۲٫۸ ـ جليسر: ٥١ ، ٨٩ -جمنا (دريا): ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۳۸ جند : ۲۷۷ -جواشير: ٥٣٠، ١١٣٠ -جودي کوه : ۲۱۸ -جوزجان (جوزجانان) : ۲۸۷ ه 6 4 . . . 4 40 U 791 4 7A9

۳۰۲ ، ۲۸۷ ، ۳۸۸ - [دیکھیے گوژگانان]

جهلم: . ۹۹ ، ۹۹ ، ۳۱۳ -جهلم (دریا): ۲۵ ، ۹۳ ، ۳۱۳ -جهجهر: ۹۳ -جهنجانه: ۳۳ -

جهوذان : ۲۹۰ -

- LZ ( Zm ( Y) ( ) Y : dia

E

چترور: ۲۷-چچ دوآبه: ۳۹۵ - [دیکھیے چھنت دوآبه] چخانسور: ۳۷۰ -چرخ لوگرو جغتو: ۸۰۸ -چرکم : ۲۲۲ -چمکنی: ۸۰۸ -چناب (دریا): ۳۲۳ ، ۳۷۳ -چنداول: ۳۲ -

> چندیری : ۱۳ -چندیلہ : ۱۱ - -چہل ابدال ، پہاڑ : ۳۸۳ -

> > چهنت ، دوآبه : ۳۹۵ -

ح

حار (ولایت): ۲۲۳ -حجاز: ۲۲۲ -حرمون ، چاژ: ۳۲۳ -حسن ابدال: ۲۱ -حصار: ۲۱ -حظیره: ۲۰ -

حلب: ۲۵۱ (۲۳۵ ، ۲۵۲ ) - ۲۷۱ (۲۳۹ ) ۲۳۷ (۲۳۰

> حلوان ، دره : ۱۹۸ -حلم : ۲۵۱ -

حوض رانی : ۹۱ ، ۹۲ -

خابور (ولابت) : ۲۶۹ -

خ

خازر: ۲۳۳ -خانبور: ۲۳۱ -خایسار: ۲۳۱ -ختل: ۲۲۲ -ختلان: ۲۲۲ ، ۲۳۲ -ختن: ۲۳۸ -

خجناد : ۲۷۳ -

خضدار : ۳۸۷ - [دیکھیے قصدار] خراسان و روسه و رس و و و و و و و (1 m 1 U 1 m ) ( 1 m 1 6 1 7 m 110. (187 (180 (184 (100 (100 li 10m (101 112. 1 177 1 178 1 109 6 1 1 1 6 1 A . 6 1 2 P 6 1 2 P 6 19A 6 198 6 191 6 1AZ ' T m m ' T m T ' T m I ' T T D · ٣1٣ · ٣11 · ٢ 4 6 · ٢ 9 7 יאר דו ואף י האר י ארץ ' TAD ' TAT ' TAT · ~ 7 9 · ~ 7 ~ · ~ 1 1 · ~ . 9

خرروان ، خزروان ، حرزوان : ۳۸۷ -

> خرم: ۳۷۳ -خروار: ۳۳۳ -

خار: سے۳، ۵۵۳ -خار، دره: سے۳ -

خوارزم: ٢٠١٠ مم ، ١١١١ مهم ، ١٨٥ ممر ، ١٩٠ ممر ، ١١١١ ممر ، ١٩٠ م

۲۷۳ ، ۲۷۳ -خوارزم دشت : ۱۱۳ -خواف : ۱۶۱ -

خوزستان : ۱۰۸ -

خول مانی ، قلعد : ۱۸۱ ، ۱۸۹ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ موم ، ۲۹۳ - [دیکھیے سنگھ ، قلعد]

خیر آباد: روح -خیسار: رور ، سروس تا بروس ، ۳۸۳ ، س۸۳ -خیسار ، قلعد: سروس ، ۳۸۳ -

خیسار کوه : ۳۸۳ -

٥

دامغان: ۱۳۲ دامن کوه: ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۳۵ ،
۳۲ ، ۲۲ ، ۳۵۱ ، ۶۵۳ دانی کندی: ۳۸۳ درولی: ۲۲ دجله (دریا): ۳۳۲ ، ۵۳۲ ،
۲۵۲ ، ۲۵۳ ،

ددہمیک: . ۳۹ - [دیکھیے دمیک] درہند: ۸۹۸ ، درطعام (باب طعام): . ۳۷ -

درسشان : ۲۹۰ درنگوان : ۲۵ -دره تمیشه: ۱۳۱ ، ۱۳۲ م دشت کعب: ۲۹۱ - [دیکھیے القاع] دکن ، حیدر آباد ؛ سهم ، ۱۹۹۰ - ~~~ ' ~ . . دمشق : ۲۲۵ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ -دسنک : ۲۸۹ - [دیکهبر دسیک] دمیک ، دهیک ، دهمیک ، و س تا روح -دميل: ۲۸۹ - [ديكهير دميك] دوآب ب ۲۷۳ -دولت آباد : ۲۸۱، ۲۹۱ ، ۱۳۱۰ دبراوت : ۲۸۷ -دهک : . وم - [دیکهیر دمیک] دیلی: ۷، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱، 172170 U TT ( 1A ( 17 יאן טון איץ שי טון אין טון تا وم، روتا سو، ده، ده، U Ar ( A) U 44 (48 U ( 7 . 7 ( 1 . 7 ( ) . 7 ( ) . . ' TAL ' TLM ' T.D ' T.M عراس تا ۲۲۳، ۲۳۵، ۲۳۳، · W · 1 · T92 · T09 · T07 ( 014 ( 017 ( 011 ( 01 .

- מרץ זו מרץם

دہلی ، قلعہ : . ۳۳ ۔
دھرم گاؤں (دھرن گاؤں) : ۳۹ ۔
[دیکھیے درنگوان]
دیار بکر: ۱۰۸ ، ۲۵۳ ، ۳۲۳ ،
دیار ربیعہ : ۳۳۳ ۔
دیبک : ۳۳۰ ۔
دیو کوٹ : ۳۲۱ ۔
دیول : ۳۲۱ ۔

ڈیرہ اساعیل خان : ۳۰۹۔ و

راس کاری: ۲۳۳ رال: ۱۵ راولپنڈی: ۱۹ راوی (دریا): ۱۹ ، ۳۳ رباط کروان: ۲۹۰، ۲۹۰ ربوشاران: ۲۹۰ رتهک: ۱۹۸۳ رخج: ۱۸۳۰ -

رستم داری : ۱۹۸ -رکشی (دریا) : ۲۰۰۰ -رسلم : ۲۹۲ -

رمله: ۲۹۲ -رنتهنبور: ۲۲ ، ۲۷ ، ۸۹ -رنتهنبور بهندی (بوندی): ۲۵ --رنتهنبور ، قلعه ، ۲۵ -

ونک کرزوان ، قلعه : ۱۳۹ ، ۲۰ ۱ -ساروان بروم ـ سامالد و سور ، برم ، سر ، مر ، مر ، رود شر غان : ۱۹۱ - آهيکهير **شبورةان** ا سامر: ۲۶۵ -رود میمند : ۱۹۱ -سان: ۱۹۹۰ ۲۹۲ - TAT ' TZZ ' 19 . : CEN سانبر ممک : ۱۰ م روس ، جنوبی: ۲۸۲ -سبزوار : ۱۶۱ -روسيتان ٧٧٠ -سپین غر جنوبی (کوه سپید): دوم: ۱۰۸ ، ۲۲۲ ، - 422 , 422 , 414 , 444 - 797 6 791 ستلخ: ۲۹۲ -روميليا ۽ وس ـ رونی: ۲۷۳ -سجستان و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ۱۳۸۹ - 67. 6 671 ( 77. ( 184 ( 187: 4) · ٣٣٩ · ٣٣٨ · ٢٣٣ · ٢٦٣ سيدره (دريا) : ۳۲۳ - [ديكهير سودره∫ - 676 6 618 ريواڻي : ٦٠ -سد سکندری : ۹۰ ۱۵۱ -سراب : ۲۹۵ -سرائے بروٹہ : ۱.۳ - [دیکھیے بر**وٹہ**] נויל: דאץ -سرائے سلطان ، فیروز کوه : ۳۰۵ -**زابلستان ؛ وور، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸** سريل: ۲۹۱ ، ۲۰۵ -زار مرغ: ۲۸۲ -سرتخت ، قلعه بر ۲ س سرس -زاوه: ١٦١ -سرجولدی (دریا) : ۲۸ ، ۸۱ -اربخ: ۲۷۰ -سرخ غر (کوه سرخ): ۳۸۲ -ارنى ، كاۋى : ٣٨٣ -سرخاب (دریا) : ۳۳ ـ امين داور: ۲۸۱ ، ۲۸۳ سرخس: ١٦١ -- 414 سرحد (د)ل مغربی سرحدی صوبه) : من - 299 ( 297 ( 292 سرد سس : ۲۸۲ ، ۳۷۱ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ،

- 617 ' 777

ساخر: ۳۸۲ -

سار باغ : ٣٧٣ -

سنده (دريا): ١ ، ٣٣ ، ٥٠ 1 10m 1 1m2 11m. 170 ( P | 7 ( P | 7 ( T . T . 122 TTO I TER ITET (TIL י די אין י די אין י די אין - m10 6 m.A سندستان (سهوان) : ۲۱۷ -سنگ بن : ۲۹۰ سنگ سوراخ : ۲۰۰۸ ، ۸۰۸ -سنکان (یهالر) : ۳۸۳ ـ - 429 ( 147 : Win سنگه ، قلعه ؛ سري ، ۱۸۱ ، - 440 , 402 , 407 , 411 سنگی مطبع بمبئی : ۳۹۲ ـ سو، قلعد : ويرس ـ سوات ۽ ووس ـ سوالک: ١٠٠ سم ، ٣٤ ، ٣٤ ، - 19 6 44 سودره (دريا): ٣٧٣ - [ديكهم سدره ، سويدره] سوران : ۲۹۳، ۲۹۳ -سورغر (بهاز): ۳۸۲ - [دیکھیے آب ساخر] سون (دريا) : وم -سوني بت : ۱۰۲ -سوياوه : . وس -سويدره: ۹ ، ۱ ي -سويدره (دريا، چناب): ۲۵، ۲۰ -

سرستي (دريا) ؛ ۱۱، ۱۲، س، - 87. 1778 122 17 سرمول: ۳۳ ، ۳۸ ، ۸۸ -سروندی (دریا) : ۲۲ -منقسين : ٣٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ سقلاب : ۲۲۲ ، ۳۵۲ ، ۵۵۲ ، سكستان: ٣٩٣ - [ديكهير سجستان] سلطان کوٹ : ۱۲، ، ۲۰ سليان ، كوه : ١٩٣٠ سمرقند و سرا ، اسرا ، سرا ، 1 TTL ( 1 MT ( 1 T9 ( 1 TB 72m ' 721 ' 702 ' 70m ( 4. ) ( 4 9 ) ( 4 4 ) [ - mrm ' mil ' TTD ' m. z سناخانه ، قلعه • برے ر ۔ ستام: ۱۱، ۱۸، ۲۹، میا ، ۲۷، سنتور ، کوبستان : ۳۸ ، ۸۳ -[ديكهبر سرسور] - 449 , 4V4 , 474 ; night [دیکھیر سنگ ، قلعه] سنده و ۱ و ۱ و ۱ و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ م • 70 • 77 • 77 • 0 • • A9 · 4 & · 4 & · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ · ٣12 ( T 1 T · T · T · T · T · 797 · 795 · 771 · 774

سيفان: ٣٥٣ - سيفرود ، قلعد: ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٥٠ ، ١٥٠ و ١٥٠ - ٣٨٠ - سيوستان: ٣٨١ - ٣٨٠ - سيوى ، سيوان: ٣٨١ - سيرابو: ٣٣٠ -

### ش

شاش: ۲۵ م 
شام : ۲۱ م ، ۱۰ م ، ۱۰ م ۱۰ ۱۰۲۱ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و

شهرزور: ۲۶۵ -شهنشاه ، قلعد: ۲۳۲ -شیر ، نهر: ۲۳۲ ، ۲۵۱ -شیراز: ۳۳۳ -شیرین: ۲۹۱ -

### ص

صحرائے موش: ۲۹۰ - صحب المروری (کوہستان):

۳۷۳ - صفر یاصقر: ۱۲۵ - [دیکھیے تغر]
صفریندستان ، قلعہ (صفہند):
صفہندستان ، تلعہ (صفہند):
صوابی: ۳۷۳ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ ، ۳۷۳ -

### ض

ضحاک : ۳۹۳ ، ۱۹۳۰ ـ

#### 4

طالقان: ۲۳ ، ۱۱۱ ، ۲۹۲ ، ۱۳۵ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳

| عين آباد سكر : ١٥،٠ -| عين جالوت : ٢٤٢ ، ١٨،٠ -

ځ

غچه کک ، کوه: ۳۸۳ -غرج الشار (دریا): ۳۸۳ -[دیکهیے مرغاب (دریا)] غرجستان: ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۳۳،

غرجستان: ۱۳۹، ۱۳۹۱، ۳۸۲، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۳۸۳، ۳۸۳، ۳۸۳، ۳۸۳ [دیکھے غرستان]

غرستان: ۱۱۱ ؛ ۱۲۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ و دیکھیے غرجستان]

(1m. U 1mx ( mx ( 2 : wije (170 ( 100 ( 10m ( 1mz ( 1x2 ( 1z0 ( 1zm ( 1z -( 1x2 ( 1z0 ( 1zm ( 1z -( 1x ( 1qq ( 1qm ( 1q) ( 1qq ( 1qq ( 1qq

غزنی: ۳۹۰ ، ۳۹۱ ، ۳۰۰ که ۲۰۰۸ م

طرطوس: ٢٩٩ طرطوس: ٢٩٩ طمغاج: ١١٥ ، ١١٥ تا ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ طمغاج كوه: ١٢٠ طوران: ٢٨١ - سوران: ٢٨١ -

ع

عجائب گهر ، لاهور : ۱۸۸ -عدن : ۳۱ -

عراق: ۸م ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

عراق عجم: ۲۳، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۵۳ - ۲۵۳

عرب: ۱۳۳ ( ۱۳۳ ( ۱۲۳ عرب) (۳۳۳ (۳۳۱ (۲۵۸ ۲۵۸ - ۲۲۳ ۹۰۳)

عظیم آباد : ۲۰۰۰ ودیکھیے تیراوری]

غزنی کلاں: ۲۹۰ -غزنین: ۲۹۵ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ،

غکم ، کوه : ۳۸۳ -

> غور ، قلعه : ۱۳۸ ، ۱۳۹ -غور ، كويستان : ۳۸۳ -غور بند ، دره : ۳۷۳ -

> > ب

فارس: ۱۹۹ (۱۹۳ - ۲۸۲ ) - ۳۸۶ (۳۸۰ (۳۵۸ فاریاب: ۲۸۹ (۲۸۹ - ۳۸۸ (۲۹۱ (۲۸۹ - ۲۹۹ )

فرات (دریا) : ۱۰۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۸۲ ، فرأه : ۱۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳

فيروز كوه ، قلعه : ٢٥٩ .

فيوار (بنوار ، فروار) : ١٥٥ ،

١٥٩ ، ١٨٨ - [ديكهيے بيوار]
فيوار ، قلعه : ٢٣٩ ، ١٣٨ ،

3

كابل: ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٨ ، ' T4T ' T71 ' T77 ' 199 · 791 · 707 · 700 · 720 ' "T1 ' " · A ' " · T ' " · T کابل (دریا) : ۳۷۳ ، ۱۵۸ ، کابل ، سیوزیم : ۲۰۰۰ -كاسلى: ١٠: كانان و وور -كاشغر: ١٥٥ ، ١٨٠ ، ٢٦٠ -كافرستان و ١٠٠٨ -كالنجر: ١٣ / ١٣ / ٣١ / ٣١ أ - ~11 ( 4 . ( 77 كاليور (كواليار): ٢٣ ، ١٣ ، ٢٣ ، 1 A9 1 2 . 1 61 1 T. 1 79 FT19 FTIN FTNZ FTZM - 477 كاليور، قلعه : ١٦٨ ، ٣١٨ -كاليون (كاليوان، كالين): ١٥٧ - TAZ 1 177 109 U كاليون ، قلعه ؛ ١٣٨ ، ١٥٦ ، -174 177 109 G کامروپ: ۳۰ -کامرود: ۲۲، ۱۵۳۰ - 144

قراقرم: ۱۹۳ ، ۲۲۵ - ۲۲۵ -قراقرم (دریا) : ۱۸۳ -قره خطا : ۱۵ ، ۲۵ ، ۲۷ ، - 171 قزوين: ٢٢٩ -قصدار : ۳۸۱ ، ۳۸۷ - [دیکهیر خضدار تفچاق (قفجاق) : ۲۳ ، ۱۳۲ ، 'YTA ' TTT ' 19 . ' 1Ab ( TLL ( TLT ( TLT ( TLT - 877 قنچاق (دشت) : ۱۸۸ -قلعه کره و سروس ـ قم: ۱۹۹، ۱۳۷، ۱۳۳، قندز : ۲۲ ، ۱۹۳ ، ۲۲۲ ، قىدھار : سم ب س ، سے س ، ( TA9 " TAZ ( TAB ( TA) - ~ T ~ ' ~ T ~ ' ~ . A قنکلی: ۲۲۳ ـ قنوج: ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۵ ، ۲۰ ، - TTT ' TKM قهستان: ۱۵۱، ۱۹۱، ۱۹۲، · 175 · 177 5 17. · 17A · ٣ · ٢ · ٢ ٨ ٤ · ٢٣٩ · ٢٣٨ - 707 ( 710 1 717 قيالق: ١١٠ -قبرات (دریا) : ۱۳۱۸ -قیصار : ۱۸۳۰ - [دیکھیے خیسار]

- m9 : mot

do , Elan : 177 2 m17 -

4 8m1 4 7A9 4 Bm: mil کاین : ۳۸۲ - [دیکھیے قائن] كتاسين : ١٦ / ١٤ / ٢١ -کايوں : ۵۵ -كتب خانه اسعد ، استنبول: ١٨٠٨ -كنجاه : وس -کشهر : وس -کندام : ۲۹۰ کنده روم : ۲۹۲ -کنو، دریا : ۲۰۱۹ -کنر ، وادی : ۲ وس -کنعان ، وادی : ۱۸ ۸ -کوتل زار: ۳۸۲ -كوتل شيير: ٣٤٣ -كوجات ب ٢٠٠ کوریات (نور ، قدرات) : ۱۶ م -كوژك: ۸۰۸ -Zein: 077 -کول: ۹۹، ۵۱، ۸۹، ۲۲۱ كولاب: ٢٥٥ -كوه بندياران: ٥٣ -كوه يايه: ١٥٥٠ ، ١٥٥ -که بستان جود (کوه جود): ۲۵ -كوه قاف : ٣٣٣ -كوينم بولاد: ٢٠٠٠ -کهرام: ۲، ۲۰ ۳۳ مما - 100 6 27 607 - WLW : 2 BAR کمینه خار : ۲۷۳ -

كجران : ۳۸۵ -کرایه ، ندی : ۱۰۸ -کرابید، دره : ۱۰۰۸، ۳۰۸ -کرخ: ۳۰۰ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ ، کردکان: ۱۳۵ كوسى كندهار : ٣٧٣ -- حرک : وس -کرم ، وادی : ۳۹۱ ، ۲۱۳ -حرمان: ۱۹۳، ۱۹۹۰ - 797 6 797 کرسه ، دریا : ۳۹۲ -كرنال : ٢٠٠ -كؤه : ۲۳ / ۲۳ / ۲۹ · ۲٣1 · ٨ · · ٢٣ · ٦٦ · ٣٨ کسری ، قلعد: ۱۹۳ - [دیکھیے کری - ۱۸ ، ۳۳ : ۵۲ م کشیس ، کویسار: ۱۶ - ۳ کلات : ۲۰۰۸ -کلار: ۲۸۹ -کاران: ۱۱۶ -

كياؤ چاؤ (خليج) : ٢٣٠ -

3

گجراب : ۵۹ ، ۳۳۳ ، ۳۹۳ - ~19 ' ~17 ' ~1 . ' ~99 گجرات (پنجاب) ب ۲۹ ـ گرد كوه ، قلعم : ١٣٣٠ ـ ـ گرديز : ۲۰۰ تا ۲۰۰۸ -گرديز ، كوبسار : ۳۹۳ -گرزوان : ۱۱۱، ۲۹۰، ۲۸۰ -گرزوان کوبستان بر ۲۹۱ گرماب : ۳۸۸ ، ۳۸۷ -گرم سیر: ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۷۹۰ - 474 (44. ( 44) ( 4.4 [ديكهير حار ولايت] گری حبیب الله: ۳۹۵ -گری نجیب : ۳۹۵ -کزو ، گزاب : ۳۸۵ - [دیکھیے گزيو]

گزیو (ولایت) : ۳۰۹ ، ۳۱۱ ، - 440 4 414 گلگت: ۱۶۲ -کنید : ۳۹۰ گنبد بلوچ : ۲۱۰ ـ كنكا (دريا): ۲۲، ۲۲، ۲۸ -گواشير: ۱۹۹ -كواليار: ١٦ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٠ -گواليار ، قلعہ : ٣٣ ــ گور والشت : ۳۸۱ ـ [دیکھیے والشتان کوزکاناں ، کوزکان : ۲۸۹ تا - \*\*\* ' \* 9 " ' \* 9 " ' \* 9 1 [ديكهير جوزجان] گومل دره : ۳۱۶، ۳۹۱ -گهاگهرا (دریا) به -گهري : ۳۹۵ -

ل

گیری ، قلعہ : ۱۵ سے -

کیلان : ۱۹۸ ، ۲۲۳ -

. 444 ' 409 ماريكلم ؛ و و م -مالوه ، جوم ، جوم ، جوم ، . ي -مانشان ب و ج ـ مانک پور: ۱۹، ۲۷، ۸۸ -ماوراءالنبو : ۸ . ر ، ر ر ، ، و س ر ، 171. 17.7 1 1A. 11c. ( TOT ' TT. ( YZA ( YTZ - ~ . ~ مدر روئي : ٣٧٣ -مدرسه نظاميه بغداد : ٥ - ٣ -مدوری ، مادروموی ، مدروی ، مدريوي : ۲۲۳ -مراغه: ١٣٦٠ -مردان: ۳۲۳ -مرغاب: ۲۹۱ مرغاب (دریا): ۳۸۳ -مرغز: ۳۹۵ -مر بخ (قلعه): و س -مرو: ۱۱۳ ، ۱۵۰ ، ۱۲۰ ، ( T = 7 ( T91 ( T9. ( Tr) - 700 مرو الرود : ۲۸۹ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، - 477 مرورته: ۱۰۲ -مرو خراسان : ۲۹۵ -مروت (قلعم) : ۲۲۳ -مزار ، ولايت : ١٠٥٧ -سزدينه : ۲۰۰۰ -

لايبور ، قلعه : ٢٠٣ -لينان ۽ ٣٩٧ -لوک : ۲۲۲ -لكهوال : وم -لكهنور: ١١٠ - ٢١ -لكهنوتي و ١١، ١٢، ٥١ تا ١١، • 41 • 44 • 44 • 41 مع تا ہے، یہ ، ہم، ہم، 1 A9 1 AA 1 77 1 600 1 09 TTI TAZ TIAT TIT - 479 ' 774 لكهنوتي (دريا) و ۳۵ -لمبسره قلعد ي ۲۲۸ ، ۱۹۳۰ ، - 449 لمغان : ٣٧٨ -لندن : ١٩٥٠ مهم -لوب: ١٨٢ ، ١٨٨ -لوريين: ٢٠٠٠ -لوه : ۱۰ -لوه كوك : ١٦٦ -ليدن : ۵۵۰ ، ۳۵۸ ، ۳۸۸ -

٢

ماچين (جنوبي و مشرقي چين) : ۲۲۰٬۲۱۵ -ماردين: ۲۵۹، ۲۲۳ -مازندران: ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، مازندران: ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳،

مستنگ : ۲۸۱ -

مشهد ، امام موسلی رضا : ۳ ۱۱۰۰ -مهاندی : ۲۱ -مصر: ۱م ، ۵۲ ، ۲۵۱ ، ۳۵۰ - ۳۵۰ منهاون : ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، مغولستان و ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۳ م مکران و و و و ، ، . . ۳ ، ۱ . ۳ ، - 01 ( 71 ( 17 : 20-مهويه: ۱۳ -- 441 - 4. : 54 مکرہان بروس ۔ ميرڻھ: ٣٥ -مكد و ۱۹۲ مياپور ۽ ٥٣ -ملتان ؛ ۱، تا ۱، ۱۲ ملتان میافارقین : ۲۵۸ ، ۲۵۸ تا ۲۶۰ ، יא אין יאר יאר יאר יאר טיין יאר טיין די 194 1 A . 179 1 B . 1 MZ - 470 ميافارقين ، قلعه : ٢٦٠ ، ٢٦٠ -. \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* ميمند (ولايت افغانستان) : ٣٨٨ ، 5 777 ( 717 ( 792 ( 7AZ - 7.0 · ٣٩٦ · ٣٦٥ · ٣٢٩ · ٣٢٥ ميمون دژ : ۲۳۹ -- 499 ميوات: ٣٣٠ ك ٨٩ ١ ٨٨ ١ ٨٩ ملتان ، قلعه : ۸ ، ۵ ، ، ۹ ، ۹ - TTO (TIT ( 1.1 ( A4 سيوان ، كو بستان : ٩٩ ، ١٠٠٠ -منجمد شالی ، محر : ۱۳۸۸ -ميوند: ١٨٥ -مندور: سم -منديش ، قلعه : و ١ م ، ١٨٩ ، ن - 474 نارنول : ۱۱ -منڈیانہ و سے ۔ تاكور د سه، دم، مه، ۵۸، منصور بوره : ۲۷ ، ۳۷ -- 20 to 27 60-60. منصوره: ۳۳ -نراین: ۲۰۰۰ [دیکھیے تراثن] مواس و مواسات (مابی واسی نروز : ۸۰ -- m) : (Mahiwasi نرول ، قلعه : ۱ے ، ۸۰ -موصل: ۱۰۸ ، ۲۳۲ ، ۳۳۲ ، - 144 ( 171 ( 118 · lui . 170 . 107 . 104 . 140 نشين · ۲۰ ، ۲ ، ۲۰ ، ۳۰ -- mrb ' ram ' rz . نصر کوه : ۱۳۹ - [دیکھیے نصیر مومن آباد ۽ ۾ رس ـــ

مومن آباد ، قلعه ۽ وڄ ۽ -

**کوه** آ

تصر كوه : قلعه : ١٣٩ ) ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٥ - [ديكه\_ نصر كوه : ٣٩١ - [ديكه\_ نصر ندله : ٢٧ ) ٩٣ - ننگردار : ٢٣١ - ١٣٠ - ننگردار : ٢٣١ - ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ) ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ) ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ - نيلاب (دريا) : ٩٠٠ - ٢٣٠ ، ١٩٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٣٠ ، ٢٣٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ -

•

واثين: ٣٨٣ - [ديكهيے واليان]
واخان: ٢٢١ والشتان (بالشتان): ٣٢٩ ، ٣٨١ ،
والكا ، دريا: ٢٣٨ واليان ، قلعه: ٢٣٨ ، ٢٣٨ وخش: ٣٣١ وخشاب (دريا): ٣٣٠ ورشك ، كوه: ٣٨٣ ، ٣٨٣ ،
ورش ، كوه: ٣٨٣ ، ٣٨٣ ،

ولخ ، قلعه (طخارستان) : ۱۵۸ - ولخ حصار : ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۳۸ ولخ حصار : ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ولخ حصار : ۲۱۲ - ولوالج : ۲۱۲ - ونجروت (ملتان) : ۲ ، ۰ ، ۰ ، ۰ ، ۲۵ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ -

.

بالسی: ۸، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، تاجيب برات: ۱۳۱، ۱۳۸، ممر تا 1 100 ( 101 ( 10 - ( 102 (170 (177 617. (107 6 Y . 9 6 Y . 7 6 199 6 147 · ~ 4 4 · ~ 4 7 · ~ 6 7 · ~ . 7 . 474 L 472 , 474 , 474 ہرات ، قلعہ ، م م ۔ س ـ بريانه و ٨ -ېري ، وادي : ۳۸۷ -ہری پور ، ہزارہ : ۱٦ - ۱ -بری رود: ۲۹۵ -بزار اسب : ۱۹۰ -بزاره : ۵ ۹۳ -بلمند (دريا) : ۳۸۲ ، ۲۸۳ -- 429 : 147 : Ullay بند ، شالی : . بم ـ

۰۳۳ ، ۵۵۳ ، ۳۵۳ ، ۵۲۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ،

### S

يورپ: ٣٣٨، ٣٣٠ -يوگوسلافيا: ٢٨٧ -موديم: ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٢ -



# الف (ممدوده)

آل سبکتگین : ۲۹۵ ، ۲۹۳ ، ۲۹۵ ، ۲۹۳ ] ۱۳۳۱ ، ۲۹۱ - [دیکھیے غزنوی] آل صعصہ (کرد) : ۲۹۳ -

# الف (مقصوره)

ابو سهلان: ۱۳۳ -ارغون: ۱۳۳ -اسحاق زی: ۱۳۳ -اغراق: ۱۳۱ ، ۱۳۹ ، ۱۵۳ ، اغری: ۱۳۱ -

افراسیابی: ۱۱۰، ۳۲۳، ۳۲۳ -اکاسره: سمس -

البرى: .ه، ۱ه، ۲۵، ۲۵۹-۲۵۹ البرى: .ه، ۱۵، ۲۵۹الغ خانى: يمه، ۲۳۳، ۳۲۳ اوزيک: ۲۵، ايل خانى: ۳۵ ايوائى: ۲۵، -

### پ

بنی أمیه : ۱۹۸۳ -بنی عباس : ۱۹۸۳ -

تاتاری : ۹ ، ۲۲ ، ۳۳ ، ۲۳ ، تع، ، مع الم ، د مد 597 698 6 A 9 5 A 7 6 77 (1.4 (1.4 (1.8 (99 U 119 (112 (117 (111 (17A (177 U 178 (171 . ١٠٠ تا ١٣٩ ، ١٣٩ تا ١٣٠ ، U 100 (107 (101 (100 174 170 1 177 17. 1 1AT 1 1A1 1 14A 1 1111 1 1A9 1 1A4 1 1AB جهورتا ... ۲ ، ۲ ، ۲ تا ر . ۲ ، 1 717 U 717 1 71. 17.9 ( + + + ( + + . U + + + ( + + . وجع تا عصر ، حصر تا وجع، TER + TET + TT9 17 TTE יו דיבי ידיבי אות -

ناجیک : ۲۸ ، ۵۳ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲

ترخان ، طرخان : ۱۲۰۰۰ -

تنکت: ۲۵ -

ث

ممود : ۲۹۷ -

ح

جاجي: ۳۹۱-

7

چنگیزی: ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۱۱، ۲۵۵ -

خ

ختای : ۲۵ م -خلجی : ۳۵ ، ۱۰۳ ، ۱۳۰ ، ۲۶۱ ، ۱۳۹ -خوارزسی (خوارزم شایی) : ۲۳ ، ۲۲۱ ، ۱۳۵ ، ۱۸۹ ، ۲۳۳ ،

۵

درانی: ۳۳۳ -

س

ساگزی (سهاکزی ، سکزی) : ۳۶۳ -سامانی : ۲۵۳ ، ۲۰۵ -سلانی : ۲۸۲ -سلجوتی : ۱۱۱ ، ۲۳۳ ، ۲۵۵ ،

~ ~ T 9 ' ~ T A

سوری: ۳۸۲ -سورانی: ۳۹۳ -سوریان غور: ۳۵۰ -سهاکا (آریائی قبیله): ۳۹۳ -سهاک (افغانی قبیله): ۳۹۳ ، ۳۹۳ -سیکسن: ۲۸۲ -

## ش

شمسی (شنسبی) : ۳ ، ۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۳۵۲ ، ۳۵۲ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹ ، ۳۸۵ ، ۳۵۹ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ ،

ص

صفاری : ۲۵۹ -

غ

غز: ١٣٦١ -غزنوی: ٣٣٣ ، ١٣٥٦ تا ٣٥٨ ، ٠٩٣ ، ٥٦٣ ، ٩٢٣ ، ٣٨٨ ، ٩٨٣ ، ٥٠٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ -غوری: ١٣٩ ، ٣٢١ ، ١٦٨ ، ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٠١ ، ٢٣٢ ، تا ١٣٥ ، ٢٥٣ ، ٥٣٣ -

#### ف

فريغون (فريغوني) : ۲۹۱ تا ۱۹۳۰ م ۲۹۰ - ۲۹۰

J

قراخطائی : ۳۰۰ ـ قراقى : س ١٢٠ -قرلغی (قرلغ): ۹ ، ۲۱ ، ۵۳ ، - 17. 60. قره خطائی : ۱۱۰ تا ۱۱۳ ـ

ک

کرد : ۱۹۸ -کهوکهر : ۲۰۵۰ -

•

مغل (مغول) : ۲۱ ، ۱۱۰ ، اعد ، عود ، ووج تاسوس ، - mrx : 5kg | ( 472 ( 477 ( 477 ( 419

- 777 (717 (711 (797 ستكل ؛ ووج -منکول: ۱۱۵ تا ۱۱۹ سرو، منهير: بم ٢ -سيمند : ۳۸۸ -

ى

يباقو: ۲۸ ، ۲۹ -

公 公 公

# گ پیپ

# انف (مدوده)

آتشكدهٔ آذر: ٣٠٣ آثار الباقيد (از البيروني): ٣٢٣،
٩٢٣ آداب الحرب: ٣٠٨ ، ٣٠٨ آداب الحرب والشجاعد: ٣٨٨،
٨٠٣ آداب اللغد العربية: ٢٣٨٠ ، ٣٣٠ آثين اكبرى: ٣٣٠ ، ٣٣٠ آثين اكبرى: ٣٣٠ ، ٣٣٠ -

ابن اثبر ، ناریخ : ۳۹۳ - [دیکهیے کامل]
ابن اسحاق ، سیرت : ۲۰۰۵ ابن سعد ، تاریخ : ۲۰۰۵ امداث الزمان (از ابی عبدالله) :
امداث الزمانی (از ابی سلیان داؤد
بن مجد الاودنی الحنفی) : ۳۳۱ احوال شابان افغان دبلی میں :
اخوال شابان افغان دبلی میں :
اخبار الاخیار (از عبدالحق مولانا) :

اخلاق ناصری (از نصیرالدین طوسي): ۱۵۱ -ادبیات فارسی ، حصه دوم : ۲۳۸ -ازسنہ و طلی کے ہندوستان کی تاریخ: اساء والمؤلفين (از اساعيل ياشا ىغدادى) : ٣٦٨ -اشعار یشتو در قرن ۱۹ (با ترجمه انگلش) انتخاب خوشحال خان مع مقدسہ (از راورٹی) : ۳۹۹ -انسكال العالم : ٢٠٠٠ ، ٣٩٠ -اصطخری : ۱۹۸۹ ، ۳۸۸ -افغانستان و بلوحستان سے متعلق یادداشتین (از راورٹی): ۰۰۰۰ -البعروني (تاليف سيد حسن برني): التاجي في آثار الدولة الديلميه (از صابی): ۳۵۵-الصيدله (از بيروني) . ۳۹ -الفتح الوبيي (از احمد بن على ان عمر المنهى دمشتى: ٣٣٣ -القبوست ابن تديم : ٢٠٠٩ - ١٠٨٠ -المعجم: ٨٣٨ ، ٣٣٩ ، ٨٦٣ -[ديكهير معجم البلدان]

انتخابات آداب الحرب (طبع لابور):

التخابات آداب الحرب (طبع لابور):

الحرب (طبع لابور):

الحرب (طبع لابور):

الحرب المنظار : ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٤٣ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣

بربان قاطع: س ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۳۸ ، ۳۲۸ بزم مملوکیه (از سید صباح الدین):
۱ ۲۳ بسایین الفضلاء (از نجانی): ۳۳۳ بهارستان (از جامی): ۳۲۳ -

پ

بشهد خزاند: ۲۸۹ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ . پشتو گرامر (طبع کاکمتد ۱۸۵۵ ، ۱۸۵۵ . ۱۸۵۵ . ۲۹۹ .

ت

تاریخ آل ناصر: ۳۳۱ -تاریخ این بیصم نابی: ۱۰۹ ، ۳۵۱ ، ۳۵۸ ، ۳۵۱ ، ۳۵۱ ، ۳۵۸ ، ۳۵۳ ، ۳۱۵ ، تاریخ ادبیات فارسی جلد دیم:

تاریخ ادبیات ایران (از شفق ، ڈاکٹر): ۳۳۱ ، ۲۲۸ -تاریخ استیلائے مغول (از عباس اقبال) : ۲۱۱ ، ۲۲۸ -تاريخ الاولياء بند (عبن الدين بیجابوری): ۲۱۸ -تاریخ العتبی : ۳۳۲ ، ۳۳۹ -ناریخ ناختر : ۱۹۳ ـ تاريخ بخارا: ۲۹۹، سم تاریخ بیمتی: ۳۳۱، ۲۵۱، ۳۷۰ - MTZ ' MT 9 ' TZD ' TZM تاریخ جهال کشای (جوینی): الريخ دمشق : ۲۹۲ داریخ سوری: ۳۹۳ ، ۹۷۳ ، ىارىخ سىستان: ٣٦٨ ، ٣٦٨ ، - TA1 + TZ . تاریخ شاہی (مؤلفہ احمد یادگار): - 444 . 4 . 2 تاریخ طبرستان : . س -ىارىخ فرشتى : ٢٠٠٨ ـ تاریخ فیروز شاہی (سؤلفہ ضیاؤالدین برنی): ۳۳۳ ، ۲۳۵ ، ۱۱۸ ، - 772 ' 770

تاریخ مبارک شاہی (سہرندی) :

ناریخ مجدول : سهم تا یهم -

تاریخ مسعودی : ۱ س ، ۱ ۵۱ -

- 611

تاریخ مغل (از عباس اقبال) : ۳۲۸ -تذكره مصنفين دبلي (تاليف عبدالحق تاریخ مغل (از باورتم) : ۳۳۸ -محدث دېلوی ، شيخ) : ۳۳- -تاریخ مقدسی : ۲۵۳ -تقريب المرام في غريب القاسم: تاریخ نگارستان (سؤلفہ قاضی احمد غفاری): ۳۲۹ ، ۱۳۳ ، تقويم البلدان : ٢٠٦ -تكملن اللطائف : ٢٠٣٠ ، ٢١٣ -تورات : ۳۹۲ -تاریخ ولاة خراسان (از سلامی): تاریخ برات (مؤلفہ سیف بن بد اروی): ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۸۵ ، جامع التواريخ (جامع في تاريخ آل - 419 4 444 4 442 سبکتگین) : ۳۵۱ -تاریخ بند (مرنتبه ایلیك) : . . . ، جامع ترمذی : ۱۱۳ -جغرافیائے اشکال العالم : ۲۹۲ -تاریخ یمینی: ۳۹۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، جغرافیائے تاریخی ایران : ۳۳۱ -جوامع الحكايات : ٢٠٠ ، ٢٧ ، تتمه صوان الحكمه : ٣٦٦ -- 679 تجزية الامصار و تزجية الاعصار: جوامع العلوم : ٣٠٠ -جمهاں کشاں (از جوینی) : ۳۹۲ ـ تركتازان بند: ۳۳۹ ، ۳۳۵ -**ت**ركستان بار تولد : ٣٣٨ -تزک بابری: ۸۰۸، ۳۱۳، ۱۹۳۰ -

- 419

تاریخ وصاف : ۳۹۳ ـ

- 470 ' 44.

- ----

- ~17 . 494

[دیکھیے باہر نامہ]

تذكرة الشعراء دولت شاه : ٣٧٦ -

تذكره علمائے بند (از رحمان علی) :

تذكره بهادران اسلام : ۲۹۰ -

تذكره صبح گلشن : ۳۳٫ -

- 77 -

٤

<u>E</u>

چچ ناسه : ۲۷ -چهار مقاله یا مجمع النوادر : ۳۷۵ ، - ٣47

L

حبيب السير: ٣٤٦، ٩٠٩ -

خ

خرابات ضیا باشا : ۳۷۹ -خزائن الفتوح (خسرو) : ۱۱٪ -خلاصة الافكار ابو طالب تبریزی : ۲۷۳ -خلافت شرقی (از لی سترینج) : خلافت شرقی (از لی سترینج) :

داستان ایسف حکیم (از راورثی):

۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ -

- 77 4

ديوان مولوى : ٢٢٨ -

•

راحت الصدور: ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٨ - راورثی ، تاریخ: ٣٠٠ ، ١٣٣ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ - ١٣٣١ ، ١٣٠٠ - ١٣٣٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠

رساله تاریخ اردو ، سه مایی : ۳۳۸ - رساله بشت ورق لوبارو و ضیاؤالدین نتیر : ۳۳۸ -

رک وید : ۲۹۸ -

روزتانه شمهباز بشاور (۱۲ ستمبر ۱۹۵۱\*): ۲۱۰۰ -

روضات الجنات في اوصاف مدينه برات: ٣٥٣ -

زياض السلاطين: ۲۲، ۹۹، ۵۰۰، م، ۱

رياض الشعراء: ٣٣٥ ، ٢٣٦٠ ، ٢٣٥٠ ،

j

زبور: ۳۹۲ -

زین الاخبار (از گردیزی): ۲۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۳۱، ۳۰۰، ۳۳۱، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، ویند الدین عد الدین عد حسنی): ۳۷۶-

### س

سالنامه قارس (١٣١٥ ش): ٣٣٨ سخن و سخنوران: ٨٣٨ سفر نامه ختن: ٣٠٣ سفينة الشعراء: ٣٤٣ سفينه خوشكو: ٣٤٣ سنن الى داؤد: ١١٣ ، ٣٣٣ سنن تسائى: ٣١١ سياسه الابصار في تجربه الاعصار:
سياست الابصار في تجربه الاعصار:
٣١٩ سيرالعارفين (مؤلفه مولانا جالى):
سيرت ابن بشام: ٥٠٣ سيرت ابن بشام: ٥٠٣ سيرت الحلبيه: ٥٠٣ -

## ىش

شابنامه (از فردوسی): ۳۹۳ ، ۲۳۵ -شجرة النساب مبارک شابی: ۳.۸ -

### ص

صبح کاشن: ۳۰۷ -صحیح بخاری: ۱۱۳ -صحیح سنن: ۱۰۹ -صحیح مسام: ۱۱۳ -

### ط

غريب المصنف (از ابوعبيدالقاسم بن سلام): ٣٦٩ -غياث اللغات: ٨١٨ ، ٢٢٨ ، عباث المعات : ٨١٨ ، ٢٢٨ ،

ف

فتوح السلاطين: ۱۰،۰۰ 
فرېنگ انجمن آرائی ناصری (نالیف
رضا قلی بدایت): ۲۵۳ 
فرېنگ مصطلحات (تعمیرات و
انجنیری (از راورٹی ، طبع
انجنیری (از راورٹی ، طبع
فوائدالفواد: (از سیر حسن):
فوائدالفواد: (از سیر حسن):
فوائدالفواد: (۱۲۰ سیر حسن):
فوائدالفواد: (۱۲۰ سیر حسن):
فوائدالفواد: (۱۲۰ سیر حسن):
فوائدالفواد: (۱۲۰ سیر حسن):

فهرست مخطوطات فارسی ، میوزیم برطانیه (تالیف ریو): ۳۳۸ -فهرست مخطوطات میونک (تالیف امیر): ۳۳۸ -فهرست موالی: ۳۳۸ -

ق

قابوس نامه : ۹ ۲ م -قاموس الاعلام سامی : ۳۷۹ -قاموس انگلیسی به پشتو (از راورٹی) : طبقات ناصری ، ترجمه از راوزنی :

همه 
ماداد شده در (سفافه حمدالدین

طوالع شموس (سؤلفه حمیدالدین ناگوری ، قاضی): ۳۲۰ -

ظ

ظفرالواله بمظفر و آله (از عید مجد بن عمر المکی): ۳۳۳ ، ۹۱۹ -

ع

عرفات العاشقين (از تقى الدين اوحدى): ٣٤٦ -عيون الانباء عن طبقات الاطباء: ١٨٨٣ -

څ

غريب الامثال (از ابو عبيد القاسم بن سلام): ٣٦٩ -غريب الحديث (از ابو عبيد القاسم بن سلام): ٣٦٩ -

قاموس پشتو به انگلش (از راورنی ،
طبع ۱۸۹۰): ۳۹۹قانون المسعودی: ۳۳۳ ، ۳۳۳

۳۸۱ ، ۳۶۳

قبائل و فرق (بمبئی ۲/۰۰۱،

قرآن مجید: ۲۷ ، ۱۱۳ ، ۲۰۲ ،

۳۲۱ ، ۱۳۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

۳۲۲ ، ۱۳۱ ، ۳۰۲ ، ۲۰۲ ،

فصص الانبیاء (از احمد دن عجد ان
منصور الارفجانی): ۲۳۳ فصص و تواریخ: ۱۱۰ -

ک

کتاب کافی (نی فروع الحنفیہ) :

- ۳۵۰
- ۲۵۰
- کرامات سخی سرور : ۳۰۰ - کشف الظنون : ۳۰۸ ، ۳۳۸ تا
- ۳۳۹
- کنز المحفوظ : ۲۰۰۰ -

کزیشر بمبئی: ۳۱۳ -گزیشیر کرنال ، ۳۳۰ -گزیشیر بند (۱۹/۱۳): ۳۱۳ -گزیشیر بند (طع ۱۹۰۸ - ۱۲۰۰۰ -گزیشه ، تاریخ (از مستونی): ۳۵۵ ، تا ۲۵۳ -گلزار ابرار غوثی: ۳۳۵ -گلزار ابرار غوثی: ۳۳۵ -گلزار ابرایم : ۳۰۰ -

ں

۴

میسوط سرخسی: ۲۷۱ -محلمہ آشوریات نے ہے ۔ سہ ۔ مجله انجمن آسيائي بنگال ، ١٨٨٨ء: مجله ارسفان (ج ۔ ۱۰): ۲۳۸ -مجله اورینٹل کا'ج میگزان : ۲۸۸ ، علم ايشيا (٨٠ و ١٥) : ١٠٠٥ مجله على گؤه سيكزين (شاره ١٠ ج - ۱۳ ، جنوری س - ۱۹ ) : علم کابل: ۲۹۰ مجمع الانساب خطى : ٢٠٠٩ -عيم القصحاء: ٣٧٣ ، ١١٨٠ ، - ሮኖለ مجمع المضامين (از قمرالدين خال كوكب): ٣٠٠٨ -مجمع النفائس: ٢٠٠٥ صمه -مجمع النوادر : ٩٩٦ -مجمل التواريخ والقصص: ٥٣٥ تا - mmx ' ma. ' ma. ' mmz مجمل فصیحی: ۲۰۰ ، ۸۰۸ ، - 616 مراة الجنان: ١٥١ -

مراصد الاطلاع: ۲۰۳، ، ۲۳۰ -

مراة الخيال لودي : ٣٤٩ -

مروج الذهب (از مسعودی): معجم البلدان (از يافوت حموى): - 771 6 70.7 مقاتيح العلوم: ٩٠٨ ، ٣٢٨ -مفياح التواريخ (مؤلفه وليم بيل): مقدمه تيسير الوصول : ٢٠٠٨ ـ مقدمه جامع الحكايات مجد عوفي : ملفوظات (١٨ ربيع الآخر، - m1 . : (A21A ملحقات طبقات ناصری ی . . . ، - 474 6 414 منتخب التواريخ (بدايوني) : ١١١ -منتخب تاریخ ناصری : ۳۵۰ - 701 منتخبات فارسى : ٣٦٨ ، ٣٣٨ -مینول پشتو (از راورٹی) (Manual - co.: (of Pashto

ن

ناصرى نامه: ٣٣ ، ٣٣ ، ٢٨ ، ٢٨ ، الصرى نامه: ٣٣١ ، ٣٣٣ - ٣٣٨ - ٣٣٨ أمدخل المنظوم في بحرالنجوم: ٩٠٠٠ - ٢٠٢١ أمدخواطر: ١١٠٠ ، ٣٣٠ - ٢٠٣٠ أمد فحرالدين

مبارک شاه) : ۳۵۱ ، ۳۵۱ ، ۳۵۱ ، ۲۵۱ ، ۳۰۰ ، ۲۳۵ ، ۳۰۰ ، ۲۳۵ ، ۳۰۰ ، ۲۳۵ ، ۳۰۰ ، ۲۳۵ ، ۳۰۰ ، ۲۳۵ ، ۳۰۰ ، ۲۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۳۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵

\* \* \*